منا بنگالی سالول کی منافران کی م

عبدالدلكث

مجلس ترقي ادب لا بور

جمله حقوق محفوظ طبع اول: جون ١٩٦٤ع تعداد: ١٢٠٠

ناشر: سيد استياز على تاج ، ستارهٔ استياز ناظم مجلس ترقى ادب ، لاهور

مطبع : مطبع عاليه ٥/٠/٥ ممهل رود ، لاهور

طابع : سيد اظهار الحسن رضوى

#### فمرست

## پوری کتاب ایک نظر سی

| بيفحان | عنوان                                                               | ابواب                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| تا ہ   | to the winds about 3 the 1 miles.                                   | ابتدائيه                      |
|        | پرانا معاشی نظام اور اس کی تباهی                                    |                               |
| 9      | لوٹ کے ادوار<br>ایسٹ انڈیا کمپنی کے گاشتوں کے مظالم                 | پهلا باب :<br>دوسرا باب :     |
| 19     | سالگزاری میں اضافہ                                                  | تيسرا باب:                    |
| 44     | زرعی معیشت کی تباہی<br>ہندو بنیے کا زمیںداری پر قبضہ                | چوتها باب :<br>پانچوان باب:   |
| 02     | ایسٹ انڈیا کینی اور ہندو زمیںداروں کے سظالم                         | چهڻا باب :                    |
|        | مزاحمتیں اور بغاوتیں                                                |                               |
| 24     | زسیں داروں اور کاشت کاروں کی مزاحمتی تحریکیں                        | ساتوان باب:                   |
| 44     | فقیروں اور سنیاسیوں کی لوٹ مار                                      | آڻهوان باب:                   |
| 1 . ٣  | جنگلی قبائل کی بغاوتیں                                              | قوال باب :                    |
|        | مندوست اور اسلام کی آمیزش و آویزش                                   | •                             |
| 115    | بنگال میں اسلام کا عمل<br>مسلمانوں کے دور میں بنگال کی ہندو تحریکیں | دسوال باب :<br>گيارهوال باب : |
|        |                                                                     |                               |

### بنگالی مسلمان کاشت کاروں کی تحریکس

| 144 | فرائضی تحریک، مسلمان کاشتکاروں میں ایک نئی روح | تيرهوان باب:   |
|-----|------------------------------------------------|----------------|
| 101 | زمین الله کی ہے                                | چودهوان باب:   |
| 175 | بنگال کے مظلوم کسانوں کی بیداری                | پندرهوان باب:  |
| 124 | ہتھیاروں کا استعمال                            | سولهوان باب:   |
| 145 | متبادل حکومت کے قیام کا اعلان                  | سترهوال باب:   |
| 198 | ان تحریکوں کی توجیمات                          | الهارهوان باب: |
| 4.0 | سعاشرتی ردعمل دو متضاد رجحانات                 | انیسوال باب:   |

## شالی هند کی ایک عظیم تحریک اور بنگالی مسلان

|     | بیسوال باب : شالی بندوستان کی ایک عظیم تحریک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TMZ | مریک جہاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 409 | اکیسواں باب : سیاسی اور اخلاق زوال کا دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | بائیسواں باب: سید احمد شمید کی تحریک کا سیاسی اور معاشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 779 | پس منظر استار استا |
| TAT | تیئیسواں ہاب : صاحب شمشیر کی تلاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 490 | چوبیسوال باب : تحریک ولی اللهی اور سید احمد شهید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.0 | پیسواں باب: صاحب شمشیر کی تلاش کے دور کا خاتمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 714 | چھبیسواں باپ : تحریک سید احمد شمید کا نیا طریق کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 774 | ستائيسوال باب : عركات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 442 | الهائيسوال باب : شاه اساعيل شميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 704 | انتیسواں باب: جہاد سے پہلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 444 | تيسوال باب : اعلان جهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TAL | اکتیسواں ہاب : مسلمانوں کے مختلف طبقوں کی محرومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| r.0 | بتیسواں باب: شاہ ولی اللہ کی تحریک ایک نئے دور میں    |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 777 | تینتیسواں باب : تحریک جہاد کا مقصد                    |
| +   | چونتیسواں باب : تحریک جہاد سے فرائضی اور تیطو میاں کی |
| 677 | تحریک کا تعلق                                         |
| MAT | کتاب کے مآخذ                                          |

IN THE RESERVE TO THE PARTY OF THE PARTY OF

and the state of t

# ابتدائيه

ما و ميا دستر ما عوالدود اور الن كي هند ادول هي ها، والبيد

and the second section will be second to

143 12 11 14 14 14 14 14

in the second se

پاکستان کی مملکت دو صوبوں اور دو خطوں پر مشتمل ہے۔ یہ خطر اور صوبے دنیا کے تمام دوسرے ممالک سے مختلف حیثیت رکھتر ہیں۔ پاکستان واحد ملک ہے جس کا ایک حصہ ، صوبہ یا خطہ ، دوسرے حصے صوبے یا خطے سے ہزاروں میل دور واقع ہے ۔ ان کی سرحدیں کمیں بھی ایک دوسرے کو نہیں چھو تیں ۔ درمیان میں سمندر بھی ہے اور ایک دوسرے ملک کا وسیع و عریض خطہ بھی ۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان ایک ملک ہے ، اور ایک وحدت ہے ۔ تمام جغرافیائی دوریوں کے علی الرغم اس کے عوام ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور اب تک رہ رہے ہیں ۔ یہ تاریخ کا ایک دل چسپ موضوع ہے۔ ہاری بدقسمتی یہ ہے کہ اب تک کسی نے اس موضوع پر قلم نہیں اٹھایا ۔ اور تمام کوششوں کے باوجود دونوں صوبوں کے بسنے والوں کو ایک دوسرے کو علم و حقائق کی بنیاد پر سمجھنے میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ مشرق پاکستان اور مغربی پاکستان کے بسنے والے دونوں ہی ایک دوسرے کی تاریخ سے بالکل ناآشنا ہیں ؟ اس لاعلمی اور عدم واقفیت کی بنیادوں پر جذبات میں ہم آہنگی کے محل کیسے تعمیر ہو سکتے ہیں ، قومی یک جہتی کے خواب کیسے شرمندهٔ تعبیر سؤسکتے ہیں۔ بلکہ عدم واقفیت اور لاعلمی غلط فہمیوں کو جنم دیتی ہے۔ یہ غلط فہمیاں 'بعد اور دوری کا باعث بنتی ہیں اور ہارے جذبات اور تمام تصورات ، ایک خطے کے دوسرے خطے کے متعلق تمام سیاسی عقائد ، ان غلط فہمیوں کی اساس پر قائم ہوتے ہیں ۔ جو لوگ ایک خطے کو دوسرے سے محبت کرنے ، برادرانہ تعلقات استوار کرنے اور دوستی و عبت کے رشتے مضبوط کرنے کی دن رات تبلیغ کرتے رہتے ہیں وہ بھی صحیح طور پر ان خطوں کی تاریخ ، ان کی جد و جہد ، ان کی ثقافت ، ان کی

خواہشات اور ان کی آسوں پیاسوں سے للواقف ہوئے ہیں۔ وہ صرف تبلیغ براے تبلیغ کے طور پر دوستی اور محبت کے راگ الاپتے رہتے ہیں۔ اورجو لوگ اپنی سیاست کی بنیاد ہی علیحدگی پر رکھتے ہیں، وہ بھی اس مشترکہ جد و جہد، مشترکہ خواہشوں اور تاریخ کے مختلف ادوار سے عدم واقفیت کا اعلان کرتے ہیں۔

یمی حال مغربی پاکستان والوں کا ہے۔ ان کو مشرق پاکستان کے متعلق بنیادی باتوں کا بھی علم نہیں ۔ انھیں صرف بنگال کا جادو مسحور کرتا رہتا ہے ؛ انھوں نے بنگال کے حسن کے سانولے پن کے بھی چرچے سن رکھے ہیں ؛ لیکن ان کو یہ قطعاً علم نہیں کہ مشرق پاکستان کے بسنے والے کروڑوں انسانوں میں غربت و افلاس کی پرچھائیاں کتنی گہری ہیں ۔ وہاں کا کسان کتنا مفلوک الحال ہے اور اس غربت و فلاکت کے پیچھے کتنی طویل تاریخ ہے ۔ برطانوی جبر و استبداد نے اس کسان کو کیسے اور کیوں تباہ کیا ۔ اس مفلوک الحال کسان نے کس جادری اور جواں مردی سے زمین دار اور برطانوی شہنشاہیت کا مقابلہ کیا ۔۔ اس جواں مردی سے زمین دار اور برطانوی شہنشاہیت کا مقابلہ کیا ۔۔ اس باب میں دونوں طرف کے عوام ایک دوسرے سے ناآشنا ہیں اور نہیں جانتے باب میں دونوں طرف کے عوام ایک دوسرے سے ناآشنا ہیں اور نہیں جانتے کہ ان خطوں کے عوام نے برطانوی استبداد سے گلو خلاصی کے لیے کیا کیا جتن کیے ۔ ان جتنوں اور لڑائیوں کی تاریخ کیا ہے ، اور آیا ان میں اشتراک

بھی رہا ہے یا نہیں ؟ اگر رہا ہے تو کب اور کیسے ؟ ۔ یہ تمام داستان سرائی صرف تاریخ کی بنیاد پر ہی ہوسکتی ہے اور تاریخ بھی ایسی جس کو عوام (دونوں خطوں کے) کی جہد آزادی اور اس کے معاشی اور ساجی پس منظر میں پیش کیا گیا ہو۔

ان اوراق میں مشرق پاکستان ہی نہیں بلکہ بنگال کے مسلمانوں کی جہد آزادی اور مختلف تحریکوں کو اجاگر کیا گیا ہے ۔ کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رد ، شاہ عبد العزیزرد اور سید احمد شمیدرد کی جن تحریکوں نے اس خطے کے مسلمانوں کو گرمایا تھا، ان تحریکوں کو اگر عوامی تائید کہی میسر آئی تو وہ بنگال اور مشرق پاکستان ہی تھا۔ اور کس طرح وہاں پر مسلمان كسانوں نے ڈیڑھ سو برس پہلے الارض شہ (زمین اللہ كی ہے) كا نعرہ اور زمیندار کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کیا تھا۔ زمیندار کے خلاف یہ بغاوت اس کی پشت پناہ برطانوی شہنشاہیت کے خلاف بھی ٹھمری ۔ یہ تحریکیں مذہب کے نام پر اٹھی تھیں ، لیکن ان کی بنیادیں عوام کی معاشی پستی اور بے چینی پر ہی استوار ہوئی تھیں ۔ اس لیے آج ضروری ہے کہ جن تحریکوں کو صرف مذہبی کہہ کر مؤرخ آگے گزر جاتا ہے ان کو پوری طرح سے کھنگالا جائے؛ ان کے محرکات کو اجاگر کیا جائے۔ معاشی اور ساجی پس منظر میں انھیں سمجھنے اور سمجھانے کی ایک نئے انداز میں یہ پہلی کوشش ہے ۔ اور ضرورت ہے کہ ان بنیادوں پر کام کرنے کی سہولتیں مہیا ہوں ، کیوں کہ بدقسمتی سے پچھلے چند سالوں سے ماضی سے کٹ کر زندہ رہنے کی ناکام کوششیں کی جارہی ہیں ۔ 'عالموں' اور 'سیاسی زعا' کا ایک طبقه ایسا وجود میں آگیا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ قرارداد پاکستان (لاہور) سے مسلمانان پاک و ہند کی تاریخ شروع ہوتی ہے، اور اس سے پہلے کی تمام تاریخ نذر آتش کرنے کے قابل ہے۔ عالموں کا ایک گروہ بہت پیچھے جاتا ہے تو سرسید تک پہنچ کے رک جاتا ہے۔ حالانکہ تاریخ میں ہمیشہ تسلسل رہا ہے۔ گویا ماضی کے واقعات میں ایک تسلسل و ربط کا نام ہی تاریخ ہے ۔ اس کے بغیر کسی قوم یا طبقے کی سیاسی و معاشی جد و جہد کی داستان مکمل ہوتی ہے نہ منضبط ہوسکتی ہے۔

ان اوراق میں مشرق پاکستان پر انگریزی تسلط کے ابتدائی زمائوں کی جد و جہد کا تذکرہ اسی لیے بنیاد ٹھہرا کیوںکہ اس طرح بہت سے سوالات کا جواب حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم مشرق پاکستان کے عوام کی جد و جہد آزادی کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے ، جب تک برطانوی تسلط کی داستان کو پوری طرح نہیں سمجھ لیتے۔ اس لیے کہ برطانوی تسلط کی ابتدا اسی خطے سے ہوئی تھی ، اور بہیں سے اس کے خلاف متعدد موقعوں پر مزاحمت اور بغاوت کی تحریکوں نے جنم اس کے خلاف متعدد موقعوں پر مزاحمت اور بغاوت کی تحریکوں نے جنم لیا تھا۔ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ایک طرف ایسٹ انڈیا کمپنی کے رجعانات کے اثرات کو سمجھیں ۔ لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کے رجعانات رجعانات کے اثرات کو سمجھیں ۔ لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کے رجعانات کے اثرات کو سمجھیں ۔ لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کے رجعانات کا تعین اس وقت تک نہیں ہوسکتا ، جب تک کہ ہم خود برطانیہ کے اندر رونما ہونے والی تبدیلیوں کا ذکر نہ کریں ۔ چناںچہ ہمیں اپنی تاریخ ان تمام محرکات کے پس منظر میں مرتب کرنی چاہیے۔

مشرق پاکستان کی تاریخ ، روایات اور ثقافت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس خطے کے مخصوص خد و خال کو پیش نظر رکھا جائے۔ کیوں کہ انھی مخصوص خد و خال نے مشرق پاکستان کی تاریخ اور ثقافت کی الگ روایات کو جنم دیا ہے۔ اس میں جغرافیہ ، آب و ہوا اور رہن سہن کے طور طریق ، سبھی نے ان مخصوص روایات کی پرورش اور ترتیب میں حصہ لیا ہے۔ ان کے دل کی دھڑکنیں ، ان کے جذبات ، خوشیاں اور غم سبھی ایک مخصوص کیفیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اس لیے دونوں خطوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ان تمام کیفیات دونوں خطوں کو ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہارے ہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دونوں خطوں کو اسلام کا رشتہ ایک دوسرے یہ وابستہ کیے ہوئے ہے۔ درست ہے ؛ لیکن اسلام کا رشتہ ایک دوسرے پاکستان میں الگ الگ کیفیات پیدا کیں ، کیوں کہ وہ دو الگ الگ خصوصیات کے حامل معاشروں پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ مختلف خطوں میں خصوصیات کے حامل معاشروں پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ مختلف خطوں میں الگ اثرات کی بوقلمونی بھی الگ الگ رنگ میں مرتب ہوئی۔ چناںچہ یہ اس کے اثرات کی بوقلمونی بھی الگ الگ رنگ میں مرتب ہوئی۔ چناںچہ یہ الگ اثرات ، الگ نفسیات کسی ملک اور قوم کی اجتاعی نفسیات کا ہی ایک

حصہ ہوتے ہیں اور اس میں ایک الگ رنگ جھلکتا رہتا ہے ؛ وہ مقامی ونگ ہوتا ہے ۔ ہی حال مشرق پاکستان کا ہے ۔ اسلام نے جب اپنا عمل شروع کیا تو وہاں بدھ مت ، ہندو ست اور ازمنہ تدیم کے قبائلی مذاہب کا آثر صدیوں سے جاری و ساری تھا۔ اور انھی مذاہب کے پیروکاروں نے اسلام کو اپنایا۔ جب یہ لوگ اسلام کو اپنا رہے تھے تو اس کی تعلیات کو تو ضرور قبول کررہے تھے، لیکن ساتھ ہی اپنی مقامی بود و باش ، عادات ، رسم و رواج بھی پورے طور پر ترک نہیں کر رہے تھے۔ چناںچہ پرانے رسم و رواج ، عادات ، طور طریقے ، تیوہار ، زبان ، جغرافیہ اور آب و ہوا یہ سب عوامل اسلام کی تعلیمات پر بھی اثر انداز ہوئے۔ چناںچہ ان مختلف تہذیبی ، ساجی ، معاشرتی اور ثقافتی عوامل نے اپنا عمل اور رد عمل جاری رکھا ۔ اسی عمل اور رد عمل کی آمیزش اور آویزش نے مشرق پاکستان کی تاریخ کو ترتیب دیا ۔ یہ عمل جاری تھا کہ برطانوی شہنشاہیت کے روپ میں ایک نئی طاقت ، نئی معاشرت ، نئی سیاست اور نئی ثقافت نے اپنا عمل جاری کردیا ۔ اس عمل نے سندوستان اور اس کے مختلف خطوں میں عمل اور رد عمل کے صدیوں پرانے دھاروں کو یک دم متغیر و متلاطم کردیا ۔ صدیوں سے جو عمل جاری و ساری تھے ، وہ یا تو رک گئے یا ان کے رخ تبدیل ہوگئے ۔ اس تبدیلی نے نئی طاقتوں کو جثم دیا ۔ انھی نئی طاقتوں نے قوم پرستی کی بنیاد مہیا کی اور ان طاقتوں کی ممیا کردہ بنیاد پر جب بات بڑھنے لگی تو اس سے ھندو قوم پرستی اور مسلم قوم پرستی کے سوتے پھوٹ نکلے۔ قوم پرستی کے ان دونوں سوتوں کا منبع ایک ہی اضطراب تھا جسے برطانوی شمنشاہیت نے جنم دیا تھا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اس اضطراب سے دو مختلف اثرات مرتب ہوئے جن کی بنیاد اس زمانے کی معاشی فضا اور مختلف طبقوں کے رد عمل پر استوار ہوئی ۔

یہ ہیں وہ مختلف عوامل جن سے اس برصغیر کے مختلف خطوں کی تاریخ مرتب ہوتی ہے۔ مشرق پاکستان بھی اس کلیے سے استثنیٰ نہیں ہے اور کون ہے جو اس کی تاریخ پورے بنگال کی صدیوں کی تاریخ کو احاطہ تحریر میں لائے بغیر لکھ سکتا ہے۔ بلکہ اس کی تاریخ پورے بنگال ہی کی نہیں ،

پورے برصغیر کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ البتہ اس خطے کی اپنی خصوصیات الگ رہی ہیں اور وہ تاریخ کے ان دھاروں میں جابجا نمایاں نظر آتی ہیں۔ نہ صرف ماضی میں بلکہ آج بھی مشرق پاکستان کی الگ خصوصیات ہیں۔ اور یہ بہت اہم ہیں، ان کو زندہ رکھنا چاہیے، آئے بڑھانا چاہیے، ان پر ناک بھوں نہیں چڑھانا چاہیے، کیوں کہ ہر خطے کی زبان ، ثقافت اور غصوص کیفیات ہزارہا سال کا ورثہ ہوتی ہیں۔ اس ورثے کو محفوظ کرنا ، اس کے متعلق تمام جزئیات تک سے واقف ہونا ہی قوموں کی بقا کے لیے ضروری ہوتا ہے۔

اس خطے کی تاریخ اور اس کے بسنے والوں کی جد و جہد کے دھارے ہم مغربی پا کستان والوں سے مختلف رہے ہیں۔ تاریخ کے اس اختلاف کو سمجھنا ضروری ہے ۔ ایک بین حقیقت تو یہ ہے کہ مغربی پاکستان کے پورے خطر جب برطانوی تسلط کے زیر انتداب آئے تو اس وقت تک مشرق با کستان اور بنگال پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقتدار کو قریب قریب ایک صدی گزر چکی تھی ۔ برطانوی اقتدار وہ تمام عمل یہاں جاری کرچکا تھا جس کا ہمیں ابھی اندازہ بھی نہ تھا ۔ اور جب مغربی پاکستان والر برطانیہ کے زیر اقتدار آئے تو اس وقت تک مشرق پاکستان اور بنگال کے لوگ اور مسلان کئی ایک مزاحمتی تحریکوں کو جنم دے چکے تھے ۔ انھوں نے بغاوتیں بھی کی تھیں ، ہتھیار بھی اٹھائے تھے ، برطانوی اقتدار کو للکار بھی چکے تھے، پٹ بھی چکے تھے اور پٹنے کے بعد فطری طور پر نئی راہوں کے متعلق سوچ بچار شروع ہوچکا تھا۔ غرضیکہ دونوں خطوں کی تاریخ میں اختلاف ہوتے ہوئے بھی یکسائیت ہے ، بعد ہوتے ہوئے بھی قربت ہے ، دوری کے باوجود نزدیکی ہے ۔ سن و سال کی اس تقدیم و تاخیر کے باعث مشرق پاکستان کی تاریخ کا اپنا ایک مخصوص رنگ ہے اور اس کے پس منظر میں ہی اسے سمجھنا ، سمجھانا چاہیر ۔

پرانا معاشی نظام اور اس کی تباهی

#### يهلا باب

## لوٹ کے ادوار

ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے بعد انگریزی راج کے مظالم کوئی جامد شے اور وقتی یا ہنگامی عمل نہ تھے ؛ مختلف ادوار میں جور و جفا کے ان طریقوں میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہیں ۔ مظالم اور لوٹ کھسوٹ کے ان طریقوں میں یہ تبدیلیاں ہی ہاری تحریکوں کے انداز و اسلوب کو متعین کرتی رہی ہیں ۔

ایسٹ انڈیا کمپنی بحیثیت تجارتی ادارے کے تو ہندوستان میں سترھویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ہی ہنچ گئی تھی اور اس کو تجارت کرنے کی باقاعدہ سرکاری طور پر سند ملنے کا سن بھی ۱۹۰۰ع ہی ہے ، لیکن سیاسی قوت کی حیثیت سے اس برصغیر میں اس کے اقتدار کا دور اٹھارہویں عدی کے نصف سے شروع ہوتا ہے ۔ اسی لیے ۱۵۵ء کو اس کمپنی کے سیاسی استحکام کا پہلا سال کھا جاتا ہے ۔ یہی وہ سال ہے جب پلاسی کے مقام پر کمپنی نے فتح حاصل کرکے اپنے استحکام کے جھنڈے پلاسی کے مقام پر کمپنی نے فتح حاصل کرکے اپنے استحکام کے جھنڈے گاڑ دیے تھے ۔ اس کے بعد کا دور مقبوضات میں توسیم اور سیاسی مرکزیت کے حصول کا دور ہے۔

برصغیر کی تاریخ میں یہ بڑے کرب کا دور تصور ہوتا ہے ۔ جن لوگوں نے یہ زمانہ دیکھا انھوں نے ایک عجیب کرب اور مخمصے کا تجربہ كيا سوگا ، اس ليے كه يه وه زمانه تها جب ايك نظام دم توڑ رہا تها اور دوسرا وجود میں آرہا تھا۔ ایک سلطنت انتشار کی گھرائیوں میں اتر رہی تھی ، دوسری عدم سے بست میں آرہی تھی ۔ یہی وہ زمانہ تھا جب سلطنت مغلیہ کا چراغ ممثا رہا تھا۔ خانہ جنگیوں کے تند و تیز جھونکے براعظم کے اس چراغ کی آخری لو کو بھی سلب کرتے دکھائی دے رہے تھے ۔ انتشار کا ایک دیو وحشی درندے کی طرح چاروں طرف قیامت بھا کیے ہوئے تھا۔ نوشتہ ٔ تقدیر معلوم ہورہا تھا کہ یہ نظام چند دنوں کا سمان ہے ۔ بایں ہمہ اس پرانے نظام کو توڑنے کا فریضہ ایک مثبت طاقت ہی سرانجام دے سکتی تھی ، اور وہ ہندوستائی ساج کے اندر پرورش پانے والی تاجروں اور صنعت کاروں کی جاعت ہو سکتی تھی ۔ لیکن یہ قدرتی عمل رک گیا۔۔۔۔ کیوں ؟ اس لیے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے مفادات میں بیگانہ پئ اور اس کی لوٹ کھسوٹ والی ریشددوانیاں اس قدرتی عمل کی راہ میں سنگ گراں کی طرح حائل ہوگئیں ۔ اور یہی ہاری پس ماندگی کا راز ہے کہ اولا ہارے ایشیائی نظام کی وجہ سے ساج کے ارتقا کے مسلم اصول بہت دیر سے ہروے کار آئے اور جب آہستہ آہستہ بروے کار آنے لگے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا وجود اس ارتقا کی راه میں ایک سنگ گراں بن کر حائل ہوگیا۔ آخو

ایسا کیوں ہوا ؟ اس لیے کہ کمپئی ایک ایسے ہر اعظم کی نمائندہ تھی جو فئی طور پر، مشینی طور پر اور سیاسی طور پر ہم سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ چناں چہاس نے اپنے بہتر ٹکنیکل اور فوجی ہتھیاروں اور ، مآہنگ سیاسی و ساچی تنظیم سے اس ارتقائی عمل کا رستہ روک دیا۔ چناں چہ بجران و انتشار اٹھار ہویں صدی کا ایک خاصہ بن گیا۔ اس انتشار کے دور نے بیرونی حملہ آوروں کو ہندوستان کے مختلف علاقوں پر اپنا اقتدار قائم کرنے میں سہولت بہم پہنچائی۔ ان کی سازشیں بھی کامیاب رہیں اور آسنے سامنے کی لڑائی میں بھی پائسہ ان کے ہی ہاتھ رہا۔ اس دور کے سعلق پام دت یوں لکھتا ہے :

"اس کشمکش میں انگریزی سرمایہداروں کو فتح نصیب ہوئی۔ انگریز سب سے زیادہ ترق یافتہ سرمایہ دار طاقت کے عمائندے تھے۔ ہندوستان میں انگریزوں کا علاقہ جاتی اقتدار شروع میں براے نام پرانے ڈھانچے کے اندر قائم ہوا ، لیکن اٹھارہویں صدی کے نصف آخر کے ابتدائی سالوں میں جب بنگال فتح ہوا تو اس کے طور طریقے بدلنے شروع ہوئے ؛ یال تک کہ انیسویں صدی کے آتے آتے اس نے ہندوستان میں اقتدار کی شکل اختیار کرلی۔"

دراصل ہم جس وقت اپنی آزادی کی تحریکوں پر قلم اٹھاتے ہیں تو ہم اٹگریزی حکومت اور اس کے جور و جفا ، اس کی اقتصادی لوٹ کھسوٹ ، اس کے متشددانہ قوانین ، اس کی تعلیمی پالیسی ، غرضیکہ اس کی حکومت کے ہر پہلو کو جامد تصور کرکے اپنا ردعمل متعین کرتے ہیں ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم بہت سی تحریکوں کو صرف دینی ، مذھبی یا علما کی تحریکیں کہہ کر گزر جاتے ہیں ۔ حالانکہ نہ تو انگریزی سامراج کوئی جامد شے تھا اور نہ اس کے مقابلے میں مختلف ادوار میں جو تحریکیں اٹھیں ، وہ جامد تھیں ۔ اس لیے جیسے انگریزی راج کے طور طریقوں میں تبدیلی ہوتی گئی ویسے ہی ہارے ردعمل میں بھی تبدیلی آتی گئی ۔ یہ تبدیلی شعوری بھی ہوئی ہیں اور غیر شعوری بھی ۔ تحریک میں حصہ لینے تبدیلیاں شعوری بھی نہیں سمجھتے کہ وہ کیوں حصہ نے رہے ہیں ۔ بہر حال کسی نوعیت کی بھی تحریک ہو ، ایک بات یقینی ہوتی ہے کہ اس سے متاثر والے یہ کبھی نہیں سمجھتے کہ وہ کیوں حصہ نے رہے ہیں ۔ بہر حال کسی نوعیت کی بھی تحریک ہو ، ایک بات یقینی ہوتی ہے کہ اس سے متاثر

ہونے والوں میں ایک قسم کی ہے چینی اور اضطراب پہلے سے موجود ہوتا ہے ۔ لیکن اس کا اظہار کبھی تصوف کے روپ میں اور کبھی شریعت کے اتباع کی صورت میں ہوتا ہے ۔ بہر حال ان سب تحریکوں کا ہاری اس دنیا سے رنگ و ہو سے گہرا تعلق ہوتا ہے ، اور کسی بھی تحریک کو اس دنیا سے الگ کرکے نہیں دیکھا جاتا ۔ اس اصول کو درست تسلیم کرلیا جائے تو پھر یہ بھی لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور حکومت کے مختلف ادوار اور ان کے فرق کو نگاہوں میں رکھیں ؛ اس فرق اور تبدیلیوں کی وجہ بھی ہمیں معلوم ہو ۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے کمپنی تبدیلیوں کی وجہ بھی ہمیں معلوم ہو ۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے کمپنی اٹھارہویں صدی کے نصف آخر کی تاریخ کی ورق گردائی کرنا ضروری ہوگی ۔ اس طریقے سے اٹھارہویں صدی کے نصف آخر کی تاریخ کی ورق گردائی کرنا ضروری ہوگی ۔ اس طریقے سے بالکل مختلف تھا جو انیسویں صدی میں روا رکھا گیا ۔ اس لیے کہ بالکل مختلف تھا جو انیسویں صدی میں روا رکھا گیا ۔ اس لیے کہ اٹھارہویں صدی کا نصف آخر وہ دور تھا جب سرمایہداری کا پودا اس سرزسین میں اپنے برگ و بار لا رہا تھا ۔ اور انیسویں صدی صنعتی سرمایہداری کا دور تھا ۔ یہ فرق اپنی جگہ الگ تجز ہے کا عتاج ہے ۔

ايسك انذيا كمبنى بحيثيت تاجر

اس تجارتی ادارے کے ابتدائی مقاصد اس قسم کی دوسری تجارتی کمپنیوں سے مختلف نہیں تھے ۔ ان کا مقصد دوسرے ملک میں جاکر اپنی ضرورت کی مصنوعات کے لیے خام مال خریدنا اور اپنی مصنوعات کے لیے خام مال خریدنا اور اپنے ملک میں لاکر فروخت کرنا تھا ۔ بقول پام دت :

"ابتدا میں اس کمپنی کا بنیادی مقصد برطانوی مصنوعات کے لیے مارکیٹ تلاش کرنا نہیں تھا بلکہ ہندوستان اور شرق المهند کی پیداوار ، خصوصیت کے ساتھ گرم مصالحہ ، سوق اور ریشمی کپڑا حاصل کرنے کی کوشش تھی ، جس کے لیے انگلستان اور یورپ میں بڑی اچھی مارکیٹ ممییا تھی ۔ اس طرح کامیاب سفر کے بعد جس میں تاجر کافی سامان لے کر واپس ہوں ، خوب نفع ہوتا تھا ۔ چناں چہ شروع ہی سے واپس ہوں ، خوب نفع ہوتا تھا ۔ چناں چہ شروع ہی سے کمپنی کے سامنے یہ سوال تھا کہ ہندوستان سے تجارت میں یہ

مامان حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بدلے میں ہندوستان کو کچھ چیزیں دی جائیں ۔ لیکن لطف یہ ہے کہ اس دور میں جب کمپئی اپنے جہازوں پر سوار یہاں تجارت کے لیے کشاں کشاں آ رہی تھی ، او اس وقت انگلستان کے پاس کوئی ایسی شے نہ تھی جو ہندوستان کو پیش کی جاسکتی ، کیوں کہ تمام مصنوعات فنی طور پر ہندوستانی ضرورت سے چنداں مطابقت نہ رکھتی الھیں ۔"

یمی وجہ ہے کہ نوولس اپنی مشہور کتاب ''ہہاری سلطنت کی نشو و مما'' میں لکھتا ہے کہ:

'' مشرق سے تجارت کرنے میں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ یورپ کے پاس ایسی چیزیں بہت کم تھیں جن کی مشرق میں مانگ ہوتی ۔ مثلاً شاہی درباروں کے لیے عیاشی کا سامان ، سیسہ ، تانبہ ، پارہ ، ٹین ، سونا اور ہاتھی دانت ۔ ان کے علاوہ ہندوستان میں چاندی کی بھی کھپت ممکن تھی ، اس لیے یہ تاجر زیادہ تر چاندی لے کر آتے تھے۔''

ویسے یہ تجارت کمپنی کو زیادہ دنوں تک تابل قبول نہیں ہوسکتی تھی ، کیوں کہ وہ چاندی اور سونا زیادہ دنوں تک ہندوستانی اشیاء کے عوض دینے کے لیے تیار نہیں ہوسکتے تھے ۔ چناں چہ اعداد و شار کے مطابق ابتدا میں برطانوی حکومت کی طرف سے کمپنی کو سونے ، چاندی اور بیرونی سکے کی شکل میں تیس ہزار پوئڈ سالانہ برآمد کرنے کی خاص اجازت دی گئی تھی ۔ لیکن یہ برآمد زیادہ دنوں تک کوئی حکومت برداشت نہیں کرسکتی تھی ، کیوں کہ وہ ان قیمتی دھاتوں کو تو اپنے ملک میں رکھنا چاہتی تھی ۔ چلے ہی دن سے کمپنی کے ایجنٹ اور تاجر ملک میں رکھنا چاہتی تھی ۔ چلے ہی دن سے کمپنی کے ایجنٹ اور تاجر اس مسئلے کو حل کرنے کے دربے تھے ، اور کمپنی کی پوری جد و جہد اس بنیادی نکتے پر مرکوز تھی کہ ہندوستان کا مال براہے نام یا بغیر کسی معاوضے کے حاصل کرلیں ۔ ان کے ابتدائی ہتھکنڈوں میں سے بغیر کسی معاوضے کے حاصل کرلیں ۔ ان کے ابتدائی ہتھکنڈوں میں سے بغیر کسی معاوضے کے حاصل کرلیں ۔ ان کے ابتدائی ہتھکنڈوں میں سے بغیر کسی معاوضے کے حاصل کرلیں ۔ ان کے ابتدائی ہتھکنڈوں میں سے بغیر کسی معاوضے کے حاصل کرلیں ۔ ان کے ابتدائی ہتھکنڈوں میں سے بغیر کسی معاوضے کے حاصل کرلیں ۔ ان کے ابتدائی ہتھکنڈوں میں سے بغیر کسی معاوضے کی طاقت نہیں رکھتے تھے وہاں کہیں براہ راست لوٹ کھسوٹ کی طاقت نہیں رکھتے تھے وہاں جہاں کہیں براہ راست لوٹ کھسوٹ کی طاقت نہیں رکھتے تھے وہاں

دوسری لو آبادیوں اور مقبوضات سے حاصل شدہ لوٹ کو استعال کیا جاتا تھا ۔ چناں چہ لوولس لکھتا ہے :

''ہندوستان کے ساتھ انگریزی تجارت حقیقت میں کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھی ، جو ہندوستان میں تھی ، جو ہندوستان کی تلاش میں تھی ، جو ہندوستان کے لیے قابل قبول ہو ، اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ اہم وہ چاندی تھی جو غرب الہند اور ہسپانوی امریکہ میں غلاموں کو فروخت کرکے حاصل کی جاتی تھی ۔''

#### اٹھارھویں صدی کے هتھکنائے

كمپنى كا جيسے ہى اقتدار قائم ہونے لگا ، ويسے ہى طور طريةوں اور تجارتی ادارے کے بارے میں نقطہ نظر میں تبدیلی رونما ہونے لگی۔ کمپنی نے تجارت کے اس فرق کو بزور شمشیر ختم کرنے کی کوشش کی جو ایک صدی تک اسے برداشت کرنا پڑا تھا۔ اس استحکام اور اقتدار کے ساتھ جبر و تشدد کا ایک لامدود سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ چناں چہ اس دور میں زیادہ سے زیادہ سامان کم سے کم معاوضے پر حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ شروع ہوگئی ۔ تاجر کی حیثیت اگرچہ بغیر طاقت کے بھی کسان اور پارچہ باف اور دیہی صنعت کار کے مقابلے میں مضبوط ہوتی ہے -لیکن اگر اس کے ہاتھ میں شمشیر و سناں بھی ہو اور قانون کی لاٹھی بھی تو پھر بےچارمے کسان ، پارچہ باف اور دیمی صنعت کار کا خدا ہی حافظ ہوتا ہے۔ اور یہی معاملہ ۱۷۵۷ع کے بعد بنگال ، بہار اور اڑیسه کی سرزمین پر شروع ہو رہا تھا ۔ چاروں طرف چیخ و پکار بلند ہو رہی تھی ۔ اور یہی آہ و بکا تھی جس نے انگریزوں کے نمک خوار نواب کو بھی مجبور کردیا تھا کہ وہ اس ظلم و تشدد اور کھلی ڈکیتی کے خلاف کمپنی سے احتجاج کرہے ۔ چناں چہ ۱۷۹۲ع میں بنگال کے نواب نے كمپنى كو ايك احتجاجي مراسله لكها جس ميں كها گيا تها :

" انگریز تاجر چوتھائی قیمت دے کر رعیت اور دیسی تاجروں کا سامان اور اجناس زبردستی چھین لیتے ہیں ۔ اور جبر و تشدد کرکے رعیت سے ان چیزوں کا پایخ روپیہ وصول کرتے ہیں ، جو بمشکل ایک روپے کی ہوتی ہیں ۔"

تجارت کے ان ہی طریقوں کی منظر کشی خود ایک انگریز تاجر ولیم بوٹس نے ۱۷۷۲ع میں کی تھی ۔ اس نے لکھا تھا :

"انگریز اپنے کالے گاشتوں اور بنیوں کے ذریعے سے یہ طے کردیتے ہیں کہ ہر صناع کتنا سامان مہیا کرے گا اور اس کی اسے کیا قیمت ملے گی ۔ اس سلسلے میں غریب پارچہ بافوں کی منشا کو ضروری نہیں سمجھا جاتا ۔ جب گاشتے کمپنی کی طرف سے ملازم رکھے جاتے ہیں تو ان پارچہ بافوں سے اپنے حسب منشا دستخط کروا لیتے ہیں ۔ اگر پارچہ باف وہ قیمت لینے سے انکار کردیں جو انھیں دی جاتی ہیں ، کوڑے لگائے بیہ گیا ہے کہ ان کی مشکیں کس دی جاتی ہیں ، کوڑے لگائے بارچہ بافوں کے نام کمپنی کے گاشتوں کی کتاب میں درج پارچہ بافوں کے نام کمپنی کے گاشتوں کی کتاب میں درج ہوتے ہیں ۔ انھیں کسی دوسرے کے لیے کام کرنے کی اجازت پورچہ بافوں کو منتقل کردیا جاتا ہے ۔ اس محکمے میں جس پارچہ بافوں کو منتقل کردیا جاتا ہے ۔ اس محکمے میں جس برحہ بادوں کو منتقل کردیا جاتا ہے ۔ اس محکمے میں جس مشکل ہے ۔ "

#### اور مزید لکھتے ہیں :

"لیکن یہ حقیقت ہے کہ غریب پارچہ باف کو ٹھگ لیا جاتا ہے ۔ کمپنی کے گاشتے اور ایجنٹ جو جانچنے کا کام کرتے ہیں اور قیمتیں مقرر کرتے ہیں ، وہ عام بازار کے نرخوں سے پندرہ فیصد اور بعض اوقات چالیس فیصد کم نرخ ادا کرتے ہیں ، لیکن اس نقص کے باوجود پارچہ باف کو اس امر کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مصنوعات بازار میں فروخت کرے ۔"

کمپنی کے مظالم ان گنت ہیں اور ان کی شہادت کے لیے خود انگریز مورخ ، ایسٹ انڈیا کمپنی کی دستاویزات ، پارلیمنٹ میں برطانوی مائندوں کی تقریریں ، یہ سب کی سب مظالم کی اس طویل داستان کا ثبوت

ہیں۔ لیکن اصل مقصد مختاف ادوار میں ان مظالم اور ان کے طور طریقوں میں تبدیلی واضح کرنا ہے۔ کمپئی کے جن مظالم کا اس وقت ذکر ہورہا ہے ، یہ اسی دور سے متعلق ہیں جب کمپئی جبرا تجارت کا پانسہ اپنے حق میں پلٹ رہی تھی اور اس کے لیے ہر قسم کے مظالم روا رکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کمپئی کے ملازمین کھلم کھلا چوری ، ڈکیتی اور قزاق کی راہوں پر چل نکلے تھے۔ چناں چہ اس کائی اور لوٹ نے خود انگلستان کو عظم انقلاب سے دوچار کیا۔

#### جنگ پلاسی کے بعد

معرکہ پلاسی کے بعد ہی بنگال کی دولت لٹ لٹ کر لندن ہے:چنر لگی اور اس کا فوری اثر ظاہر ہوگیا۔ کیوں کہ ماہرین فن سب اس پر متفق ہیں که صنعت و حرفت کا انقلاب انگلستان میں ۱۷۶۰ع سے ہی شروع ہوا۔ بقول بینر : "١٥٦٠ع سے پہلے لنکا شائر میں سوت کاتنے کے چرخے جو راجح تھے وہ ایسے ہی سیدھ سادے ہوتے تھے جیسے ہندوستانی چرخے ۔'' ایجاد خود ایک بے جان چیز ہے ، بہت سی ایجادات صدیوں تک دبی پڑی رہیں اور جب تک انھیں حرکت دینے والی قوت پیدا نہ ہوگئی وہ دنیا کے سامنے نہ آسکیں ۔ یہ قوت ہمیشہ روپے سے فراہم ہوتی ہے ۔ صنعت و حرفت میں انگلستان کی برتری کرناٹک اور بنگال کے خزانوں کا نتیجہ ہے اور عام ترق انھی خزانوں کا فیض ہے ۔ کیوںکہ بنگال اور کرناٹک کے خزانے ہی تھے جو اس دور میں انگریز کے تصرف میں آئے ۔ پلاسی کی جنگ سے چلے جب سونے کا دریا انگلستان کی طرف بہنا شروع ہوا تھا ، وہاں کی صنعت و حرنت کا بازار ٹھنڈا تھا ۔ چرخوں کے لحاظ سے سوت کاتنے اور كپڑا بنتے میں لنكا شائر كو ہندوستان پركوئي فوقیت حاصل نہ تھی ۔ البتہ وہ دستکاری جس نے ہندوستانی کپڑے کو صناعی کا عجوبہ بنا رکھا تھا ، لنکا شائر میں کیا ، مغرب میں کہیں بھی موجود نہ تھی ۔ جو حال روئی کا تھا وہی اومے کا بھی تھا۔ کان کنی اور آہن گری دونوں کام انگستان میں بہت معمولی پیانے پر ہور ہے تھے -

کمپنی جب استحکام کے لیے ایک سخت جان لیوا قسم کی جد و جہد میں مصروف تھی تو اس نے ایک انوکھی قسم کی تجارت شروع کی ، اور

یہ تجارت نوابوں ، ان کی گدیوں اور تختوں کی تھی ۔ کمپنی نے ایک نواب کو اتار ، دوسرے کو بٹھایا اور اس طرح سے روپیہ کایا ۔ جب کمپنی نے بجد علی کو کرناٹک میں اور میر جعفر کو بنگال میں تخت دلایا تو اس سے زبردست آمدنی ہوئی ۔ اس کے بعد کمپنی کو اس سے سودمند دھندا اور کوئی نہ نظر آیا اور اسے اس کی لت پڑ گئی ۔ وہ سال ہا سال اس کاروبار میں مصروف رہی ۔ چہلے میر جعفر کو تخت پر بٹھانے کے لیے رقم وصول کی گئی ، پھر اس کو ہٹا کر میر قاسم کو تخت پر بٹھایا گیا تو اس سے مزید روپیہ حاصل ہوا ، اور پھر میر قاسم کو دھتا بتا کر دوبارہ میر جعفر سے سودا طے کرلیا ۔ اس کے بعد نجم الدولہ سے کاروبار کیا ۔ اس کے بعد نجم الدولہ سے کاروبار کیا ۔ اس کی خرضیکہ اس اتھل پتھل سے کمپنی نے تقریباً پانچ کروڑ روپیہ کایا ۔ اس کی تقریباً پانچ کروڑ روپیہ کایا ۔ اس کی تقصیل خاصی دلچسپ ہے :

۱۷۵۷ع میں میں جعفر کی تخت نشینی پر = ۲۹٫۲۰۹٫۱۰٫۵۰ کروڈ روپے ۲۹٫۲۵٫۱۹ کا کھ روپے ۱۷۹٬۲۵۰ میں میں قامم کی تخت نشینی پر = ۲۹٫۲۵٫۹۱۰ کا کھ روپے ۱۳٬۲۵۸ میں میں جعفر کی دوبارہ تخت نشینی پر = ۱۹٫۲۰٫۹۱۰ کروڈ روپے ۱۹٫۲۵٫۹۰۰ کا کھ روپے

<sup>=</sup> ۳۳۰ و ۹۳۰ و ۱۰ کروژ رویے

اس قسم کے طریقوں سے ۱۷۵۱ع تک جو رقم کمپٹی اور اس کے ملازمین کے پاس پہنچی اس کا میزان ساڑھے انتیس کروڑ روپے ہوتا ہے۔ اس میں فوجی اخراجات ، تاوان ، نذرانے شامل نہیں ہیں ۔

#### دوسرا باب

# ایسٹ انڈیا کمپی کے گماشتوں کے مظالم

''فرخ سیر نے انتائج سے بے نیاز ہوکر کمپنی کو تجارتی ٹیکس سے آزاد کردیا ۔ اس حکم کا جاری ہونا تھا کہ انگریز تاجروں نے پورے بنگال میں اودھم مجا دیا اور دیکھتے دیکھتے کمپنی کے ہندو گاشتے لاکھوں اور کروڑوں کے بیوپاری بن گئے ۔''

ایسٹ الڈیا کمپئی کی تجارتی اوٹ کھسوٹ کی داستان بھی کم طویل نہیں ؛ اور جب کمپنی کے ایجنٹوں کو بادشاہ دہلی نے تجارتی ٹیکس سے مستثنیل کیا تو اس کو تجارتی لوٹ کھسوٹ کی کھلی چھٹی سل گئی ۔ چاروں طرف کمپنی کے ایجنٹ دندناتے پھرنے لگے ۔ اس وقت تخت دہلی پر فرخ سیر فائز تھا ؛ اس کی لڑکی آگ میں جل کر بری طرح زخمی ہوگئی ۔ دہلی کے اطبا اور ویدوں کے علاج سے کوئی افاقہ اسے نہ ہوا اور زخم مندمل نہ ہوسکے۔ ایسٹ انڈیا کمپئی نے موقع غنیمت جان کر ڈاکٹر ہماٹن کو دہلی روانہ کردیا ۔ ایک بار پھر پرانی دنیا اور نئی دنیا میں مقابلہ ٹھہرا ؛ نئی دنیا اور اس کی طب کاسیاب رہی ۔ لڑکی تندرست ہوگئی ۔ فرخ سیر ڈا کٹر کی قابلیت سے بہت متاثر ہوا۔ شہنشاہوں کی طرح حسب روایات زر و جواہر اور خزانوں کے منہ کھول دیے گئر ۔ مگر سملٹن نے زر و جواہر لینے کی مجائے استدعاکی کہ کمپنی سے جو ٹیکس تاجرانہ حیثیت سے لیے جاتے ہیں وہ معاف کردیے جائیں ۔ فرخ سیر نے نتابج سے بے پروا ہوکر یہ پروانہ جاری کردیا کہ : '<sup>و</sup>کمپنی کے تمام کارکنوں کو تجارتی ٹیکس سے مستثنی کیا جاتا ہے۔'' یہ حکم جاری ہونا تھا کہ انگریزوں نے تمام ملک میں اودھم میا دیا اور ہر قسم کی تجارت میں مداخلت كرنے لگے - ديكھتے ديكھتے اس كمپنى كے گاشتے لاكھوں اور كروڑوں کے بیوپاری بن گئے۔ ہندوستانی تاجروں کے تمام کاروبار بند ہوگئے اور حیلے بھانے سے انگریز ہر قسم کی تجارت پر قابض ہوگئے ۔ اس زمانے کی کیفیت 'روشن مستقبل' کے مصنف نے یوں بیان کی ہے :

''پلاسی کی لڑائی کے بعد بنگال کی حکومت اب برائے نام میرجعفر کی رہ گئی اور سلطنت کے در و بست پر کمپنی کا قبضہ ہوگیا۔ اس طرح ذمہ داری نواب کی رہی اور اختیارات کمپنی کے ہاتھ میں چلے گئے۔ اس صورت حال میں کمپنی کو ناجائز مالی فائدہ اٹھانے کا خوب موقع ملا اور کمپنی کا مقصد بھی یہی تھا۔''

چناںچہ اس نادر موقع کے مل جائے سے کمپنی کے سینوں میں حرص و آز کے جذبات بہت مشتعل ہوگئے ؛ زرکشی اور لوٹ کی لگن بے لگام ہوگئی ۔ اس سے قبل ڈاکٹر ہملٹن فرخ سیر کا معالج رہ کر انگریزی مال کو تمام محصولوں سے مستثنی کرا چکا تھا۔ حالات سب سازگار تھے۔ اس لیے کمپنی کے ملازموں نے نجی تجارت شروع کردی اور ایسی شروع کی کہ بنگال میں شاید ہی کوئی بڑی منڈی ہوگی جہاں گھی ، پان ، بانس ، چاول ، بهس وغیره تک کی خرید و فروخت انگریز نه کرتے ہوں ۔ دیسی سوداگر جنھیں سرکاری محصول بھی دینا پڑتا تھا ، کہنی کے مال کا منڈی میں کیا مقابلہ کرسکشے تھے ۔ نواب خود انگریز تاجروں سے ڈرا تھا ، اس لیر اس کی پولیس ، اس کی کچہریاں نہ انھیں سزا دے سکتی تھیں اور نہ ان حرکات سے روک سکتی تھیں ۔ نتیجہ اس کا عیاں تھا کہ تجارت کے نام سے لوٹ شروع ہوگئی۔ انگریز سوداگر جس مال پر ہاتھ رکھ دیتے اس کو خریدار آنکھ آٹھا کر نہ دیکھ سکتا تھا۔ اس سہلک برتری نے دیسی سوداگروں کو معاشی اور تجارتی موت سے ہمکنار کردیا ۔ وه من مانی قیمت پر مال خریدت، اور اپنا مال فروخت کرنا چاہتے تو جب تک اس کی نکاسی نہ ہو جاتی ، دیسی سوداگر اور تاجر اپنی دکانیں بند رکھنے پر مجبور ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ جس ہندوستانی تاجر کو محصول سے بچنا ہوتا وہ کسی انگریز گاشتے کی مٹھی گرم کرکے اس سے ایک دستاویز لے لیتا جو اسے محصول سے آزاد کردیتی ۔ اس اجازت نامے کی موجودگی میں کس کی مجال تھی کہ محصول مانگ سکتا ۔ اس کاروبار میں کمپنی کا ادنای سے ادائی محرر اور منشی بھی دیسی تاجروں کے ہاتھ اجازت نامے فروخت کرکے ہزاروں روپے ماہوار بنا رہا تھا۔ اس صورت حال نے بنگال کے نواب کو بے چین کردیا۔ اس نے کمپنی سے مسلسل احتجاج کیا مگر کمپنی پر ایسے احتجاجوں کا کیا اثر ہوسکتا تھا۔ بالآخر میں قاسم تنگ آگیا ؛ اس نے جوابی کارروائی کی ٹھان لی۔ اس نے دیسی سوداگر کو بھی محصول سے آزاد کردیا ۔ اور انگریز تاجروں کو مجبور کردیا کہ وہ کھلے بازار میں برابری کی بنیاد اور مساوی سطح پر تجارت کریں ۔ لیکن انگریز تاجر اس بنیاد پر تجارت کے لیے کیسے تیا**ر** 

ہوسکتے تھے۔ چناںچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میر قاسم کو بنگال کی گدی چھوڑنی پڑی ۔ اس نے اس گدی کی بقا کے لیے فوج بھی جمع کی ، لیکن بازی اب ہاری جا چکی تھی ۔ تجارت پر کہنی پورے طور پر قابض ہوچکی تھی ؛ اسے کوئی طاقت شکست نہ دے سکتی تھی ۔ جن طاقتوں نے کمپنی کے خلاف سر اٹھانے کی کوشش کی وہ ایک ایک کرتے شکست کھا گئیں ۔ یہ دور سر ۱۲۵ میں پورا ہوگیا اور اب ایک نیا دور شروع ہوا ۔

#### هندو – اور – ایسٹ انڈیا کمپنی

انگریز کمپنی جب بنگال میں تجارت پر قبضہ کرنے کی دھن میں مصروف تھی ، تو اس کو اپنے اس مقصد کے حصول میں سب سے زیادہ مدد بنگالی ہندوؤں ہی سے ملی انگریز کے بنگالی ہندوؤں سے تعلقات ایک طرح سے پلاسی کی لڑائی سے چلے ہی استوار ہوگئے تھے ۔ اس وقت کے بنگالی معاشرے میں مسلم تعلیم یافتہ طبقہ حکومت سے منسلک تھا! اہم ملازمتیں انھیں کے پاس تھیں ؛ دیمات میں ان کا کام مالگزاری اکھٹا کرنا تھا ۔ اس طرح یہ طبقہ حکومت اور دیمی کاشتکاروں کے درمیان ایک اہم واسطے کی حیثیت سے مصروف تھا ۔

پندوؤں کی اکثریت تجارت ، لین دین اور زمینداری میں مصروف تھی ۔ جیسے ہی انگریز بحیثیت تاجر بنگال میں آئے تو ان کا پہلا واسطہ ہماں کے تاجروں ہی سے پڑا ۔ ان ہی کی وساطت سے انگریز نے یہاں تجارتی مراکز قائم کیے ۔ ان ہی ہندوؤں میں سے انھوں نے اپنے کاروبار کے لیے ملازم اور ایجنٹ بھرتی کیے ۔ پھر جب انگریز نے تجارت میں دھاندلی میائی اور بنگال کے تاجروں کو میدان تجارت سے نکائنا شروع کیا تو جن تاجروں نے شکست کھائی وہ پٹ پٹا کر انگریز کے گاشتے بننے پر مجبور ہوگئے ، اور اس طرح کمپنی کے تجارتی ڈھانچے میں انھوں نے ایک اہم حیثیت اختیار کرنے میں ہی اپنی عافیت دیکھی ۔ چنانچہ فرخ میر نے جب اختیار کرنے میں ہی اپنی عافیت دیکھی ۔ چنانچہ فرخ میر نے جب اختیار کرنے میں ہی اپنی عافیت دیکھی ۔ چنانچہ فرخ میر نے جب کمپنی پر تجارتی ٹیکس معاف کردیا تو بنگال کا یہ تاجر جو عام طور پر ہندو ہوتا تھا ، کمپنی کے نام پر کام کرنے کے لیے ہی مجبور ہوگیا ۔ اس طرح سے یہ پہلا گھرا رابطہ ہندو تاجر اور انگریز کے درمیان قائم

ہوگیا جو بعد میں زبردست سیاسی نتائج کا حامل ہؤا ۔

فرخ سیر کی اس عطا کردہ کھلی چھٹی کے بعد جب کمپنی کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ پورے بنگال کے بازاروں اور منڈیوں میں لین دین کرے ، جبراً اپنی من مانی قیمتو**ں** پر اشیا کی خرید و فروخت کرے تو اس کو ان گاشتوں اور ایجنٹوں کی ضرورت پڑی جو مقامی زبان جانتے ہوں ، لین دین کا تجربہ رکھتے ہوں ۔ اس میدان میں ان اغراض کے لیے ہندو بنیے سے زیادہ انگریز کے کون کام آسکتا تھا۔ اس طرح انھیں دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹنے کا موقع میسر آیا۔ ان گاشتوں نے کمپنی کے کاروبار تجارت کے ساتھ ساتھ اپنا نجی کاروبار بھی شروع کردیا۔ چناں چہ یہ گاشتے ہورے بنگال میں کمپنی کے نام پر دندناتے پھرنے تھے ۔ اٹھارہویں صدی کے آخری سالوں میں تو عوام نے ان گاشتوں کے مظالم کے خلاف چیخ و پکار شروع کردی تھی۔ خود انگریز تذكرہ نگار جہاں كمپنى كے مظالم كا ذكر كرتے ہيں ، وہاں ان كاشتوں کی سیاہ کاریوں کو بھی بیان کرنے پر مجبور ہوئے ہیں ۔ بنگال کے مشہور علاقے 'بکر گنج' کے تذکرے میں لکھا ہے کہ یہ علاقہ جو پہلے تجارت کا اہم مرکز تصور ہوتا تھا ، ان گاشتوں کے مظالم کی وجہ سے بالکل تباہ و برباد ہوگیا اور جب انگریز تاجر مسٹر لیوک کے گاشتے کالی چرن کے مظالم کے خلاف آواز بلند ہوئی تو اس کو وہاں سے ہٹا کر چٹاگانگ کا دیوان مقرر کردیا گیا ۔ اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد اس نے ایک سال کے اندر اندر زمینداروں کو مجبور کرکے تیس ہزار روپیہ ہتھیا لیا۔ بالآخر علاقے کے لوگوں نے لارڈ کارنوالس کو ایک عرض داشت بھیجی، جس میں کالی چرن کے عام سظالم کی تفصیل درج کی گئی تھی۔ لارڈ کارنوالس نے فوری کارروائی کے لیے یہ عرض داشت چٹاگانگ کے کاکٹر مسٹر برڈ کو روانہ کردی ۔ چنانچہ اس نے درخواست گزاروں کو طلب کیا اور یقین دلایا کہ کالی چرن کو نہ صرف تبدیل کیا جائے گا بلکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی اور اس کی جگہ نیا دیوان نندا کو مقرر کیا جائے گا۔ لیکن کالی چرن کو تبدیـل نہ کیا گیا ، کیوں کہ کاکٹر کا مشہور گاشتہ جوپانرائن گوسیل کالی چرن کا حایتی تھا۔ اس گاشتے کے اثر و رسوخ کا یہ عالم تھا کہ خود چٹاگانگ کا کاکٹر برڈ بھی اس کے سامنے بے بس تھا۔ اس صورت حال کے متعلق ایک انگریز افسر لکھتا ہے:

"صرف ایک طبقہ ایسا ہے جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کا قانون پوری پناہ دیتا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتا ہے۔ یہ طبقہ بنگلی گاشتوں کا ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ ان گاشتوں نے عوام کے دلوں میں نفرت کا جو بیج بویا ہے اس کا شاید کبئی بھی مداوا نہ ہوسکے ۔ اور یہ گاشتے پورے معاشرے میں ایک ناسور کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں ۔"

#### تاريخي نتابخ

یہ گاشتے اگرچہ ہندوؤں سے تعلق رکھتے تھے ، لیکن ظلم کے ماتھ مذہب کا کیا واسطہ ؛ عوام میں جب نفرت کے سوتے پھوٹتے ہیں تو اپنی من مانی راہیں ڈھونڈ لیتے ہیں ، بلکہ عوام اپنے غم و غصہ اور ہیجان و اضطراب کی تشفی ﴿ کے لیے آسان اور قابل فہم اسلوب تلاش کرلیتے ہیں ، اور جو راہ سب سے آسان اور سب کے لیے مؤثر ہوتی ہے وہی علاج اور ،داوا کی راہ بن جاتی ہے۔ یہی حال بنگال میں شروع ہوا۔ مسلمان جو شکست پر شکست کھا رہے تھے ، ظام پر ظام برداشت کر رہے تھے ؛ جاہ و جلال ، تخت و حکومت ، آسودگی اور فارغ البالی سبھی سے محروم ہو رہے تھے ، ان کے لیے اس کی سب سے اہم وجہ جی گاشتہ قرار پایا اور اس سے بھی زیادہ گاشتے کا مذہب ٹھہرا ۔ اب گاشتوں کے خلاف نفرت نے ایک وسیع محاذ قائم کرلیا ، اور وہ محاذ یہ تھا کہ ''ہندو گاشتہ ظالم'' ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گاشتے کے پشت پناہ انگریز تاجر کی آنکھوں سے اوجھل ہوگئے اور پورے غم و غصہ اور نغرت کا نشانہ گاشتہ اور اس سے بڑھ کر اس کا مذہب 'ہندو ست' بن گیا۔ اور اس طرح اقتصادی وجوہات اور معاشی الجهنیں تمام تحریکوں کی بنیاد بنی ہیں ۔ (جرمن پروفیسر فیزر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ: " تمام تحریکیں ببیادی طور پر سیاسی اور اقتصادی ہوتی ہیں ۔'')

یہ بھی درست ہے کہ گاشتوں اور کمپنی کے مظالم کے خلاف خود ہندوؤں نے بھی احتجاج کیا اور احتجاجی تحریکیں بھی ابھریں ۔ لطف یہ ہے کہ یہ تمام تحریکیں بھی مذہبی اور اصلاحی تھیں ۔ کھلم کھلا اس اقتصادی لوٹ کھسوٹ کو ان میں بھی نشانہ نہیں بنایا گیا ؟ بلکہ نعرہ یہی لگایا گیا کہ اگر بہتر طریق پر لوگ مذہبی بن جائیں تو عوام کے سب دکھ درد دور ہوجائیں گے ۔ تحریکوں کے ابتدائی نعرے یہی ہوتے ہیں ۔ کمپنی کے تجارتی اقدام نے جو انقلاب آفریں اتھل بتھل کی فضا قائم کی کمپنی کے تجارتی اقدام نے جو انقلاب آفریں اتھل بتھل کی فضا قائم کی اور ابھی اس نے بھی چاروں طرف ہے چینی اور اضطراب پیدا کردیا تھا ۔ اور ابھی اس کا ہی مداوا نہ ہو پایا تھا کہ کمپنی کے ہاتھ میں ایک اور ہتھیار آگیا جس نے بنگال اور اس کے گرد و نواح میں بسنے والے عوام کو بالکل مجبور و ہے کس بنا کر رکھ دیا ۔ یہ ہتھیار بنگال ، بہار اور اڑیسہ کے بالکل مجبور و ہے کس بنا کر رکھ دیا ۔ یہ ہتھیار بنگال ، بہار اور اڑیسہ کے نظام میں مداخلت کا حق تھا ۔

#### مالگزاری پر قبضه

اب تک کمپنی کے تمام قدم تجارت کے میدان میں اٹھ رہے آتھے ۔ تجارت شہروں اور قصبوں تک عدود تھی اور اس کے ظلم و ستم کی داستان بھی شہروں اور قصبوں تک مشہور تھی ۔ اور بنگال کے دیمات تمام تبدیلیوں انقلابات ، پلاسی اور بکسر کی لڑائیوں کے باوجود زیادہ ستاثر نہیں ہوئے تھے ۔ یہ درست ہے کہ ان لڑائیوں اور گدیوں کی تبدیلیوں کی وجہ سے حکومتوں اور نوابوں کے اخراجات میں جو اضافہ ہوتا تھا وہ بالآخر ان ہی کو متاثر کرتا تھا ۔ لیکن اس کے باوجود زراعت کی رفتار معمول کے مطابق تھی ۔ ان دیمات میں بسنے والوں کی زندگیاں ٹھہرے ہوئے پائی کی مائند تھیں جس میں لہر ، موج اور بھنور ناپید تھا ۔ اس خاموشی ، ٹھہراؤ اور سکوت نے ان کی زندگیوں میں ایک گونہ اکتاب پیدا کردی تھی ۔ لیکن اس کے باوجود یہ اپنی زندگیوں سے سطمئن تھے ۔ اس اطمینان تھی ۔ لیکن اس کے باوجود یہ اپنی زندگیوں سے سطمئن تھے ۔ اس اطمینان بھری زندگی میں بلچل تو اس وقت پیدا ہوئی جب بنگال کی سرزمین میں بھری زندگی میں بلچل تو اس وقت پیدا ہوئی جب بنگال کی سرزمین میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے قدم رکھا تھا ، لیکن ۱۵۔ ۱ ع میں تو ایک ایسا انقلاب رونما ہوا جس نے دیمانی اور اس کی زندگی کا پورا نظام بدل کر انقلاب رونما ہوا جس نے دیمانی اور اس کی زندگی کا پورا نظام بدل کر انقلاب رونما ہوا جس نے دیمانی اور اس کی زندگی کا پورا نظام بدل کر

۱۲ ۔ اگست ۱۲ءع کو دلی کے بادشاہ شاہعالم نے بنگال ، جار اور اڑیسہ کی دیوانی عدالتوں کے اختیارات کمپنی کے ہاتھ ایک طرح فروخت کردیے۔ قیمت فروخت ۲۹ لاکھ روپے سالانہ طے ہوئی ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک قسم کا ٹھیکہ تھا کہ کمپنی ۲۰ لاکھ روپے بادشاہ کو دے دے اور خود ان علاقوں سے مالیہ وصول کرے ، خواہ وہ اس مقررہ رقم سے کم ہو یا زیادہ ، یہ کمپنی کی قسمت ہے ۔ اس ٹھیکے کا اب ایک نتیجہ تو یہ تھا کہ کمپنی اپنی مالیے کی رقم میں جس قدر ہوسکے اضانہ کرے ـ ١٢٦٥ اگست کے بعد سے تقریباً تیس پینتیس برس تک کمپنی کے تمام اقدام اور پالیسیاں اسی ایک نکتے پر مرکوز رہی ہیں کہ مالیے میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو ۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اسی پالیسی نے بنگال کے زرعی اور معاشی ڈھانچے کو بالکل درہم برہم کرکے رکھ دیا اور تباہی و بربادی کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا ۔ یہ اسی مال گزاری کی وصولی اور اس میں اضافے کی جد و جہد تھی جس نے بالاخر لوگوں کو منظم ہونے ، احتجاج کرنے اور لڑنے مرنے پر مجبور کردیا ۔ لیکن عوام کی لڑائی کی داستان پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ بنگال کے زرعی نظام کو سمجھ لیا جائے کہ اس کا ڈھانچا کس قسم کا تھا اور کمپنی بھادر نے اس میں کیا کیا تبدیلیاں کیں ۔

#### تيسرا باب

## مال گزاری میں اضافه

ایسٹ انڈیا کمپئی کے نئے نظام زراعت سے پہلے کاشتکار اگرچہ مالدار نہ تھا لیکن اسکی آسودگی اور خوشحالی شک و شبہ سے بالاتر تھی۔ دیات پھولوں سے لدے پھندے اور پھلدار درختوں سے مالا مال تھے۔ ان کے باشندوں کے گھر صاف ستھرے ہوتے تھے۔ لیکن انگریزوں کی آمد کے ساتھ ہی زندگی کا یہ نظام درہم ہوگیا۔

بنگال کا نظام زراعت بندوستان کے دوسرے علاقوں کی طرح خود کفالتی تھا۔ اس نظام میں دیمات کی دنیا الگ تھاگ اور مکال ہوتی تھی ۔ یہ دیہی نظام زراعت اور گھریلو صنعت کے حسین امتزاج سے مرتب ہوتا تھا ۔گاؤں کا اپنا ایک چوکیدار ہوتا جس کو فصلانہ (فصل میں سے کچھ حصه) دیا جاتا ـ گاؤں کی اپنی پنچائیت ہوتی تھی جو صرف عدالت اور انصاف کے تقاضم ہی پورے نہیں کرتی تھی بلکہ وہ ایک حد تک قانون ساز ادارے کے اختیارات کی بھی حاسل ہوتی تھی ۔ اس گاؤں کے کاشتکار کا اپنر ملک کے ہادشاہ ، نواب ، یا راجا سے صرف ایک ہی تعلق ہوتا تھا كه اس كا ايك تماثنده فصل كاكچه حصه بطور ماليه وصول كرتا تها ـ اور لطف یہ ہے کہ یہ مالیہ مجموعی طور پر فصل کے دسویں حصے سے کبھی نہیں بڑھا تھا ۔ یہ درست ہے کہ اس ٹیکس اور مالیے کے عوض اسے براہ راست کوئی آرام یا سہولت نہیں ماتی تھی ، لیکن مجموعی طور پر اسی رقم کو نہ صرف کسی حد تک رفاہ عامہ کے لیے خرچ کیا جاتا ، بلکہ آب پاشی کے ذرائع کی فراہمی بہت حد تک اس مالیے کی رقم سے پوری ہوتی تھی۔ اس دنیا کو صدیاں گزریں کسی نے نہ چھیڑا تھا ، کسی نے درہم برہم نہیں کیا تھا ـ حملہ آور بھی آئے ؛ ان میں اچھے بھی تھر برے بھی ، ان میں قزاق کی سطح کے بھی تھے اور بادشاہی کے منجھے ہوئے طریقوں کے ماہر بھی تھے ۔ لیکن کاشتکار کی دنیا اس کی اپنی دنیا رہی ؛ اس دنیا کو اگر کسی نے زیر و زیر کرنے کی ابتدا کی تو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہی تھی ۔

#### زرعى تظام

برصغیر کے زرعی نظام کی تاریخ پر کوئی زیادہ کام نہیں ہوا۔ لیکن انگریز اور ہند و پاک کے تذکرہ نگار ، سبھی اس ایک امر پر متفق ہیں کہ جان کا نظام یورپ کے نظام سے مختلف تھا۔ اور یہی وہ اختلاف تھا جس نے اس برصغیر کو یورپ کی راہ پر نہیں چانے دیا۔ اس نظام میں ایک ٹھہراؤ تھا اور وہ ٹھہراؤ ہی پسماندگی کا موجب بنا۔ اس نظام میں ایک ٹھہراؤ تھا اور وہ ٹھہراؤ ہی علامتیں موجود تھیں۔ اراضی کی اس

اشتالیت کے سر پر خود مختار مرکزی حکومت ہوا کرتی تھی ، جو جنگ اور لوٹ کھسوٹ تو کرتی تھی لیکن ساتھ ساتھ آبپاشی اور ان کے ذرائع کی دیکھ بھال بھی اس کی ذہہ داری ہوتی تھی ۔ برصغیر کے اس زرعی اور دیبی نظام کی جھلکیاں اب بھی دور دراز علاقوں میں دیکھی جاسکتی ہیں ۔ لیکن انگریز کے آنے تک ان کی صورت حال کے متعلق مارکس نے ایک صدی پہلے لکھا تھا :

والمندوستان كى چهوئى چهوئى قديم بستيال جن سي سے بعض اب تک چلی آتی ہیں ، زمین کی مشترک ملکیت ، زراعت اور دستکاری کے اتحاد اور تقسیم محنت کے ایک ایسے اصول پر قائم ہیں جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی - اور جب کبھی کسی نئی بستی ی داغ بیل پڑتی ہے تو وہ اصول بنے بنائے خاکے اور سکیم کا کام دیتا ہے ۔ ایک ہستی سو سے لے کر کئی کئی ہزار ایکڑ تک کے خطہ ' زمین پر آباد ہوتی ہے ۔ وہ ایک مستحکم اور پوری وحدت ہے جو اپنی ضرورت کی تمام چیزیں خود پیدا کرتی ہے ۔ پیداوار کا کثیر حصہ براہ راست خود بستی کے صرف میں آتا ہے اور بازار میں فروخت ہونے والی جنس کی شکل اختیار کرنے نہیں پاتا۔ اس لیے یہاں پیداوار تقسیم کار کے اصول پر کاربند نہیں جو اجناس کے تبادار کے ذریعر سے بحیثیت مجموعی ہندوستانی ساج میں رواج پاچکا ہے ۔ صرف فاضل پیداوار ہی جنس بنتی ہے اور اس کا بھی اسی قدر حصہ جنس بنتا ہے جو ریاست کے قبضے میں چلا جاتا ہے جس کے پاس پیداوار کا ایک حصہ مدت دراز سے لگان بہصورت جنس آتا ہے ۔ ان قدیم بستیوں کی بناوٹ ہندوستان کے مختلف حصوں میں مختلف ہے۔ سب سے سادہ صورت وہ ہے جس میں کھیتی باڑی مل جل کر ہوتی ہے اور پیداوار آپس میں تقسیم کرلی جاتی ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر کنبے میں ضمنی صنعت کے بطور سوت کاتنے اور کپڑا بننے کا بھی رواج ہے۔ ان عام لوگوں کے علاوہ جو سدا اسی کام میں لگے رہتے ہیں ، ایک

مکھیا ہوتا ہے جو منصف ، کوتوال ، تحمیل دار سبھی کچھ ہوتا ہے۔ ایک پٹواری ہوتا ہے جو کھیتوں کا حساب رکھتا ہے اور اس سے متعلق تمام باتیں اپنی بیاض میں درج کرتا جاتا ہے۔ ایک اور افسر مجرموں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرتا ہے ، لووارد مسافروں کی دیکھ بھال کرتا ہے اور ان کو دوسرے گاؤں پہنچا آتا ہے۔ دوسری بستیوں کے مقابلے میں اپنی سرحدوں کی دیکھ بھال کے لیے سپاہی تعینات ہیں ۔ پانی کے مشترکہ ذخیرے سے پانی تقسیم کرنا آبپاشی کے داروغه کاکام ہے ۔ برہمن اور مولوی عبادت کرتا ہے ۔ استاد زمین پر بیٹھ کر بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاتا ہے ۔ نجوسی یا جوتشی فصل بیچنے اور کاٹنے کے علاوہ کھیتی کے دوسرے کاسوں کے لیے بھی نیک اور منحوس دنوں کا پتا لگاتا ہے ۔ لوہار اور بڑھئی کھیتی باڑی کے عمام اوزاروں کی مرمت کرتے ہیں ۔ کمھار گاؤں والوں کے لیے برتن بناتا ہے ۔ ایک حجام بھی ہے ۔ دھوبی کپڑے دھوتا ہے ۔ ان سب کے علاوہ سنار اور کہیں کہیں شاعر بھی ہوتا ہے جو کسی برادری میں استاد اور کسی میں گرو کا قائمقام ہوتا ہے ۔ ان ایک درجن آدسیوں کا خرچ ساری بستی کے ذمے ہوتا ہے ۔ آبادی بڑھ جائے تو پرانی بستی کے نمونے پر کسی غیر آباد قطعے پر ایک نئی بستی آباد ہوجاتی ہے ـ

یہ خود کفیل بستی نسلوں تک اسی صورت میں قائم رہتی ہے۔
اگر سوء اتفاق سے برباد ہوجائے تو پھر اسی جگہ اسی نام کی
دوسری بستی آباد ہوجاتی ہے۔ اس نظام کی سادگی میں ایشیائی
ساج کے عدم تغیر کا راز پوشیدہ ہے۔ اس کے برعکس ایشیائی
ریاستوں کے برابر بنتے اور بگڑتے رہنے اور خاندان شاہی
میں رد و بدل ہوتے رہنے سے یہ عدم تغیر اور زیادہ نمایاں
ہوگیا ہے۔''

''سیاست کی فضاہے آسانی میں جو ابر و باد کے طوفان اٹھا

کرتے ہیں ، ان کا اثر ساج کے اس معاشی ڈھانچے پر نہیں پڑتا ۔'' یہ ہے ہندوستان کی قدیم معیشت جس کی بنیادوں کو غیر ملکی سرمایدداراند نظام نے بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا ۔ اس نظام کا سب سے چہلا مظہر ایسٹ انڈیا کمپنی تھی جس نے اٹھارہویں صدی میں بنگال ، جار اور مدراس میں قریب قریب اپنا تسلط مکمل کر لیا تھا۔ اور اس کے بعد سو سال تک وه اپنا اقتدار و تسلط جاتی ، برهاتی اور پهیلاتی رہی ، یہاں تک کہ ۱۸۵۸ع میں باقاعدہ طور پر برطانوی حکومت نے پورے ہندوستان کو اپنے قبضہ اقتدار میں لے لیا ۔ اس لحاظ سے انگریزوں کا تسلط پہلے تمام حملہ آوروں اور ان کے تسلط سے مختلف ہے ۔ انگریزوں سے پہلے آنے والے فاتحین نے ہندوستانی معیشت سے کوئی تعرض نہ کیا۔ یہ فاتحین بھی دو قسم کے تھے ؛ ایک تو وہ حملہ آور تھے جنھوں نے اس ملک کے کچھ حصے کو فتح تو ضرور کیا لیکن قزاقی ، لوٹ مار اور قتل و غارت کے بعد واپس چلے گئے ۔ انھوں نے اپنے پیچھے تباہی و بربادی ، ویران بستیاں ، اجڑے ہوئے گھر ضرور چھوڑے لیکن بنیادی طور پر ملک کی معیشت ، یہاں کے زرعی نظام اور دیہاتی تنظیم میں کسی قسم کی تبدیلی کا موجب نہیں بنے ۔ دوسری قسم کے فاتح وہ تھے جو اس ملک پر حملہ آور ہوئے لیکن بہاں دل ہار بیٹھے ؛ بہیں کے ہو رہے ۔ وہ اپنی تہذیب ، اپنے رہنے سمنے کے طریقے ، اپنی زبان ، اپنا مذہب سبھی کچھ اپنے ساتھ لائے اور ہندوستانیوں کو انھوں نے اپنی سوغاتوں سے بھی متاثر کیا ۔ لیکن بالآخر انھوں نے یہاں کی بودوباش ، رہنے سمنے کے طریقوں کو بھی اپنا لیا۔ اس طرح اجنبیت دور ہوئی۔ لیکن ان فاتحین نے بھی زرعی اور دیمی نظام کی بنیادی کیفیتوں میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی ۔ وہ یهاں کے سانچے میں ڈھل گئے۔ لیکن انگریز ان سب سے مختلف فاتح تھے : وہ نہ تو لوٹ کر واپس گئے اور نہ وہ یہاں کے ہو رہے ۔ بلکہ انہوں نے ایک نیا عمل شروع کیا - یمی وہ عمل تھا جس نے اس ملک کی معیشت میں ایک انقلاب بہا کیا ۔ انگریزوں نے اپنے اقتدار کی غیرملکی معیشت برقرار رکھی ۔ وہ باہر سے اپنا عمل کرتے رہے۔ انھوں نے پہلی بار یہاں سے خراج وصول کیا اور باہر بھیجا کیے ۔ انھوں نے اس لوٹ کو یہاں کی

دھرتی اور اس کے فائدے کے لیے استمال نہیں کیا ۔ اور یہی وہ کنجی ہے جس نے یورپ میں سرمایدداری کو ہندوستان میں برطانوی سرمایہ داری سے ممیز کیا اور مختلف نتائج مرتب ہوئے۔ یورپ میں جب سرمایہ دارانہ نظام نے فتح حاصل کی تو وہ اپنی تمام تباہیوں ، خرابیوں اور مظالم کے باوجود ایک زبردست انقلاب کا باعث بنا ۔ اس نے انگلستان کو ایک 'پراس انقلاب' سے دو چار کیا اور صنعتوں کی ریل پیل کردی ۔ اور جب فرانس میں پہنچا تو اس نے انقلاب فرانس کو جٹم دیا ، اس انقلاب فرانس کی پرورش کی جس نے انسانی مساوات اور اخوت کا نعرہ بلند کیا ۔ لیکن جب انگریز یہ برطانوی سرمایہ دارانہ نظام اس برصغیر میں لے کر پہنچا تو اس نے نہ تو کسی قدم کے پر امن انقلاب کو جنم دیا اور نہ ہی کسی انقلاب فرانس کے لیے زمین ہموار کی ، نہ یہاں انسانی مساوات و اخوت کے نعرے بلند ہوئے۔ بلکہ یہاں کی پرانی دنیا کو بھی تاخت و تاراج کر دیا ؛ نئی دنیا بھی بسنے نددی ۔ اس نے ہمیں یاس و نا امیدی دی ، اور دنیا سے بے زاری دی ۔ برطانوی راج یہاں کے عوام اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے ایک مرقع الم بن گیا۔ اسی کے متعلق مارکس نے ایک سو دس سال ملر لكها تها:

انگریزوں نے ہندوستان پر مصائب کا سنگ گراں توڑا ہے۔ لیکن انگریزوں نے ہندوستان پر مصائب کا سنگ گراں توڑا ہے۔ لیکن انگریزوں نے جو مصائب نازل کیے ہیں ان کی نوعیت بانکل مختلف ہے، اور ان مصائب سے کہیں زیادہ شدید ہیں جن میں اب تک سارا ہندوستان مبتلا تھا۔ میرا اشارہ یورپ کی استبدادی حکومت کی طرف نہیں جس کا پودا برطانوی استبدادی حکومت کی طرف نہیں جس کا پودا برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایشیائی استبداد کی زمین پر لگایا اور جس کا بے میل جوڑ ان عجیب الخلقت دیوتاؤں کے جوڑ سے مسرکا بے میل جوڑ ان عجیب الخلقت دیوتاؤں کے جوڑ سے مندر میں ہمیں خوفزدہ کرتا ہے۔ تمام خانہ جنگیوں ، حماوں ، مندر میں ہمیں خوفزدہ کرتا ہے۔ تمام خانہ جنگیوں ، حماوں ، مندر میں ہمیں خوفزدہ کرتا ہے۔ تمام خانہ جنگیوں ، حماوں ، فتوحات اور قحط کے اثرات کتنے ہی عجیب و غریب ، فتوحات اور قحط کے اثرات کتنے ہی عجیب و غریب ،

اوپری سطح سے نیچے اثر کر ہندوستان کے رگ و بے میں سرایت نہیں کر سکے ۔ مگر انگلستان نے ہندوستانی ساج کی پوری عارت ڈھا دی ہے اور نئی تعمیر کے آثار ابھی تک نظر نہیں آئے ۔ اہل ہند کی پرانی دنیا تو لئ چکی لیکن نئی دنیا ابھی آباد نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کی موجودہ مصیبت میں ایک خاص قسم کی افسردگی شامل ہوگئی ہے ۔ اور برطانیہ کے راج میں ہندوستان کا تعلق اپنی تمام قدیم روایات اور اپنی ساری گزشتہ تاریخ سے منقطع ہوگیا ہے ۔"

## چوتها باب

# زرعی معیشت کی تباهی

''اس وقت جو حالات تھے ، انھوں نے مسلمان ہی نہیں بلکہ پاک و ہند کے پورے عوام میں زبردست بچینی پیدا کردی تھی۔ اور یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے کہ پہلی عوامی تحریکیں اسی خطے سے ابھریں اور مقبول ہوئیں جہاں برطانوی حکام نے پہلے قدم رکھا اور جہاں انھوں نے زندگی کے تمام پرانے ڈھانچوں کو درہم برہم کرکے رکھ دیا۔''

اگست هجروع میں جون ہی دیوانی یعنی مالیہ وصول کرنے نے اختیارات ایسٹ انڈیا کمپنی کو حاصل ہوئے، کمپنی نے ایک سال کے اندر اندر نئے طور طریق اپنانے شروع کردیے۔ ۲۹- ۱۵ میں کلائیو نے بحیثیت دیوان مرشد آباد میں اپنا صدر دفتر قائم کرایا۔ ابتدا میں مالیے کی وصولی کا پرانا ڈھانچا برقرار رہنے دیا گیا۔ یہ زیادہ تر بنگالی مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا۔ لیکن ایک سال کے اندر اندر مالید آکٹھا کرنے والے عملے کو ایک ایک کرکے الگ کردیا گیا۔ ان کی جگد انگریز موالے عملے کو ایک ایک کرکے الگ کردیا گیا۔ ان کی جگد انگریز افسر مقرر کیے گئے۔ اب ان انگریز افسروں کے سپرد جو کام کیا گیا اس نے کاشتکار کی دنیا درہم برہم کردی۔ اس انگریز افسر کو مالیے کی رقم آکٹھا کرنے کی نگرانی ہی نہیں سونپی گئی بلکہ اسے پنچائت مالیے کی رقم آکٹھا کرنے کی نگرانی ہی نہیں سونپی گئی بلکہ اسے پنچائت کا نگران بھی بنا دیا گیا ، اور دیہات کے مسائل کے حل کا بھی ذمہ دار کا نہوں نے بنگالیوں کو اگر ملازم رکھا بھی (اور ان میں ہندوؤں کی آکٹریت تھی) تو ان کی حیثیت اصل میں تھانے دار کے دلال کی تھی ، جو تھانے دار کے لیے پورے گؤں کو ڈراتا دھمکاتا رہتا۔

کمپنی نے سالیہ جمع کرنے والے ان افسروں کے کام کی نگرانی کے لیے دو کونسلی قائم کی تھیں ؛ ایک کونسل کا صدر مقام مرشد آباد میں قائم کیا گیا اور دوسری کونسل کا پٹنے کے تاریخی شہر میں ۔ لیکن صرف ان کونسلوں کے تقرر سے کمپنی کا منشا پورا نہ ہوا ۔ اس کا اصل مقصد مالیے کی رقوم میں اضافہ کرنا تھا ۔ اس کے لیے وہ ہر قسم کا قدم اٹھائے مالیے کی رقوم میں اضافہ کرنا تھا ۔ اس کے لیے وہ ہر قسم کے لیے وارن ہیسٹنگز کے لیے تیار تھی ۔ چنانچہ اس اہم مقصد اور مہم کے لیے وارن ہیسٹنگز کو چنا گیا ۔ ۲ے اع میں ۱۳ اپریل کو وارن ہیسٹنگز کا تقرر عمل میں کو چنا گیا ۔ اس کو واضح طور پر ہدایت کی گئی کہ حصول مال گزاری کے لیے مناسب طریقہ اختیار کیا جائے ۔

وارن ہیسٹنگز جب اس علاقے کے مختار کل کی حیثیت سے آیا تو اس وقت تک بنگال اور بہار کا انتظام دونوں علاقوں کے نائب دیوانوں کے سپرد تھا۔ ان کی نگرانی انگریز کلکٹر کرتے تھے اور ان کے اوپر

کونسلیں تھیں۔ اس وقت تک بنگال کے نائب دیوان کے عہدے پر رضا خاں فائز تھا اور بہار کا نائب دیوان شتاب رائے تھا۔ ہیسٹنگز نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے تھوڑے دنوں بعد اپنی کونسل کا اجلاس بلایا اور اس میں یہ طرے کروالیا کہ رضا خاں اور شتاب رائے کو ان کے عهدوں سے برطرف کردیا جائے۔ بلکہ یہ بھی طے پایا کہ ان دونوں کے خلاف غبن اور تشدد کے الزامات عائد کرکے مقدمات چلائے جائیں ۔ چناں چہ چند روز بعد انھیں گرفتار کرکے کلکتے لایا گیا۔ ان دونوں کی جگہ لالسٹن کو مقرر کیا گیا ۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس بات پر اصرار تھا کہ اس مالگزاری سے اس کے منافع میں کئی صد گنا اضافہ ہونا چاہیے اور وارن ہیسٹنگز کو بھی اس امر کا احساس تھا کہ اس کو گورنو مقرر کرنے کے پیچھے جو مقاصد کارفرما ہیں ، وہ یہی ہیں کہ مال گزاری کی رقوم میں اضافہ ہو ۔ وہ خود بھی اس مقصد میں کامیابی کا زبردست خواہاں تھا کہ کمپنی اور انگاستان میں بیٹھے ہوئے حکام کی نگاہوں میں اپنا وقار بلند کرسکے ؛ اپنی قابلیت اور استبداد کا سکہ بٹھا سکے اور ساتھ ہی اس اضافے سے اپنی آتش حرص کو بھی ایندھن مہیا کرے ۔ چناں چہ اس نے بنگال کے محکمہ مال کی کار گزاری کے متعلق اپنی آمد کے ابتدائی دنوں میں جن خیالات کا اظمار کیا اس میں واضح کیا گیا کہ ہندوستان میں ۔ ل گزاری ہی آمدنی کا خاص ذریعہ ہے ۔ لیکن گزشتہ چند سالوں سے بنگال کے حقیقی مالکوں کو اس مد سے بہت کم آمدنی ہو رہی تھی -

وارن ہیسٹنگز نے مال گزاری کی رقوم میں اضافے کے لیے مختلف طریقوں کی جانج پڑتال کی غرض سے ایک کمیٹی قائم کی ۔ کمیٹی نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے بنگال کے مختلف اضلاع کا دورہ کیا ۔ لیکن بنگال کے اندرونی علاقوں میں کمپنی کے انگریز الازمین کے لیے مفصل تحقیقات اور مالگزاری کے صحیح طور طریقوں کا جانچنا کوئی آسان کام نہ تھا ۔ چناں چہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انھوں نے جلدی جلدی اپنی رپورٹ مرتب کی اور کہہ دیا کہ اس قدر اہم اور بڑے کام کو خوش اسلوبی اور جلدی سے انجام دینے کی ایک ہی صورت ہے کہ نیلام کے سیدھے سادے طریقے سے پانچ سال کی قلیل مدت کا بندوبست کردیا جائے۔

اور زمیندار یا مال گزاری وصول کرنے والے موروثی طبقے کے ہاتھ اراضی نیلام کردی گئی۔ اسی طبقے کو لارڈ کارنوالس نے انگریزی رواج اور ہونے کے مطابق زمین کا مالک قرار دے دیا۔ جن زمینداروں کی بولی اوسط سے گری ہوئی تھی ، انھیں کچھ معاوضہ دے کر الگ کردیا اور ان کی زمین دوسروں کے ہاتھ اروخت کردی گئی ، فیاللعجب! اس زمانے میں انگریز اہلکاروں اور حاکموں کو ہندوستان اور بنگال کے سابقہ مال گزاری کے نظام کو سمجھنے میں خاصی مشکلات کا سامنا کرتا پڑا۔ مال گزاری کے نظام کو سمجھنے میں خاصی مشکلات کا سامنا کرتا پڑا۔ بان کو پوری کوشش کے باوجود یہ سمجھ ہی نہ آسکتا تھا کہ زمین پر ملکیت کا وہ تصور جو یورپ میں سرمایہ دارانہ نظام کی فتح نے پیدا کردیا ملکیت کا وہ تصور جو یورپ میں سرمایہ دارانہ نظام کی فتح نے پیدا کردیا نے جو مال گزاری کے طور طریقوں کو سمجھنے کے لیے بات تھا، نے جو مال گزاری کے طور طریقوں کو سمجھنے کے لیے بے تاب تھا،

'' وہ کمپنی کو اس کا حقیقی حصہ نہیں دے رہا تھا۔ اس کا زیادہ حصہ ہندوستانی عہدے دار کھا جاتے تھے۔ اس مالگزاری کا کچھ حصہ زمیندار ہتھیا لیتے تھے ، کچھ عملے کے پیٹ میں جاتا اور کچھ رشوت خور طبقے کی نذر ہوجاتا تھا۔ محض کمپنی ہی خسارہ نہیں اٹھا رہی تھی ، بلکہ لا کھوں بے کس اور مظلوم کاشتکار بھی تباہ ہو رہے تھے۔ ۔ ۔ ۔ ۱ ء کے بعد اکثر اضلاع میں مال گزاری وصول کرنا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ایک اسفنج سے بانی نکالنے کی کوشش ۔''

ابتدائي نظام

برطانوی راج سے پہلے کا زمیندار ایک عجیب ہیئت کا مالک اراضی نظر آتا تھا جس کی تعریف ہاری زبان میں کسی ایک فقر مسے نہیں ہو سکتی ۔ وہ رعایا اور دوسری زیردست اسامیوں سے ریاست کی مال گزاری وصول کرتا تھا ۔ اسے وراثتاً اپنا حق زمینداری حاصل کرنے کی اجازت تھی ۔ تاہم اسے فرماںروا یا اس کے تماثندے سے بالعموم اپنے منصب اجازت تھی ۔ تاہم اسے فرماںروا یا اس کے تماثندے سے بالعموم اپنے منصب کی تجدید کرانے کی ضرورت ہوتی تھی ۔ اور یہ کام شہنشاہ کو ایک پیشکش

گزارئے اور اپنے صوبے کے پیشکار اور ناظم کو نذرانہ یا تحفہ دینے پر انجام پانا تھا۔ وہ بیع یا ہبہ کے ذریعے اپنی زمینداری منتقل کرانے کا مجاز تھا۔ مگر اس کے لیے اسے خاص طور پر پہلے سے منظوری لینی ہوتی تھی۔ اسے عام طور پر اپنی زمینداری سے سرکاری طور پر محصول وصول کرنے کے لیے ہر سال ٹھیکیدار ہونے کا بھی حق ہوتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اسے زمین یا رقم دے کر ان تمام انتظامات سے الگ کیا جاسکتا تھا۔

غرضیکہ یہ بات مسلمہ ہے کہ کمپنی کی آمد اور اس وقت تک جب کہ کمپنی کے نمائندوں نے اپنی اغراض کی خاطر اس نظام کو تہ و بالا نہیں کیا تھا اراضی کی انفرادی ملکیت کا بالعموم رواج نہیں تھا۔ اور مسلمانوں کے دور حکومت میں بھی ہی رواج رہا ۔ اکثر و بیشتر سلاطین نے اراضی کا مالیہ وصول کرنے اور فوج کے نظم و نستی کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ ایک ایک یا دو دو تحصیلوں کو کسی ایک مصاحب کی تحویل میں دے دیا جاتا اور وہ اس علاقے کا جاگیردار کہلاتا۔ اس جاگیرداری کا مفہوم یہ تھا کہ وہ اراضی کا خراج یا مالیہ وصول کرکے اس کا کچھ حصہ (اس کا تعین اور فیصلہ بادشاہ وقت کی دی ہوئی سند میں درج ہوتا تھا ) خود رکھ لے اور اسی حصے سے اپنے اور اپنی متعلقہ فوج کے مصارف پورے کرے ؟ مالیے کی باقی رقم سرکاری خزانے میں جمع کرادے۔ ظاہر ہے کہ یہ جاگیردار اراضی یا جاگیر کے مالک اور غتار کل نہ تھے ، بلکہ اصل مالک زمین پر کاشت کرنے والے کاشتکار ہی تھے ، جو صدیوں سے اس پر بل جوتتے چلے آئے تھے، اور ان مسلمان بادشاہوں کے بعد بھی وہ بدستور اپنی زمینوں پر قابض رہے اور کاشت کرتے رہے ۔ بنیادی طور پر جاگیردار کی حیثیت ایک قسم کے ٹھیکیدار کی ہوتی تھی جس نے بادشاہ وتت کے لیے فوج رکھنے اور ایک مخصوص علاقے کی دیکھ بھال کی ذمدداری لے رکھی تھی اور اسے ان خدمات کے عوض اس اراضی کے مالیے میں سے کچھ رقم ملتی تھی جس سے وہ تمام اخراجات پورے کرتاتھا ۔

یہ نظام اراضی ایک مرکزی حکومت کے زیر سایہ تو خاصے مؤثر طریقے سے چل مکتا تھا ، لیکن جوں ہی مرکزی حکومت کمزور ہوتی ، یہ جاگیردار خود مختار اور خود سر ہو جاتے ؛ مالیہ وصول کرکے

خود اپنے پاس ہی رکھ لیتے ، سرکاری خزانے میں رقوم جمع کرانے کی ریت ترک ہوجاتی ۔ جب، مغل ساطنت کا چراغ ممٹانے لگا اور مرکزی حکومت کمزور پڑنے لگی تو بنگال کے نواب اور حاکم بھی خود مختار ہونے لگے۔ انھوں نے بھی آگے جاگیردار کے اختیارات میں توسیع کا فیصلہ کیا تاکہ یہ جاگیردار مرکزی حکومت کی بجائے ان کا ساتھ دیں اور مالیر کی رقوم دلی کے سرکاری خزانے کی بجائے مرشد آباد کے خزانے میں بھیجیں ۔ چناںچہ اٹھارہویں صدی کے اوائل میں اپنے علاقے کے اندر پرگنوں ، دیہات اور چھوٹے چھوٹے زمین کے قطعوں میں مختلف حصہداروں کے ٹیکس کی تشخیص بھی ہوئی ۔ لیکن حصص کی تقسیم اور ٹیکسوں کی تشخیص کی بنیاد بھی مغلوں کے مروجہ اصولوں کے مطابق رہی ۔ مگر ساتھ ہی جاگیر دار کو یہ ہدایات بھی جاری کی جاتی رہیں کہ وہ مختلف علاقوں میں محصول کی رقم کو یکساں کرکے ان قبیح امور کو جو رعیت کے حق میں ظلم و تعدی کا باعث ہوں فوری طور پر دور کرے ۔ اسی صورت میں وہ اتفاقی آمدنی کا مستحق ہوگا جو اس میعاد معاہدہ کے دوران میں اسے اجارے کی بدولت حاصل ہوئی ہو ۔ لیکن ان تمام اختیارات کے باوجود اپنے علاقے کے قوانین کی رو سے اس کے لیے تمام محصلات کا صحیح حساب پیش کرنا لازمی امر ہوتا تھا۔ انہی توانین کی بنا پر وہ اپنے علاقے میں امن قائم رکھنے کا ذمہ دار تھا ۔ اسے اس اس کی بھی اجازت تھی کہ ملزم کو گرفتار کرکے مقدمے کی تحقیقات اور سزا کے لیے مسلمان ناظم عدالت کے حوالے کر دے ۔ لیکن وہ خود سزا دینے کا مازنہ تھا ۔

## انفرادى ملكيت

کارنوالس نے اپنی آمد کے بعد صورت حال کا جو حل تجویز کیا وہی بنیادی طور پر ایک زبردست تبدیلی اور انقلاب کا موجب بنا ۔
اس کے پیش نظر دو بالکل واضح مقاصد تھے ۔ وہ چاہتا تھا کہ زبین کی کاشت کے ذریعے مال گزاری سے زیادہ آمدنی کی بنیاد پر زمینداروں کو مالکان اراضی تسلیم کیا جائے ۔ اس وقت تک زمین دار سے

مراد ماليه وصول كرنے والے ہى تھے - وہ برائے نام زمين دار ہوتا تھا ، بنیادی طور پر کاشتکار ہی اس کا سالک تصور ہوتا تھا۔ اب جو تبدیلی آئی ، اس کی رو سے کارنوالس نے یہ اصول وضع کیا کہ ٹیکس آکٹھا کرنے والے کو ایک معینہ رقم کے عوض مالک تسلیم کر لیا جائے۔ مزید برآں ٹیکس کے سلسلے میں جو بندوبست ہو اس کے دوامی ہونے کا اعلان کر دیا جائے۔ کارنوانس کے ان مقاصد اور ان کے حل کے متعلق اس وقت زبردست اختلاف پایا جاتا تھا - خود اس کے دست راست اور دوست مسٹر شور کی رائے تھی کہ اراضی کی استعداد کا صحیح طور پر اندازہ نہیں ہوسکا ہے۔ لگان حقیقیت اراضی اور زرعی مفاد کے وسیع اور پیچیدہ مسائل کا کافی علم رکھنے والے اور ماہرین فن کی کوئی جاعت کمپنی کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ پہلے ہی کاشتکار لگان وصول کرنے والوں کی زیاد تیوں کا شکار ہو رہا ہے۔ اس لیے اس وقت ناقابل تنسیخ بندوہست دواسی کا اجرا اور حقوق ملکیت عطا کرنے کا مسئلہ سود مند ہونے کی بجائے نقصان دہ ہوگا۔ لیکن کارنوالس نے اپنر دوست اور دست راست کی رائے پر بھی توجہ نہ دی۔ جو دھن اس کے دماغ میں ایک بار سا گئی اس نے اسے پورا کر دکھایا ۔ اس کا مؤتف یہ تھا کہ نہ اس وقت اور نہ دس سال بعد بھی ایسی کوئی جاعت معرض وجود میں آئے گی جو لگان اراضی کی نوعیت یا اس کی ضرورتوں کے بارے میں سہارت رکھتی ہو۔ اس کے نزدیک حقیقت یہ تھی کہ صوبے کا بڑا حصہ ویران جنگل ہے اور دوامی پندویست ہی زمین داروں کی نسلی زراعت کی ترق اور حکومت کے استحکام کا باعث ہوگا۔ اس لیے اس کام کو جلد سے جلد پایہ تکمیل کو یهنچنا چاہیے ۔ کارنوالس کا یہ نقطہ نظر اقتصادی اور سیاسی ضرورتوں کا پیدا کرده تها ۔ وه یه محسوس کر رہا تها که اسے ایسے زمینداروں کی ایک جاعت اور طبقے کی اشد ضرورت ہے جو کایتاً ایسٹ انڈیا کہنے کی تخلیق ہو اور وہ محسوس کرمے کہ اس کی زندگی ، اس کی توانائی ، اس کی دولت ، اجارہ داری اور اقتدار سب کچھ ایسٹ انڈیاکمپنی کا مرہون منت ہے ، تاکہ وہ لیک لیتی سے کمپنی کے حقوق اور سیاست کی حفاظت میں ذہنی اور جسانی خدمت بجا لائے۔ چناںچہ اس نے اپنے دور حکمرانی میں جو بھی

تواعد و ضوابط ترتیب دیے ان میں بار ہار اس امر کو دہرایا گیا کہ زمیندار اپنی زمین کا مختار کل ہوگا۔ وہ اپنی ذاتی محنت کا بلا شرکت شیر ہے حقدار سوگا۔

## انفرادی ملکیت سے پہلے

بنگال کے بہت سے اضلاع میں ہی نہیں بلکہ بنگال کے پورے علاقے میں کاشتکار کی سرگرمیوں کے متعلق جتنے بھی تذکرے ملتے ہیں وہ سب ایک بات پر متفق ہیں کہ اسکاشتکار نے اپنے رقبہ اراضی کی کاشت اور اس کی ترق میں ہمیشہ زیادہ سرگرمی دکھائی ، اور اکثریت ایسے کاشتکاروں پر مشتمل ہوتی تھی جو کئی پشتوں سے ایک ہی قطعہ اراضی پر کام کرتے چلے آتے تھے ۔ خاندان کے پھیلاؤ کے ساتھ سلحقہ اراضی کو بڑھاتے اور توسیع کرتے چلے جاتے ۔ بہر حال اس گاؤں سے ان کی محبت ، جنون تک پہنچی ہوئی تھی ۔ ان دیہات میں ان کے رہن سہن اور مکانوں کی تعمیر بنتھی ایک تذکرہ نگار لکھتا ہے کہ :

"بنگال کا کاشتکار مختلف ناموں سے پہچانا جاسکتا تھا۔ وہ جوت دار ہوتا یا گنتھی دار یا خود کاشت کار۔ اس آخری لفظ سے ایسا کاشتکار مراد تھا جس کی سکونت اور کاشت ایک ہی گؤں میں ہوتی۔ پشت ہا پشت تک ایک ہی جگہ پر اس کے خاندان کی سکونت و قیام کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اس لیے دو یا تین چار سکانات بنائے جاتے۔ ان میں بانس کی لکڑیاں اور درخت کی ٹہنیاں خوبصورتی کے ساتھ جوڑی جاتیں اور گھاس کے عمدہ چھپر کے علاوہ ایک سے زیادہ سمت ایک برآمدہ بھی ہوتا۔ یہ تمام عارت خوب گندھی ھوئی سمت ایک برآمدہ بھی ہوتا۔ یہ تمام عارت خوب گندھی ھوئی مشی کے ایک سضبوط پائے پر کھڑی کی جاتی۔ ان مکانات کی مسکن احتیاط کے ساتھ صاف ستھرے رکھے جاتے۔ ان پر مسکن احتیاط کے ساتھ صاف ستھرے رکھے جاتے۔ ان پر مسکن احتیاط کے ساتھ صاف ستھرے رکھے جاتے۔ ان پر مسکن احتیاط کے ساتھ صاف ستھرے رکھے جاتے۔ ان پر مسکن احتیاط کے ساتھ صاف ستھرے رکھے جاتے۔ ان پر ہھول پتوں اور پھلوں کی کثرت ہوتی۔ اس جاعت کے بہت سے خوش نما درختوں کا سائبان ہوتا اور مکان سے متصل باغ میں بھول پتوں اور پھلوں کی کثرت ہوتی۔ اس جاعت کے بہت سے خوش کا درختوں کا سائبان ہوتا اور مکان سے متصل باغ میں بھول پتوں اور پھلوں کی کثرت ہوتی۔ اس جاعت کے بہت سے خوش کا درختوں کا سائبان ہوتا دور مکان سے متصل باغ میں بھول پتوں اور پھلوں کی کثرت ہوتی۔ اس جاعت کے بہت سے کشتکار اگرچہ مال دار نہیں کہے جاسکتے تھے لیکن وہ آزاد اور

## آسودہ حال ضرور ہوئے تھے ۔''

زمیندار اور کاشتکار کے باہمی تضاد کے باوجود دو یا تین پشت تک بھائی چارے کی فضا ملک میں ایک عام بات رہی ہے ۔ قیاس و توقع سے بڑھکر اس کارآمد جاعت کے بہت سے افراد نے اپنی حیثیت برقرار رکھی ہے ۔ یہ نتیجہ ہے کاشتکار قوم کے ان افراد کی دلچسپی کا جو اپنے مولد اور آبا و اجداد کے مسکن سے ولولہ انگیز محبت رکھتے ہیں ۔ نیز اس ہردلعزیز اور دل نشین عافیت بخش عقید کے کا کہ انھیں قانونی چارہ جوئی کے ذریعے اراضی سے بے دخل کرنے کا زمیندار کو کسی وقت بھی اختیار نہیں ہے ۔ اور شاذ ہی ایسا ارادہ کرتا ہے اور خاص خاص معاملات میں اپنے اختیارات کا ناجائز استعال کرنے یا قانون ، پولیس اور حکام و عدالت سے اختیارات کا ناجائز استعال کرنے یا قانون ، پولیس اور حکام و عدالت سے ختیارات کا ناجائز استعال کرنے یا قانون ، پولیس اور حکام و عدالت سے کے اعتنائی سے متجاوز ہونے کا قصد کرتا ہے ۔ اور چونکہ بہت سے امور اسی ختیار کل تھا ۔ بہر حال یہ آسودگی اور خوش حالی کا دور دورہ اس نئے کاشتکار پر چھوڑے گئے تھے اس لیے وہ زراعت و پیداوار کے تمام کاروبار میں بختار کل تھا ۔ بہر حال یہ آسودگی اور خوش حالی کا دور دورہ اس نئے بندوبست اور انتظام اراضی نے جو انگریز کمپنی کے دور حکومت میں بندوبست اور انتظام اراضی نے جو انگریز کمپنی کے دور حکومت میں بروے کار آیا ، بالکل جڑ سے ہلا ڈالا ۔ اور ایک نیا دور وجود میں آیا جو بروے کار آیا ، بالکل جڑ سے ہلا ڈالا ۔ اور ایک نیا دور وجود میں آیا جو وحشت ناک بھی تھا اور دور رس نتائج کا حامل بھی ۔

### بانجوال باب

## هندو بنیے کا زمین داری پر قبضه

مال گزاری کے نئے نظام نے جو مظالم ڈھائے اس سے خود انگریز حکام اور مصنف چیخ اٹھے۔ پارلیمنٹ ہو یا اخبارات ہر جگہ ان ہی مظالم کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ برک نے اسی دور کے متعلق کہا تھا:

" اگر آج ہمیں ہندوستان سے نکانے پر مجبور ہونا پڑے تو کوئی یہ نہیں کہ سکے گا کہ ہارا دور حکومت بھیڑیوں اور درندوں کی حکورانی سے کچھ مہتر تھا۔"

وارن ہیسٹنگز اور کارنوالس نے جو نظام تغلیق گیا۔ اس نے ہندوستان کے صدیوں پرانے ساجی ڈھانچے کو ہلا ڈالا ۔ یہ ساج ایک ایسے دیمی نظام کی بنیادوں پر استوار تھا ، جو زراعت اور دیہات کی گھریلو صنعت کے گہرے تعاون اور اتحاد کی تخلیق تھا۔ یہ قدیم سندوستاتی معاشرہ چرخے اور کرگھے کی ایکتا و اتحاد سے پروان چڑھا اِ تھا۔ لیکن وارن ہیسٹنگز، کارنوالس اور ان کے ہم نواؤں نے یہ چرخہ توڑ ڈالا اور کرگھے کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے ۔ اس توڑ پہوڑنے ، جو ان برطانوی تاجروں کے زیر سایه هوئی ، قدیم صنعتی شهر اجاژ ڈالا ، هنستی کهیاتی بستیاں سونی ہوگئیں ، لوگ نان شبینہ کو محتاج مارے مارے پھرنے لگے اور بھوک نے انہیں واپس گاؤں جانے پر مجبور کردیا ۔ اس انتقال آبادی اور مال گزاری کے نئے طور طریقوں نے دیہات کی خود کفالتی کو تہمں نہمں کردیا ، معاشی زندگی کا سارا توازن بگڑ گیا اور زمین پر دباؤ میں یک دم اس قدر اضافہ ہوگیا کہ دھرتی کے لیے اسے سنبھالنا ناممکن ہوگیا ۔ سارا بار زراعت پر آن پڑا ، جو بحیثیت مجموعی آج تک اسی طرح قائم ہے ۔ اس کے علاوہ کاشتکاروں سے جس بے رحمی سے مالگزاری وصول کی جانے لگی ، وہ ایک الگ جاں گداز داستان ہے ۔ لیکن ستم بالاے ستم یہ کہ اس مال گزاری کے بے رحمانہ وصول کے باوجود زراعت کی توسیع آہ آبیاشی کے طریقوں کی اصلاح اور رفاہ عامہ کے کاموں ہر کوئی رقم خرچ ٹہ کی گئی ۔ مارکس نے اپنی کتاب 'سرمایہ' میں اس کا یوں ذکر کیا تھا :

'' یہ لگان کبھی کبھی اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ ان حالات اور وسائل کا دوبارہ پیدا کرنا نامکن ہوجاتا ہے جن سے پیداوار قائم رکھی جاسکے اور پیداوار کی توسیع کے اسکانات کو روشن رکھا جاسکے ۔ صرف بھی نہیں بلکہ خود کاشتکار اس قدر تھی دست اور قلاش ہوجاتا ہے کہ اس کے لیے رشتہ حیات قائم رکھنا محال ہوجاتا ہے اور باوجود اس کے کہ وہ خوراک پیدا کرتا ہے ، لیکن خود کم سے کم خوراک پر گزر کرنے پر پیدا کرتا ہے ، لیکن خود کم سے کم خوراک پر گزر کرنے پر محبور ہوتا ہے ۔ یہ حالت ایسے وقت میں خاص کر اس وقت

پیش آتی ہے ، جب ایک صنعتی قوم فاع بنتی ہے اور استخصال پر آمادہ ہوتی ہے ، جیساکہ انگریز ہندوستان میں کر رہے ہیں۔''

## صاف گوئی

بہت دنوں تک انگریز کے مظالم پر پردہ پڑا رہا اور تاریخ دانوں نے انگریزی راج کی صرف ہرکتیں گنوائیں ؛ لیکن جیسے جیسے پاک و ہند میں تحریک آزادی پروان چڑھنے لگی تو اس تاریخ پر ایک نئے انداز اور نئے نقطہ نظر سے کام سونے لگا۔ پاک و ہند کے اہل علم و دانش نے تاریخ کو کھنگالنا شروع کیا تو تصویر کا دوسرا رخ سامنے آنے لگا ، اور اس وقت خود انگریزوں میں جمہوری اقدار کے حامی اور سامراج دشمن رجعان رکھنے والے اھل علم نے بھی اس طرف توجہ کی۔ اس حقیقت کی طرف گور نمنٹ کالج لاہور کے ایک زمانے کے پرنسپل گیرٹ نے اپنی کتاب میں توجہ دلائی ہے۔ پروفیسر گیرٹ اور تھامسن اپنی کتاب میں لکھتر ہیں :

"برطانوی ہندوستان کے متعلق عام تاریخی کتابوں میں وہ کتابیں جو ایک صدی یا اس سے پہلے لکھی گئی ہیں زیادہ واضح اور دل چسپ ہیں ، بہ نسبت ان کتابوں کے جو گزشتہ پیاس برس میں تصنیف ہوئی ہیں ، جب یہ وہم و گان بھی نہیں تھا کہ کوئی شخص اتنا سرکش ہوسکتا ہے کہ اس قسم کا بنیادی سوال پوچھے کہ آپ کو ہندوستان میں رہنے کا کیا حق ہے ۔ اور جب کسی کے پیش نظر برطانوی پبلک کے سوا اور کوئی پبلک نہیں تھی ، تو اس زمانے میں تنقید زندہ ، جان دار اور پر از معلومات ہوئی تھی ۔ سیاسی مصالح کی پروا جان دار اور پر از معلومات ہوئی تھی ۔ سیاسی مصالح کی پروا کے بغیر سچا اور بے لاگ فیصلہ کیا جاتا تھا ۔ اس کے بعد کی زمانے میں قدرتی طور پر ہندوستان کے کمام مسائل سرکاری نقطہ نگاہ سے دیکھے جانے لگے اور ہر موقع پر یہ سوال پیش نظر رہنے لگا کہ کیا اس طرح حکومت کرنے میں آسانی پیش نظر رہنے لگا کہ کیا اس طرح حکومت کرنے میں آسانی پیش نظر رہنے لگا کہ کیا اس طرح حکومت کرنے میں آسانی پر پر

اس کی اپنی توم کے علاوہ پوری دنیا ہوتی ہے جو ہڑی توجہ سے اس کے ایک ایک لفظ کو سنتی ہے ، جو اس کی اپنی قوم کی طرح حساس اور زود ریخ ہوتی ہے ۔ چناں چہ ایک قسم کی خاموشی (زبان بندی) اختیار کرلی گئی ہے جس نے برطانوی بندوستان کی تاریخ کو جدید دور کی علمی تحقیق کے دامن پر ایک بدنما دھبہ بنا دیا ہے ۔''

## کمپنی کے ڈائریکٹروں کے نام خط

یہ حقیقت بے اختیار سامنے آجاتی ہے کہ دو صدی پہلے کی اتاریخ کو کھنگالنا آج نسبتاً آسان ہے۔ اس لیے کہ اس زمانے میں خود انگریز رائے عامہ کے خوف سے بے نیاز تھا۔ کیوں کہ رائے عامہ تھی ہی نہیں ، اس لیے وہ محاسبے سے بے خوف بغیر کسی لگی لپٹی کے اپنے مقاصد بیان کردیتے تھے۔ ہی وجہ ہے کہ خود کمپنی کے حکام نے دو صدی پہلے بلا کم و کاست صحیح تصویر پیش کردی تھی۔ چناں چہ جب دیوانی کا نظام کمپنی کے ہاتھ میں آیا تو خود کلائیو نے کہپنی جب دیوانی کا انتظام کمپنی کے ہاتھ میں آیا تو خود کلائیو نے کہپنی ہاتھ میں لینے کے اصل مقاصد اور ان کے فوائد بالوضاحت بیان کیے۔ ہاتھ میں لینے کے اصل مقاصد اور ان کے فوائد بالوضاحت بیان کیے۔ اس میں اس نے اپنا مقصد واضح کردیا کہ: '' کمپنی اس دیوانی کے ذریعے زیادہ سے زیادہ سنانع کہانا چاہتی ہے اور اسے انگلستان بھیجنا چاہتی ہے۔'' اس خط میں لارڈ کلائیو نے کہپنی یہ نہیں لکھا کہ کمپنی دیوانی کا نظام اس نے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے کہ ان پساندہ باشندوں کی تربیت کی جائے اس نے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے کہ ان پساندہ باشندوں کی تربیت کی جائے یا ان کے سینوں کو علم و تہذیب کی روشنی سے منور کیا جائے۔ چناں چہ یا ان کے سینوں کو علم و تہذیب کی روشنی سے منور کیا جائے۔ چناں چہ کہ ان بھاندہ باشندوں کیا جائے۔ چناں چہ کہ ان پہاندہ کیا تھا ،

"ان اختیارات کے حاصل کرنے کے بعد میرا خیال ہے کہ اس سال مال گزاری ، ۲۵۰ لاکھ سکوں سے بہت کم نہیں ہوگی ۔ اس میں آپ کے پچھلے بردوان کے علاقے کی آمدنی شامل ہے ۔ اس طرح آیندہ بیس بائیس لاکھ روپے کے بقدر زیادہ آمدنی ہوگی ۔ اس طرح آیندہ بیس بائیس لاکھ روپے کے بقدر زیادہ آمدنی ہوگی ۔ اس کے زمانے میں آپ کے سول اور فوجی اخراجات ساٹھ لاکھ اسے کسی صورت نہیں بڑھ سکتے ۔ نواب کا وظیفہ گھٹا کر

م لاکھ کردیا گیا ، بادشاہ کا نذرانہ بھی ۲۹ لاکھ ہے۔ اس طرح کمپنی کا سنافع ۱۲۷ لاکھ روپے ہے یا بالفاظ دیگر ۱٦ لاکھ ۵۰ ہزار ۹ سو پونڈ سنافع بنتا ہے۔''

کلائیو نے اس خط میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔ اس نے بنیے کے پورے بھی کھاتے کو کھول کر رکھ دیا ۔ اس نے جائز طور پر کمپنی کے ڈائر کٹروں کو مژدۂ جانفزا سنا دیا کہ مال گزاری کے اس نئے کاروبار سے کیسے جھولیاں بھر جائیں گی ۔ اور پھر چھ برس بعد ہی کلائیو نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا :

"کمپنی نے اتنی بڑی سلطنت حاصل کرلی تھی ، جس کا مقابلہ فرانس اور روس کو چھوڑ کر پورے یورپ کی کوئی سلطنت نہیں کرسکتی ۔ اس کو چالیس لاکھ پونڈ مال گزاری ملتی تھی ۔"
ملتی تھی اور اس کی تجارت بھی اتنی ہی تھی ۔"

یہ خیال فطری تھا کہ سنتظمین اتنے بڑے معاملے پر سنجیدگی کے ساتھ پوری توجہ کریں گے ۔ کیا انھوں نے اس کا لحاظ کیا ؟ نہیں بالکل نہیں ۔ انھوں نے اسے جنوبی سمندر کے ایک بلبلے سے زیادہ اہمیت نہیں دی ۔ انھوں نے سال کے سوا کسی طرف توجہ نہیں دی ۔ وہ مستقبل کی طرف سے بالکل بے نیاز تھے ۔ ان کا مقولہ تھا کہ: "آج جو کچھ سل جائے اسے لے لو، اور کل کی بات کل آنے پر دیکھی جائے گی ۔" انھیں لوٹ سار اور حصے بخرے کرنے کے سوا کسی چیز کی فکر نہیں تھی ۔

کلائیو نے انگلستان کے دارالعوام میں یہ تقریر ، ہمارچ ۱۷۷۹ع کو کی تھی ؛ اس سے ایک سال بعد ۱۷۷۹ع میں اسی برطانوی پارلیمنٹ میں کمپنی کی حکومت کے ابتدائی چھ سالوں کی آمدنی اور خرچ پیش کیا گیا ۔ اس میں بتایا گیا کہ '' کل آمدنی ایک کروڑ ، ہم لاکھ ۲٫ بزار ۲٫۱ پونڈ تھی ، اور کل خرچ ، و لاکھ ۲٫ ہزار ۱٫۹ پونڈ تھا ؛ باق ، ہم لاکھ تھی ، اور کل خرچ ، و لاکھ ۲٫ ہزار ۱٫۹ پونڈ تھا ؛ باق ، ہم لاکھ ۲۲ ہزار ۲٫۹ پونڈ تھا ؛ باق ، ہم لاکھ ۲۲ ہزار ۲۰۹ پونڈ تھا ؛ باق ، ہم لاکھ

اس طرح بنگال کی ایک تہائی آمدنی خالص منافع کے طور پر باہر بھیج دی گئی تھی ۔ لیکن یہ اعداد و شار تصویر کی پوری عکاسی نہیں کرتے، کیوںکہ ان میں وہ رقمیں شامل نہیں تہیں ، جو خود کمپنی کے افسروں

ایسٹ انڈیا کمپنی کے چھوٹے سوٹے اہلکاروں کی رشوت ستانی اور لوٹ مارکی داستانیں تو انگنت ہیں ، لیکن سب سے زیادہ چونکا دینے والی کمانی تو خود گورنر جنرلوں کی ہے ۔

کلائیو ہی کو لیجیے ؛ اس نے جب سندوستان میں قدم رکھا تو قلاش اور مفلس تھا ، لیکن جب بہاں سے واپس گیا تو وہ سولہ لاکھ روپ کا مالک تھا ۔ انگلستان میں جو اس نے جائداد حاصل کی وہ اس رقم سے الگ تھی ۔ اس جائداد کی ملکیت کا اندازہ اس کے سالانہ کرائے سے لگایا جاسکتا ہے ۔ اس جائداد سے ہے ہزار پونڈ سالانہ کرایہ آتا تھا ۔ کلائیو نے خود تسلیم کیا کہ دو سال میں اس نے ایک لاکھ پونڈ ، تقریبا میں سے نے نود تسلیم کیا کہ دو سال میں اس نے ایک لاکھ پونڈ ، تقریبا میں اس کے ایک لاکھ پونڈ ، تقریبا میں طرح سے لوٹا جارہا تھا ، اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے جس طرح سے لوٹا جارہا تھا ، اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے مال ہندوستان سے برآمد کیا اس کا صرف دسواں حصہ انگلستان سے درآمد کیا اس کا صرف دسواں حصہ انگلستان سے درآمد کیا جاسکتا چاہتے تھے ۔ چناں چہ اس مقصد میں کمپنی کو جو کاسیابی ہوئی اس کا اظہار کلائیو کی کونسل کے ایک رکن سکریفٹن نے بڑے فخر سے کیا تھا ،

'' پلاسی کی جنگ کے بعد سے تین سال تک تمام ہندوستان میں تجارت کی گئی ، لیکن اس کے لیے انگلستان سے چاندی کا ایک تکڑا بھی نہیں منگوانا پڑا ۔ اور اس شاندار کامیابی کی وجہ سے برطانوی قوم کو . ۳ لاکھ پونڈ کی آمدنی ہوئی ، کیوں کہ بنگال سے جتنی آمدنی ہوئی وہ سب کی سب انگلستان چنچادی گئی۔''

مال گزاری سے آمدنی

مالیے کے سلسلے میں کمپنی نے اپنی حرص کو کس انداز سے پورا کیا ، اس کا اندازہ مندرجہ ذیل اعداد و شار سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

اعداد و شار سے بڑی شہادت کیا ہوگی !

'کمپی کو دیوانی اختیارات تفویض ہونے سے ایک سال قبل بنگال کے نواب کو سال گزاری میں کل آمدنی ۸ لاکھ ۱۲ ہزار پونڈ تھی ، لیکن اس سے اگلے سال جو کمپنی کا دیوانی اختیارات سنبھالنے کا پہلا سال تھا ، کمپنی کو وصول ہونے والے مالیے کی رقم ہم الاکھ ، ۲ ہزار پونڈ تک پہنچ گئی اور - سال بعد یہ رقم ہم لاکھ اس ہزار پونڈ ہوگئی ، اور دو سال بعد ۸ لاکھ پونڈ ہوگئی ، اور اور زسنداریاں قائم کردیں تو مال گزاری کی رقم ہم لاکھ پونڈ مقرر کی گئی ۔ چناں چہ اس کا نتیجہ یہ ہواکہ چند ہی سال کے اندر اندر بنگال قحط اور فاقہ کشی کا شکار ہونے لگا ۔ دیکھتے دیکھتے اس خطے کی آبادی میں ایک تہائی کی کمی آگئی اور ایک تہائی حصہ جنگل بن گیا ۔ اسی صورت حال ایک تہائی کی کمی آگئی اور ایک تہائی حصہ جنگل بن گیا ۔ اسی صورت حال کرتے ہوئے لکھا تھا :

"ہر انگریز کو یہ سن کر بڑا صدمہ ہوگا کہ جب سے دیوانی کا انتظام کمپئی کے ہاتھ میں آیا ہے تب سے ملک کے لوگوں کی حالت پہلے سے بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے ۔ لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے انسوس ہوتا ہے کہ یہ حسین ملک جو انتہائی مطلق العنان حکمرانوں کے دور میں بھی خوشعال زندگی بسر کر رہا تھا ، آج جب کہ اس کے نظم و نسق میں انگریزوں کا اتنا بڑا حصہ ہے تباہی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے ۔"

معابق یہ تباہ حالی ناقابل بیان تھی ۔ پرنیا کی ایک تہائی آبادی فاقہ کشی کے مطابق یہ تباہ حالی ناقابل بیان تھی ۔ پرنیا کی ایک تہائی آبادی فاقہ کشی کی نذر ہو گئی ۔ اس قحط میں قریب قریب ایک کروڑ انسان موت کا نوالہ بن گئے ۔ لیکن جب انسان فاقہ کشی سے مررہے تھے، جب قحط کی پرچھائیاں انسانوں کے اندر سے بھی زندگیاں سلب کر رہی تھیں تو کمپنی کے گاشتے انسانوں کے اندر سے بھی زندگیاں سلب کر رہی تھیں تو کمپنی کے گاشتے اور زمیندار مالیہ وصول کرنے کی سہم میں چلے سے بھی زیادہ سرگرم ہو گئے۔ اور نطف یہ ہے کہ مال گزاری میں اضافہ کر دیاگیا ۔ چناںچہ کمپنی کی کاکتہ کونسل نے 201ء قروری میں رپورٹ پیش کی کہ گزشتہ سال قحط ہے حد

سخت تھا۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ مر گئے تھے لیکن پھر بھی بنگال اور بہار کی مالگزاری میں کچھ اضافہ کر دیا گیا۔ اور خود گورنر وارن ہیسٹنگز نے ڈائرکٹروں کے نام ۲۷۷۱ع میں فوج میں جو رپورٹ بھیجی اس میں کہا گیا تھا :

و'گزشتہ سال صوبے کی ایک نہائی آبادی ختم ہو گئی اور اسی کے ساتھ کاشت کے رقبے میں بھی کمی آگئی تھی لیکن اس کے باوجود ۱۷۱۱ع کی مالگزاری ۱۷۹۸ع سے بھی بڑھ گئی ، اور پوری قوت اور سختی کے ساتھ مالگزاری کا پرانا معیار برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی ۔''

اس سالگزاری کی وجہ سے بنگال کو جن آفتوں کا سامنا کرنا پڑا اس کے ستعلق پارلیمنٹ کے ایک رکن نے کہا تھا :

''چہلے زمانے میں بنگال مشرق کے لیے اناج ، تجارت ، دولت اور صنعت کا مخزن تھا ، لیکن ہاری بد نظمی میں اتنی تیز رفتاری تھی کہ بیس سال کے عرصے میں آکثر حصے ریگستان نظر آنے لگے ۔ ان حصوں کی زمین پر اب کاشت نہیں کی جاتی - بہت بڑے حصے پر اب جھاڑیاں آگ آئی ہیں ۔ کسان کو بری طرح بڑے حصے پر اب جھاڑیاں آگ آئی ہیں ۔ کسان کو بری طرح کچلا جاتا ہے ، صناع کو لوٹا جاتا ہے ، قحط برابر پڑتا رہتا ہے اور آبادی گھٹتی جاتی ہے ۔''

اس صورت حال میں کمپنی کا ہندوگاشتہ میدان میں آیا اور اس نے کارنوالس کے بندوبست کے زمانے میں اراضی پر انفرادی ملکیت قائم کر لی ۔ اس لیے کہ اس کے پاس روپیہ تھا اور زمینداری اسی کو تفویض ہوتی تھی جو کھلے نیلام میں نقد رقم پیش کرے ۔ اس وقت یہ ہندو بنیا جو اب تک کمپنی کا گاشتہ تھا ، اب دولت کے بل پر اس نے بنگال کی زرعی اراضی پر بھی اپنی ملکیت کے پنجے گاڑ دیے۔

### چهشا باب

# ایسٹ انڈیا کمپنی اور ہندو زمینداروں کے مظالم

ہندوستان کے بنے ہوئے ریشمی اور سوتی کپڑے انگریزی کپڑوں سے پچاس ساٹھ فیصدی کم قیمتوں پر خود انگلستان کے بازاروں میں فروخت ہوتے تھے ۔ چناں چہ مجبور ہوکر ہندوستانی کپڑے پر ستر فیصد ٹیکس عائد کر دیا گیا ۔ صرف بہی نہیں بلکہ بنگالی کپڑے کی انگلستان میں درآمد ہی بند کر دی گئی ۔

بنگال پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلط نے مسلمانوں کے مختلف طبقات کو کس حد تک متاثر کیا ، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے ۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سے طبقات تھے اور ان کا انحصار کن امور پر تھا۔ ان امور کو کمپنی نے کیسے متاثر کیا ، زندگی بسر کرنے کی عام راہوں کو کیسے مسدود کیا گیا اور کس طرح سے مختلف اقدام ، قوانین و قواعد اور جبر و تشدد نے مسلمانوں کو خاص طور پر متاثر کیا ۔

کمپنی سے پہلے بنگال کے حکوران مسلمان تھے ؛ اس حکومت کی بدولت مسلمانوں کے اوپر کے طبقے کا حکومت اور اس کے مختلف اداروں سے بہت ہی گہرا تعلق قائم تھا ۔ ان کی زندگیاں حکومت سے وابستہ تھیں ۔ فوج تھی تو اس میں مسلمان امراکی کثیر تعداد تھی ، پولیس تھی تو اس میں مسامانوں کو کی اکثریت تھی ۔ چناں چہ جب پلاسی کے میدان میں مسلمان حکورانوں کو شکست ہوئی تو اس کے بعد فوج اور پولیس کی تنظیم کے ڈھانچے میں تبدیلی آئی شروع ہوئی اور مسلمانوں کو فوج سے علیحدہ ہونا پڑا ۔ یہ 'پہلا وار' تھا جو مسلم امرا اور عام مسلمانوں پر پڑا ۔ اگر فوج میں اعلی مناصب پر مسلمان شرفا اور امرا فائز تھے تو عام فوجی بھی مسلمان ہی تھے۔ اس طرح سے مسلمان شرفا اور امرا فائز تھے تو عام فوجی بھی مسلمان ہی تھے۔ اس طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد نے سب سے پہلے مسلمانوں کو متاثر کیا ۔

دوسرا حملہ اس وقت ہوا جب دیوانی کے اختیارات کمپنی کو منتقل ہوئے اور انھوں نے آہستہ آہستہ مالگزاری کے پورے ڈھانچے کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ۔ اس تبدیلی نے بھی مسلمانوں کو متاثر کیا ۔ اس لیے کہ اب تک مالگزاری وصول کرنے کے زیادہ تر اختیارات مسلمانوں ہی کے پاس تھے ۔ جب یہ طے ہوا کہ خود انگریز اور ان کے گاشتے مالگزاری کی وصولی کا کام سرانجام دیا کریں گے تو ظاہر ہے کہ ملازموں اور مالگزاری وصول کرنے والے پرانے طبقوں کا متاثر ہونا لازمی تھا ۔ چناں چہ یہ دوسرا مسلم طبقہ تھا جو نئے حاکموں کے اقدام سے متاثر ہوا ۔

تیسرے حملے نے تو مسلمانوں کو بالکل ہی نیم جان کر دیا۔ یہ حملہ دوامی ہندوہست کا تھا جس کے تحت اراضی مستقلاً ایک مقررہ مالیہ

ذینے والے کے نام منتقل ہو جاتی تھی۔ اس انتقال کے لیے نیلام کو ذریعہ بنایا گیا۔ اور اس طرح جس نے بھی نقد اور زیادہ رقم پیش کر دی اسی کے نام زمین منتقل کر دی جاتی ۔ اب نقد روپے یا نیلامی کے طریق کار کا سامنا کرنا سمایان کاشتکار اور زمیندار کے بس میں کہاں تھا ۔ ان کے پاس تو اراضی ہی اراضی تھی ۔ نقد روپیہ ان بنیوں اور کمپنی کے گاشتوں کے پاس تھا جو پہلے بیس پچیس برس سے کمپنی کے ساتھ مل کر تجارت میں اندھا دھند کا رہے تھے اور یہ تمام کے تمام بندو تھے ۔ چناںچہ انھوں نے اپنا جمع شدہ روپیہ اس اراضی کے کاروبار اس لگا دیا اور اس طرح محسوس کیا کہ وہ اب مسلمانوں کی جگہ حاکم بن جائیں گے اور کاشتکاروں کی فوج کی فوج ان کو سلام کرنے اور ان کے احکام بجا لانے کے لیے تیار رہا کرے گی ، اور ان کو سلام کرنے اور ان کے احکام بجا لانے کے لیے تیار رہا کرے گی ، اور ہوا بھی ایسے ہی ۔ زمینداری ان ہندو بنیوں کے ہاتھ منتقل ہو گئی ۔

چوتھے حملے پر دیمی پولیس ، چوکیدار اور دوسرے متعلقہ لوگ بھی اپنی جاگیروں سے بٹا دیے گئے اور ان کی جگہ نئے زمینداروں کے چہیتے بجوم در بجوم دیہات میں پہنچنا شروع ہوگئے ۔ غرضیکہ پچاس ساٹھ برس میں ایک انقلاب تھا جو رونما ہو رہا تھا ۔ اور مسلمان شعوری اور غیر شعوری طور پر محروسین کی صفوں میں شامل ہو رہے تھے ۔ ان کو یہ محروسی صدیوں کے بعد برداشت کرنا پڑی تھی ۔

پانچویں حملے کی داستان تو سب سے المناک ہے۔ یہ حماہ بنگال کے پارچہ بافوں پر ہوا۔ یہ پارچہ باف بھی مسلمان ہی تھے۔ ان پر جو بیتی ہے اس کی یاد نہایت دلخراش ہے اور اس کا زہر آج تک اس برصغیر کے بچے کی نس نس میں گھلا ہوا ہے۔

ڈھائے کی سلمل اور سلک آج بھی زبان زد عام ہے۔ ہر خاص ہو عام میں اس کی چاہت رچی ہوئی ہے۔ آج بھی نظریں اس کی متلاشی ہیں۔ لیکن یہ تو دو صدی چہلے کی داستان ہے۔ اس سلمل کے تھان کی نفاست اور باریکی کا یہ عالم تھا کہ انگوٹھی میں سے پورا تھان گزار لیجیے۔ لیکن آج یہ سب باتیں قصہ پارینہ ہیں۔ پارچہ بافوں کی داستان الم نے تمام دوسرے مظالم کا منہ چڑایا ہے۔ یہ مظالم کی شدت ہی تھی کہ یہ چرچا ہوا کہ ان پارچہ بافوں کے انگوٹھے کاٹ دیے گئے کہ نہ ہوگا بائس اور

اللہ بجے گی بانسری ۔ انہ یہ انہوٹھے ہوں گے اور نہ اس تدر نفیس و ملائم اور باریک ململ اپنی کھڈی پر بن کر اپنی دستکاری کے شاہکار پیش کرسکیں گے ۔

یہ مظالم اور ان کی یاد ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ ان مظالم کی تفصیل جاننا بھی ذروری ہے تاکہ پتا چل سکے کہ صنعت کار تباہ و برباد ہوکر کیسے واپس دیہات میں پہنچے ۔ کس طرح آزاد تجارت کے نام پر بنگال کی کپڑے کی صنعت کو بالکل تباہ و برباد کردیا گیا ۔

### مسلم پارچه بافی اور اس کی تباهی

اٹھارہویں صدی کا چل چلاؤ تھا ، یورپ میں نپولین کا طوطی بول رہاتھا ، انگلستان نیولین کے نام سے کانپ رہا تھا ۔ اس زمانے میں انگلستان پر تجارت کی راہیں مسدود ہو رہی تھیں ۔ اس دور کے متعلق اور تجارت کو دوبارہ بحال کرنے کے بارے میں برطانوی پارلیمنٹ نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بٹھائی اور جو انگریز ہندوستان میں رہ چکے تھے ان کو سوال نامہ بھیجا گیا ۔ یہ دور انگلستان پر بڑا ہی نازک تھا۔ اس لیے کہ نپولین نے انگلستان کی مصنوعات کی درآمد تمام یورپی ممالک میں بند کر رکھی تھی ۔ انگلستان کے صناع اور کارخانہ دار تلملا رہے تھے ۔ چناںچہ اس کمیٹی سے یہ دریافت کیا گیا کہ برطانوی مصنوعات کی برآمد کے لیے کیا کیا موزوں طریقے ہوسکتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی اس کمیٹی کا سب سے اہم فریضہ یہی تھا کہ وہ تجارت کی محالی کی راہوں کی نشان دہی کرے ، بالآخر تمام صناعوں اور کارخانہداروں کی نگاہیں ہندوستان ہی کی طرف اٹھیں ۔ اور باقاعدہ یہ سہم چلائی گئی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو بندوستان میں تجارت کرنے کی جو اجارہ داری حاصل ہے ، اس کو منسوخ کیا جائے اور ہر تاجر اور کارخانہ دار کو اپنی مصنوعات کی برآمد کی اجازت ہو ۔ ۱۸۱۳ع میں ایسٹ انڈیاک پنی کی تجارت پر سے اجارہ داری خود انگلستان کی پارلیمنٹ نے ختم کردی ۔

یہ چھٹا حملہ تھا ، وہ کیسے ۔۔۔؟ کیوں کہ اب انگلستان کے تاجر اور صناع کی صرف ایک غرض تھی کہ انگلستان کا تیار کردہ مال ہندوستان میں فروخت ہو ۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایسٹ انڈیا کے پنی ہندوستانی مصنوعات کو یورپ لیے جاتی تھی اور ان سے منافع کاتی تھی

لیکن اب جو لپولین نے یہ راہیں مسدود کیں تو ان کا نقاضا تھا کہ انگلستان اپنی مصنوعات ہندوستان پر تھو ہے۔ چناںچہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہوا کہ ہندوستانی مصنوعات کی درآمد ہی بند نہ ہو ، ہلکہ یہاں ان کے لیے مارکیٹ ہی ختم کی جائے۔

اس صورت حال کی تفصیلی تصویر خود ایک انگریز تذکرہ نگار ولسن نے ہندوستان اور انگلستان کے درمیان تجارت سے متعلق اپنی اہم کتاب میں کھینچی ہے ۔ وہ لکھتا ہے :

''موجودہ طریق تجارت اس بے التفاتی کی افسوسناک مثال ہے جو ہندوستان کے ساتھ وہ ملک برت رہا ہے جس کی اطاعت ہندوستان نے قبول کرلی ہے ۔ ۱۸۱۳ع کی تعقیقات میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ہندوستان کے بنے ہوئے سوتی اور ریشمی کپڑے انگریزی کپڑے سے پچاس ساٹھ قیصدی کم نرخوں پر خود انگلستان کے بازاروں میں نفع پر فروخت ہوسکتے تھے ۔ چناںچہ مجبور ہو کر ہندوستانی کپڑوں کی درآمد پر ستر اسی فیصدی محصول قائم کردیا گیا۔ اور صرف پر ستر اسی فیصدی محصول قائم کردیا گیا۔ اور صرف منع کرادی گئی ۔ اگر یہ طریق اختیار نہ کیا جاتا تو انگلستان میں کپڑے کے کارخانے بند ہوجاتے۔''

کاش ہندوستان کا بس چلتا تو وہ بھی بدلہ چکاتا۔ انگریزی مصنوعات کی درآمد پر بھاری محصول نگا کر ان کو ملک میں آنے سے روکتا ، اپنی صنعت و حرفت کو بچاتا۔ لیکن اس کو اپنی حفاظت کرنے کا اختیار نہ تھا۔ وہ غیروں کی اجازت کا محتاج تھا۔ انگریزی مال تو کوئی درآمدی محصول ادا کیے بغیر ٹھونسا گیا لیکن ہندوستانی مال کی ولایت میں درآمد روک دی گئی۔ اس کے باوجود ہندوستان سے مقابلہ مشکل نظر آتا تھا۔ لہٰذا رقابت کے جوش میں حکومت کے اختیارات سے اپنے مفید مطلب اور ہندوستان کے خلاف کام لیا جاتا رہا۔ اس سلسلے میں ایک اور مصنف کی رائے بھی جت اہم ہے۔ یہ منٹگمری مارٹن ہے میں ایک اور مصنف کی رائے بھی جت اہم ہے۔ یہ منٹگمری مارٹن ہے میں ایک اور مصنف کی رائے بھی جت اہم ہے۔ یہ منٹگمری مارٹن ہے میں ایک اور مصنف کی رائے بھی جت اہم ہے۔ یہ منٹگمری مارٹن ہے میں ایک اور مصنف کی رائے بھی جت اہم ہے۔ یہ منٹگمری مارٹن ہے میں ایک اور مصنف کی رائے بھی جت اہم ہے۔ یہ منٹگمری مارٹن ہے میں ایک اور مصنف کی رائے بھی جونے سے بیس برس بعد ۱۸۳۸ ع میں

ایک رپورٹ سرنب کی تھی اور اس میں اس نے لکھا تھا کہ :

د بنگال میں کس قدر لوگ پارچہ بانی پر اپنی گزر بسر کرتے تھے

اس میں کیسے ماہر اور کامل تھے ! لیکن تجارت کے بہائے سے

انگلستان ، ہندوستانیوں کو لنکا شائر ، یارک شائر اورگلاسگو کی

مشینوں کے بنے ہوئے کپڑے خریدنے پر مجبورکر رہا ہے ۔ اور

بنگال و بہار کے ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے کو بھاری بھاری

مصول درآمد قائم کرکے یہاں آنے سے روکتا ہے ۔''

جاں ایک نکتہ یہ بھی غور کرنے کے قابل سے کہ اول اول جب کہ انگلستان کی صنعت و حرفت بہ مقابلہ ہندوستانی کے پس ماندہ حالت میں تھی تو ہندوستانی مصنوعات کو بھاری محصول درآمد کے ذریعے انگلستان میں جانے سے روکا جاتا ۔ یہی انگریزی تاجر ہندوستانی مصنوءات دیگر ممالک میں لے جا کر فروخت کرتے تھے اور تجارت سے نفع اٹھاتے تھے مگر اپنے ملک میں صنعت و حرفت کی ترق کو تجارت کے نفع پر ترجیح دیتے تھے اور ہندوستان کے ارزاں مال کی بجائے اپنے ملک کا گراں مال خریدنا بہتر سمجھتے تھے ۔ اول اس پر پابندی کی وجہ سے اور بعدہ مشینوں کی ایجادات اور سائنس کی ترقی اور تعلیم عامه کی بدولت اپنے یہاں کی صنعت خوب ترق کر چکی تو دیگر ممالک میں بھی انگریزی مصنوعات پھیلانا شروع کیں ۔ علاوہ ازیں یورپ کے دیگر ممالک اور امریکہ نے بھی اپنی اپنی صنعت و حرفت پهیلانے کی خاطر انگلستان کی دیکھا دیکھی وہی ہتھکنڈے استعال کیے ، یعنی بھاری محصول قائم کرکے ان کی درآمد روک دی ۔ انگلستان کی طرح انھوں نے اپنی بھی مشینوں کی ایجادات اور سائس کی تحقیقاتی کوششیں کیں اور عوام میں تعلیم پھیلائی -بهت جلد ان کی معاشی حالت بھی روبہ ترق ہوتی گئی ۔ لیکن ہندوستان نہ صرف ایجادات اور سائنسی تحقیقات اور تعلیم عامہ کی برکات سے محروم وہا بلکہ اس کے ان پڑھ مگر اپنے فن کے کامل بڑے بڑے صناعوں کو اپنے کاروبار میں تباہ کن مزاحمتیں پیش آئیں۔ نہ صرف دیگر ممالک میں ہندوستانی مصنوعات کی درآمد روک دی گئی بلکہ اس کے برعکس بے تحاشا اپنی مصنوعات لا لاکر بندوستان میں ان کے انبار لگانے

شروع کیے اور اس طرح کچھ عرصے میں ہندوستانی سعنوعات نہ صرف دیگر ممالک سے خارج ہوگئیں بلکہ خود اپنے سلک میں بھی ان کو پناہ نہ مل سکی اور نامساعد حالات میں گھرکر کس میرسی کی شکار اور از کار رفتہ ہوگئیں ۔ اس تمام تباہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قصبے اور شہر جو اپنی صناعی کے نلیے پورے عالم میں مشہور تھے اجڑ گئے اور ان کی آبادیاں پھر سے دیہات میں منتقل ہوگئیں - تباہ حال کسانوں اور کاشتکاروں کی فوج خلفر موج میں اضافہ ہوئیں ۔ تباہ حال کسانوں اور خشتکاروں کی فوج خلفر موج میں اضافہ ہوئی ۔ ادھر کمپنی کا گاشتہ جو زمیندار بن چکا تھا ، اس کے رعب و داب اور ظلم و تشدد نے ایک نئی صورت حال پیدا کردی اور زمیندار و کاشتکار کے سابن تمام پرانے رشتے یکسر منقطع ہو گئے ۔ کیوں کہ بنگال کی اراضی اکثر و بیشتر رشتے یکسر منقطع ہو گئے ۔ کیوں کہ بنگال کی اراضی اکثر و بیشتر رشتے ومینداروں کو منتقل ہوگئی ، اور یہ طبقہ ددوؤں پر مشتمل تھا ۔

زمینداروں کے اس نئے طبقے نے جو صورت حال پیدا کی اس کے اثرات و نتائج بهت دور رس ثابت بنوئے ۔ سچ یہی ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں اقتصادی ترق کی جو نئی راہیں کھلیں ان پر ہندوؤں کے تسلط و قبضے نے اس برصغیر کی سیاست و معیشت میں ایک بالکل ہی نیا عنصر پیدا کردیا۔ اب نفسیاتی صورت حال یہ تھی کہ مسلمان تماہ ہوا ، ہندو کو ترق ملی ؛ مسلمانوں کی حکمرانی گئی ، انگریز حاکم بنا ، اور اس کا دست راست ہندو ٹھمرا ۔ مسلمانوں کی زمینداری بھی گئی اور اس کی جگہ بھی بندو بنیے ہی نے لی ۔ صنعت و حرفت نے دم توڑا ، انگریز تاجر اور اس کے ہندو گاشتے کی چاندی ہوئی۔ اس پر طرہ یہ کہ بندو نے زمیندار کے روپ میں بعض علاقوں میں مظالم اور لوٹ کھسوٹ کی جو سہم چلائی تو ٹیکسوں کی بھرمار کی ۔ اس نے سسلانوں کے دلوں میں ہندو کی نفرت ، غصے اور غضب کو نہ صرف بھڑکایا بلکہ اپنی ہی طرف کهینچ لیا ـ ان پڑھ، جابل ، پسانده اور پٹا ہوا کاشتکار ان تمام نحوستوں اور بدقسمتیوں کا ذسدار بندو کو ٹھمرانے لگا۔ حالات کے اس تسم کے جاؤ اور اسی قسم کے نفسیاتی عمل نے ابتدائی مزاحمتی تحریکوں کا مواد تیار کیا۔ زمیندار کے مظالم اور ٹیکسوں کی بھرمار نے اس مواد کو گرماکر قوام بنا ڈالا۔ اور اسی سے مختلف تحریکوں کا

ہیوللی اٹھا۔

لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ بنگال کے ہندو عوام ، خواہ وہ دیمات میں ہوں یا قصبات میں ، کمپنی کے مظالم اور اس كى تباه كن باليسيوں سے متاثر نہيں ہوئے ۔ بلكہ حقيقت يہ ہے كہ خود یہ ہندو عوام اور پرانے جاگیردار بھی اسی طرح کمپنی کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوئے جیسے مسلمان زمیندار و کاشتکار ۔ انھوں نے بھی اس ظلم و ستم کے خلاف جگہ جگہ مزاحمتیں کیں ، ہتھیار بھی اٹھائے اور سر بکف میدان میں نکلے ۔ ان تحریکوں نے بھی ہندو اور مسلمان دونوں کو گرمایا ہوگا ، کیوں کہ کسی ایک خطے کے بسنے والے ایک طبقے کی تحریکیں دوسرے خطوں میں ان ہی طبقات کو ہمیشہ متاثر کرتی ہیں۔ اس لیے تاریخ کو الگ الگ خانوں میں تقسیم کرکے جانچنا زبردست غلطی کا باعث بنتاہے ۔ اٹھارہویں صدی کے آخری ربع میں بنگال کے دیمات اور کاشتکار تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ چکے تھے۔ مال گزاری کے نئے طریقوں اور زمینوں کے متعلق ایسٹ انڈیا کمپنی کی نئی پالیسیوں نے مسلمان زمیندار اور کاشتکار کو کمیں زیادہ متاثر کیا تھا ۔ ان کی زندگی اجرن ہو رہی تھی ، ان حالات میں یہاں مذہبی اور اخلاق تحریکیں سید احمد شمید کی تحریک جہاد سے پہلے ہی رونما ہونی شروع ہوگئی تھیں ۔ بلکہ ان اخلاق تعریکوں سے بھی چلے دیمات میں بسنے والے کسانوں کی بے بسی اور مفلسی نے ان کو بعض ایسے فرقوں اور گروہوں سیں شامل ہونے پر عبور کردیا جنھوں نے بالا خر لوث مار کو اپنا پیشہ بنا لیا۔

## فنیروں اور سیاسیوں کی تعریک

کمپنی کی عمل داری میں بنگال اور بہار میں ایک اور تحریک جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے حکام کو اور کسی حد تک عوام کو بھی متاثر کیا وہ نقیروں اور سنیاسیوں کے منظم حملے تھے۔ سنیاسیوں اور فقیروں کا گروہ بنگال میں بہت عرصے سے موجود تھا لیکن لوٹ مار ان کا پیشہ نہ تھا۔ یہ دیمات میں جاتے اور وہاں کی آبادی خود بخود ان کے خور و نوش کا بندوبست کردیتی ۔ یہ بغیر کسی جبر و تشدد کے لوگوں سے خیرات ہاتے، وہاں کچھ دن قیام کرتے اور پھر آگے چلے جاتے۔

یہ ایک معمول تھا ، لیکن کمپئی نے جونہی مالگزاری کے نظام میں جب زبردست تبدیلیاں کیں اور دیمات کی خوش حال معیشت میں جب عسرت و افلاس کا دور دورہ شروع ہوا ، ایک بے چینی اور اضطراب کا آغاز ہوا اور جگہ جگہ اس کے آثار نمایاں ہونے لگے تو ان اثرات کا اثر ان فقیروں اور سنیاسیوں کے فرقے پر بھی ناخوشگوار ہوا ۔ جو کل تک پرامن درویشوں اور فقیروں کا گروہ تھا وہ اس کرب و بے چینی کے دور میں ایک مسلح گروہ کا روپ اختیار کر گیا ۔ چناں چہ کمپنی کے حکام کو کاف دنوں تک ان بربنہ فقیروں اور سنیاسیوں کے حملوں کا مقابلہ کرنا پڑا ۔ دراصل یہ پہلی نشاندہی تھی کہ بنگال کی زرعی معیشت میں 'سب اچھا ' دراصل یہ پہلی نشاندہی تھی کہ بنگال کی زرعی معیشت میں 'سب اچھا ' کیوں کہ ان دیمات کے اکثر لوگ خود ہی ان سنیاسیوں اور فقیروں کے کیوں کہ ان دیمات کے اکثر لوگ خود ہی ان سنیاسیوں اور فقیروں کے ساتھ مل کر لوٹ مار میں شریک ہوجاتے تھے ۔

ان فقیروں اور سنیاسیوں کے گروہوں کی صورت میں ظاہر ہونے کے متعلق خود ایسٹ انڈیا کمپئی نے اپنے مالگزاری کے ریکارڈ میں کئی ایک کہانیاں قلم بندگی ہیں ۔ ان کے علاوہ شیخ اکرام نے بھی ان کا سرسری ذکر کیا ہے ، وہ لکھتے ہیں :

"نقشبندید اور قادرید سلسلوں اور باگید جیسے علمی مرکزوں کی ہدولت بنگال میں قرآن و سنت اور متشرع طریقت کی روشنی پھیلتی ہوگی ، لیکن قرائن سے خیال ہوتا ہے کہ عہد مغلید میں غیر شرعی طریقے بھی زوروں پر تھے اور انیسویں صدی کے آغاز تک عوام میں سب سے زیادہ زور ان ہی کا تھا ۔ مشلا مسائل المشائخ میں جو نویں یا دسویں صدی ھجری کی تالیف ہے ، کثرت سے شطاری 'درویشوں کا ذکر آتا ہے ۔''

اسی طرح بے شرع 'مداریہ فرقہ' کی نسبت حکیم حبیب الرحمان لکھتے ہیں:
'' بنگال میں قریباً ہر ضلع میں 'مدار کا دائرہ' 'مداری پور' نام
کی ہستیاں ملتی ہیں ، چناں چہ مدار جھنڈا کی ڈھاکے میں گلی
اب بھی موجود ہے۔''

اس فرقے 'مداریہ' کے بانی شاہ مدار کے متعلق ڈاکٹر انعام الحق کا کہنا ہے کہ:

"وہ ۱۳۱۵ عیں پیدا ہوئے اور ۱۳۲۸ عیں ان کی وفات ہوئی۔
ان کا بنگال میں ہت اثر تھا۔ بنگال کے کئی شہر اور قصبے ان کے
مریدوں نے آباد کیے ۔ مثلاً ضلع فرید پور میں 'مداری پور' اور
ضلع چٹاگانگ میں 'مداریاں' ان ہی کے نام سے موسوم ہیں۔''
لیکن شیخ اکرام آگے چل کر لکھتے ہیں کہ:

''عراق مداریہ اور فصول مسعودیہ میں درج ہے کہ شاہ مدار کے ایک خلیفہ شاہ اللہ گوڑ میں آئے اور وہیں وفات پائی ۔ مجذوب تھے اور برہنہ رہتے تھے ؛ حضرت نور قطب عالم کے ہمعصر تھے ۔ گزار ابرار میں آپ کی نسبت لکھا ہے کہ اس سلسلے کے بعض فصیح لوگ آپ کو شیخ اعلیٰ کے نام سے پکارتے لیکن عامة الناس آپ کو شیخ اللہ کے نام سے یاد کرتے تھے ۔ آپ ان مجذوبوں میں سے بیں جو مشہور دنیا ہیں ۔ آپ کی تبر گوڑ میں واقع ہے ۔''

### هندو اور مساانوں کا ملا جلا فرقه

نقیروں اور سنیاسیوں کے فرقے میں ایک عجیب قسم کی کھچڑی پکی ہوئی تھی۔ ان کا مرکز بنگال کے دیناج پور کا گاؤں بایا دیکھی ہے جو ہمت آباد کے تھانے میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عہد شاہجہانی میں اس گروہ کی ابتدا ہوئی اور یہاں آزاد منش قلندروں ، درویشوںاور عبدوہوں نے ڈیرہ ڈالا ۔ ان کے رہنے سہنے اور عبادت کے طور طریقے بالکل نرالے تھے ۔ ان میں ہندو یوگ اور اسلامی تصوف کی عجیب و غریب آمیزش پائی جاتی تھی ۔ یہ اخلاقی قیود اور پابندیوں کے بھی مخالف تھے ۔ خیاں جہ ان کے تن پر صرف ایک لنگوٹی ہوتی اسی لیے یہ 'برہنہ پیر' کہلائے جاتے ۔ حجامت ان کے یہاں ممنوع تھی اسی لیے ان کے سر کے کہلائے جاتے ۔ حجامت ان کے یہاں ممنوع تھی اسی لیے ان کے سر کے مورث اعلی سلامان حسن تھے ، یہ بھی برہنہ رہتے ۔ انھوں نے اپنے مریدوں مورث اعلی سلامان حسن تھے ، یہ بھی برہنہ رہتے ۔ انھوں نے اپنے مریدوں کے زور سے ہندو راج بلیا کو مار بھگایا اور خود اس کی گدی پر قابض مرکز ۔ شاہ شجاع نے جس نے سب سے پہلے کمپنی کو مراعات دی تھیں ، سلطان حسن اور ان کے مریدوں کو بھی بہت سی رعایتیں دی تھیں ، سلطان حسن اور ان کے مریدوں کو بھی بہت سی رعایتیں دی تھیں ۔

یہ ان کی درویشی اور مجذوبیت سربہت متاثر تھا۔ 1789ء میں شاہ شجاع نے سلطان حسن اور ان کے مریدوں کو ایک سند عطاکی جس میں درج تھا:

''تم جب کبھی بھی لوگوں کی ہدایت یا سیر و سیاحت خود کے لیے شہروں ، دیجات ، اضلاع اور جہاں بھی جانا چاہو تو تمھیں اس امر کا اختیار ہوگا کہ تم جلوس کی صورت میں جا سکو اور جلوس کا پورا ساز و سامان مثلاً علم ، پرچم ، پھریرے ، بانس ، عصا ، باجے ، تاشے وغیرہ وغیرہ سے جاؤ۔ اور جب تم ملک کے کسی ایک حصے میں جاؤ تو مالکان دیں اور جب تم ملک کے کسی ایک حصے میں جاؤ تو مالکان دیں اور کاشتکار اشیاے خور و نوش مہیا کرنے کا بند و بست کریں گے ۔''

اٹھارہویں صدی میں جب کہنی کے دور حکومت میں بنگال کے دیات میں تباہی پھیلی اور اودھم محا تو سلطان حسن کے جانشینوں نے شاہ شجاع کی عطا کردہ اس سند سے خوب خوب فائدہ اٹھایا ۔ چناںچہ جب ان دیهات کا نظم و نست کمزور پڑا اور امن عامد تباه و برباد سونے لگا تو ان نیم برہنہ قلندروں ، درویشوں اور بندو جوگیوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ ان دیہات میں گھومنے لگے ، اور ان کے باسیوں سے خیرات طلب کرتے جو صدیوں سے ان کا معمول تھا۔ لیکن پہلے یہ انتظام زمیندار کرتا تھا اور اہل دیہ بھی اس کار خیر میں حصہ لیتے تھے ۔ لیکن کمپئی کی زرعی پالیسی نے دیہات کی معیشت کو تباہ کر ڈالا تھا ، اب دیمات والوں کے پاس اپنے ہی کھانے کے لیے کچھ نہ تھا ، وہ ان کو خیرات کہاں سے دیتے ۔ چناںچہ یہیں سے جبر و تشدد کا سلسلہ شروع ہوا ۔ ان نیم برہنہ قلندروں اور درویشوں نے جبرا نذرانے وصول کرنے شروع کردیے۔ اور جب مزاحمت شروع ہوئی تو انھوں نے بھی ہتھیار سنبھال لیے ۔ اب یہ ہزار ہارہ سو کی تعداد میں اکٹھے ہو کر اختلف اطراف کو نکل پڑتے اور لوٹ مار مچاتے۔ کمپنی کے افسروں کو ان کے خلاف باقاعدہ فوج کشی کرنا پڑی ۔ تقریباً چالیس برس ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج اور اہلکار ان نیم برہنہ درویشوں کے ہاتھوں پریشان رہے۔ یہ پہلا احتجاج تھا ۔ اس کی داستان خاصی دلچسپ ہے اور صرف

یمی نہیں بلکہ یہ پورا دور مزاحمتی تحریکوں اور زمینداروں کی بغاوتوں کا دور ہے۔ کمپئی کے قبضہ اقتدار کے فورا بعد ہی بڑی لڑائیاں تو ختم ہوگئیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ مشرق اور مغربی بنگال کے چاروں اطراف زمینداروں اور کاشتکاروں کی کئی خود رو مزاحمتی تحریکیں ابھریں اور بغاوتیں ہوئیں۔ گویا انیسویں صدی کی ہڑی تحریکوں کا یہ پیش خیمہ تھیں۔

مزاحمتين اور بغاوتين

### ساتوال باب

# زمینداروں اور کاشتکاروں کی مزاحمتی تحریکیں اور بغاوتیں

"اٹھارہویں صدی کی آخری چوتھائی میں کاشتکاروں اور زمینداروں کی لاتعداد ہوزاحمتی تحریکیں ابھریں ۔ انھوں نے مسلح بغاوتوں کی بھی صورت اختیار کرلی ۔ ان میں ہندو اور مسلمان دونوں ہی شریک تھے ۔ ان بغاوتوں کی رہنائی خود ان زمینداروں نے کی جن کو کمپنی کے نئے گاشتوں نے نیلامی میں اونچی بولی کے ذریعے اراضی سے محروم کردیا تھا ۔ ان زمینداروں میں ہندو بھی شامل تھے اور مسلمان بھی ۔ لیکن زمینداروں کی ان بغاوتوں سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان میں شریک ہونے والے کاشتکار کی حیثیت صرف بھاڑے کے ٹئو کی تھی ، بلکہ یہ کاشتکار اپنے دکھ اور اضطراب کی ہوئے ٹھے ۔"

## مغلیه دورکی جاگیرداری

انگریزی کمپنی کے خود ساختہ زرعی نظام نے بنگال کی دیمی معیشت کو جب تباہ و برباد کیا تو اس سے جہاں سسان تباہ ہوئے وہاں ہندو بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے ۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ خود ہندو جاگیردار جو مسلمانوں کے دور حکومت سے سالیہ آکٹھا کرنے اور شاہی خزانے میں جمع کرانے کا ذمہ دار تھا ، وہ بھی اپنی عزت ، اپنے اقتدار اور اپنے اثر و رسوخ سے محروم ہوگیا ۔ اور جب ہندو بنیے نے اراضی کے لیے بڑھ چڑھ کر بولی دینی شروع کی اور نقد روپوں کی جھنکار سے اپنے ہر مدمقابل کو میدان سے بھگانے کی ٹھانی تو اس طرح صرف مسلمان روایتی زمیندار ہی میدان سے نہیں بھاگا بلکہ ہندو زمیندار بنی بھاگ کھڑا ہوا ۔ اس لیے کہ ایسٹ انڈیا نہیں بھاگا بلکہ ہندو زمیندار بنی بھاگ کھڑا ہوا ۔ اس لیے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد سے پہلے تک زرعی نظام میں زمینداری کا وہ نظریہ موجود نہی کہ تھا جو انگریزی حکومت نے پیدا کردیا تھا ۔

مسلانوں نے ہندوستان کے زرعی نظام میں کوئی اہم تبدیلی نہ کی تھی۔
انھوں نے دیمی معیشت سے تعرض ہی نہ کیا تھا ۔ البتہ اس نظام میں ایک تظم و ضبط پیدا کرنے کی کوشش کی تھی ؛ اس طرح انھوں نے کئی جگہوں پر جنس کی جگہ نقد لگان کو بھی رواج دیا تھا ۔ اور اسی نے لگان آکٹھا کرنے والے بادشاہ کے کائندوں کی اہمیت اور اقتدار میں خاصا اضافہ کردیا تھا ۔ اسی دور حکوست نے جاگیردار اور زمیندار طبقے کو جنم دیا تھا ۔ مغلوں نے جن افسروں یا اپنے کائندوں کو جاگیریی عطا کی تھیں وہ بحیثیت طبقہ کے وجود میں آگیا تھا ۔ لیکن وہ زمین کے مالک اس انداز سے نہیں ٹھہرے تھے جس طرح کا تصور آج موجود ہے ۔ یہ جاگیردار دراصل بادشاہ کے ایسے چہیتے اشخاص تصور ہوئے تھے جن کو ایک قطعہ زمین بطور جاگیر کے عطا کردیا گیا تھا ۔ اب اس میں جو کاشتکار کاشت کر رہا تھا اس کے حقوق پر کوئی آئے نہ آئی تھی ، وہ بدستور نسلا بعد نسل اس اراضی پر کاشت کرتا رہتا تھا ۔ چناںچہ اس نظام بدستور نسلا بعد نسل اس اراضی پر کاشت کرتا رہتا تھا ۔ چناںچہ اس نظام بدستور نسلا بعد نسل اس اراضی پر کاشت کرتا رہتا تھا ۔ چناںچہ اس نظام بدستور نساڈ بعد نسل اس اراضی پر کاشت کرتا رہتا تھا ۔ چناںچہ اس سے پتا چلتا ہے کہ :

اولاً مغلوں کے دور حکومت میں مجموعی طور پر اراضی کا مالک اعلیٰ بادشاہ وقت ہی تصور ہوتا تھا ۔

ثانیا جاگیردار جن کو بادشاہ وقت اراضی بطور تحفہ دیتا تھا ، وہ صرف لگان اکٹھا کرنے اور اس کو شاہی خزانے میں جمع کرانے کے ذمہدار ہوتے تھے ۔

ثالثاً یہ جاگیردار اور زمیندار دراصل خود کاشت کرنے والے کاشتکار اور بادشاه کے درمیان ایک واسطه ہوتا تھا ۔ اور یہی واسطه ان کے اقتدار اور جاہ و حشمت کی اساس تھا ۔ ہندستان کے زرعی نظام کو بہت حد تک سنوارنے اور آ کے بڑھانے میں مغلوں کا بڑا ہاتھ ہے ۔ انھوں نے لگان داری کے پرانے طریقوں کو خیر باد کہا ۔ ہندوؤں کے دور حکومت میں لگانداری کا طریقہ براہ راست ہوتا تھا ، اور راجا و مملکت کے ملازمین ہراہ راست جاكر لگان اكثها كرتے اور خزانے ميں جمع كراتے تھے ـ ليكن مغلوں نے یہ کام صوبہداروں ، جاگیرداروں اور نوابوں کو سونپ دیا۔ اور ان سے مجموعی علاقے کے لگان کے اندازے کی بنا پر مملکت کا حصہ حکومت لےلیتی ۔ یہ صوبہ دار ، نواب اور جاگیر دار اسی طرح سے یہ حقوق آگے سونپ دیتے تھے۔ اس طرح سے مغل مملکت اور کاشتکار کے درمیان کئی واسطر قائم ہوتے تھے ۔ یہ ممام واسطے اس وقت تک نہایت چابکدستی اور پھرتی سے اپنا کام کرتے جب تک کہ مرکزی حکومت مضبوط اور مستحکم رہتی ۔ دراصل مالگزاری یا لگان داری کے اس نظام کی اساس ہی ایک مستحکم م کزی حکومت پر تھی - لیکن جیسے ہی مرکزی حکومت کمزور ہوئی تو ساتھ ہی یہ تمام واسطے اپنے آپ کو خود مختار بنانے میں مصروف ہوگئے ۔ چناںچہ اس طرح مغلوں کے زوال کے ساتھ ساتھ خودمختار نوابوں ، سهاراجوں ، جاگیرداروں اور زمینداروں کا ایک طبقہ وجود میں آگیا ۔ اسمیں بندو بھی تھے اور مسلمان بھی ۔

#### مدنا ہور کی بغاوت

کمپنی نے جب اپنا تسلط جالیا اور ژرعی نظام میں اتھل پتھل شروع ہوئی ، تو متعدد علاقوں میں ان چھوٹے چھوٹے مہاراجوں اور جاگیرداروں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقتدار کو چیلنج کیا اور

كمپنى كے كاشتوں كا مسلح مقابلہ كيا - ان ميں مدناپور كے گرد و نواح کے کئی ایک زمیندار شامل تھے ۔ چناںچہ کمپنی کے کئی افسروں کی مزاحمت کے بعد کمپنی نے لفٹیننٹ فرگوسن کو فوج دے کر بھیجا ۔ اس نے کئی زمینداروں کو شکست دی اور ان کی حویلیوں پر قبضہ کرلیا ۔ ان میں جھار گرام بھی شامل تھا ۔ لیکن گھاٹ سیلا کے زمیندار نے فرگوس کا زبردست مقاہلہ کیا اور اس سلسلے میں اس نے اپنے علاقے کے مشہور ڈاکو دمودر سنگھ کو اپنے ماتھ ملالیا ۔ اس علاقے کے تمام کاشتکاروں نے ہتھیار سنبھال لیے اور کئی دن تک باقاعدہ مورچے سنبھال کر فرگوسن کی فوجوں کا مقابلہ کرتے رہے - بالآخر ۲۲ مارچ ۱۷۹۵ع کو گھاٹ سیلا کی حویلی پر فرگوسن کا قبضہ ہوگیا اور زمیندار کو قید کر لیا گیا ؛ لیکن وہ قید سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہوگیا ۔ اس کی زمینداری کو ساڑھے پانخ ہزار روپے سالانہ کے عوض فروخت کردیاگیا ۔ زمیندار کے بھتیجے جگناتھ دھل کو اس رقم کے عوض زمیندار بنا دیاگیا ۔ لیکن جگن ناتھ کے لیے بھی یہ مالیہ ادا کرنا نامکن تھا کیوں کہ اس لڑائی اور قتل و غارت نے فصلوں کو تباہ کردیا تھا ، کاشتکار بد دل ہوکر بھاگ گئے تھے ، اور پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا ۔ چناں چہ لوگوں نے خود بخود ہتھیار سنبھال لیے، اور اب یہ لڑائی کسی ایک زمیندار کی لڑائی نہ رہی بلکہ تمام کسان نبرد آزما تھے ۔ کمپنی کی طرف سے کپتان مورگن کو فوج دے کر بھیجا گیا ۔ اس نے اپنی ایک یادداشت میں لکھا کہ اس پورے علاقے میں عامہ الناس انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے ۔ اس زمانے میں بنگال کے کسانوں نے اپنے علاقے کے موسم اور جغرانیائی حالات سے پورا پورا فائدہ اٹھایا ، اور گوریلا طریق لڑائی کو اپنانا شروع کیا تھا۔ مورگن کا کمنا تھا کہ یہ کسان باقاعدہ فوج کی شکل میں سامنے نہیں آتے تھے بلکہ چپ چاپ جنگلوں سے نکاتے اور تیرکان سے حملہ آور ہوجائے۔ جیسے ہی انگریز فوجی بندوق سنبھالتے یہ جنگلوں میں غائب ہو چکے ہوتے۔ بالآخر کپتان نے کمپنی کو لکھا کہ اس علاقے کو ہتھیاروں کے ذریعے مسخر نہیں کیا جاسكتا \_ چناںچہ وہاں كے زمينداروں سے مصالحت كى راہ نكالى گئى اور

ان کے ذریعے اس و اسان قائم کیا گیا۔ مگر کمپنی کو اپنی ان تمام کوششوں کے باوجود ناکامی ہوئی ۔ کیوںکہ اس کی زرعی پالیسی نے پورے علاقر کے کاشتکاروں اور اردگرد کے قبائلیوں کو خاصا متاثر کیا تھا۔ اور وہ کمپنی کے حکام کے خلاف آخر دم تک الرتے رہنے کے لیے تیار ہوگئے تھے۔ گھاٹ سیلا اور بارا بھوم کے درسیانی علاقوں کے جنگلی قبائل نے زسیندار اور كمپنى كے سياميوں كو مار بھايا ؛ كئى ايك قتل كرد بے گئر \_ اس دوران میں جگناتھ دھل جو مطلوبہ رقم کی عدم ادائگی کی وجہ سے بھاگ گیاتھا ، اس نے بھی کاشتکاروں کو اپنے اردگرد جمع کرنا شروع کردیا ۔ چناںچہ اس نے ان کشتکاروں کی مدد سے مدناپور پر ہلہ بول دیا۔ کمپنی کے ریزیڈنٹ آف مدناپور نے مزاحمت کی اور ان کاشتکاروں کو شکست دی ـ جگناتھ بھاگنے پر مجبور ہوگیا ۔ لیکن اگلے سال سرے دع میں اس نے پھر ہلہ بول دیا ۔ سٹنی سمتھ نے مدناپور کے کانڈر کو ایک عرض داشت میں لکھا تھا کہ جگناتھ اور اس کے کاشتکاروں نے پورے علاقے میں تباہی مچا رکھی ہے ۔ اور اگر اس صورت حال پر ابھی سے قابو نہ پایا گیا تو پھر حالات کبھی بھی قابو میں نہ آسکیں گے ۔ اس نے کانڈر سے پرزور سفارش كى كه بڑى تعداد ميں فوج بھيجى جائے۔ آخر ميں اس نے لكھا "جب تك جگن ناتھ اور اس کے حامیوں کو پوری طرح دبایا نہیں جاتا ، اس وقت تک کمپنی اس علاقے سے ایک آنہ بھی وصول نہ کرسکمے گی ۔''

بالآخر کئی سالوں کی جد و جہد کے بعد کمپنی کو جھکنا پڑا اور جگن ناتھ کو کمپنی نے چار ہزار دو سو سڑسٹھ روپے سالانہ مالیہ کے عوض زمینداری سونپ دی۔

## ٹیکس ، تذرانے اور بیکار

جاگیرداروں اور زمینداروں کی طرف سے اس قسم کی مزاحمت کے کئی ایک واقعات اس دور کے بنگال میں ملتے ہیں ۔

لیکن مزاحمت کی ان تحریکوں سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صرف جاگیرداروں کی مزاحمتی تھیں ، اور ان میں حصہ لینے والے کاشتکار اور عام دیماتی کی حیثیت صرف بھاڑے کے ٹٹو کی سی تھی ۔ اگرچہ اس مزاحمت کی ابتدا ان زمینداروں کے طبقے سے ہوئی تھی جو کمپنی کی

ئی پالیسیوں کی وجہ سے محروم اقتدار ہورہا تھا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کرنا پڑے کا کہ کہنی کی زرعی پالیسی نے عام کاشتکار اور دیہاتی کی معیشت کو بھی متاثر کیا تھا۔

کمپئی نے ٹیکسوں کی جو بھرمار کی تھی اس نے کاشتکاروں کی زندگی اجیرن کردی تھی ۔ انھیں تیرتھ یاترا کے لیے بھی ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ ان دیہاتیوں کو پولیس چوکیوں کے اخراجات بھی برداشت کرنا پڑتے تھے ۔ چناںچہ ان ٹیکسوں نے کاشتکاروں کی معیشت تنگ کردی ہوگی اور بالآخر انھیں لڑنے مرنے پر مجبور ہونا پڑا ہوگا۔ اس صورت حال کے متعلق مدناپور کے ریزیڈنٹ ایڈورڈ بایر نے وارن بیسٹنگز کو ایک یادداشت بھیجی تھی ؛ اس میں اس نے لکھا ہ

" یہ کاشتکار جیسے ہی فصل کاٹ کر فارغ ہوتے ہیں ، یہ اس کو کھیتوں میں نہیں پڑا رہنے دیتے بلکہ اسے اٹھا کر چاڑوں کے افدر محفوظ کر لیتے ہیں ۔ کسان چہاڑ کی چوٹیوں پر جن مقامات پر فصل محفوظ کرتے ہیں وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ جب کبھی ان پر فوج کشی کی جاتی ہے تو فوج کو زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ اور یہ کسان خود بھی ان قلعوں کے اندر پناہ لیتے ہیں اور فوج ان میں داخل ہونے سے عام طور پر قاصر رہتی ہے ۔ یہ نہ زمیندار کو اس کا حصہ دیتے ہیں اور نہ ہمیں ۔ زمیندار کے گشتکاروں میں ایک بھی ایسا نہیں جو مسلح نہ ہو ۔ اور جیسے کاشتکاروں میں ایک بھی ایسا نہیں جو مسلح نہ ہو ۔ اور جیسے کی یہ کٹائی سے فارع ہوتے ہیں اس کے بعد پر کاشتکار ہتھیار سنبھال کر اپنے حصہ فصل کی حفاظت کے لیے سر بکف رہتا ہے ۔ اس صورت حال میں کہنی کے لیے مالیہ اکٹھا کرنا یا ان کو اس صورت حال میں کہنی کے لیے مالیہ اکٹھا کرنا یا ان کو زیرنگیں رکھنا نا ممکن ہوگیا ہے ۔"

## ١١٨٣ع---رنگ پور کي بغاوت

ائھارہویں صدی کی آخری چو تھائی میں کاشتکاروں کی بغاو ہیں اور مزاحمتیں روزم، کا معمول بن گئی تھیں۔ اس قسم کی مزاحمتی تحریکیں

رنگ پور کے علاقے میں بھی ابھریں ۔ ۱۷۸۱ع میں رنگ پور ، رنگامتی اور گرد و نواح کے علاقوں میں حقوق ملکیت کی فردوں کی تیاری کا کام مکمل کیا جا رہا تھا۔ اس علاقے کی زمینداری مقامی طور پر ایک شخص دیوی سنگھ نے حاصل کرلی - اس نے کاشتکاروں سے تذرانے اور بیگار لینی شروع کردی ۔ کاشت کاروں نے احتجاج کیا اور جب احتجاج کی شنوائی نہ ہوئی تو کاشتکاروں نے باقاعدہ تحریک شروع کردی اور فصل اٹھوانے سے انکار کردیا ۔ ہنٹر نے اس زمانے کی مال گزاری کے جو مسودات مرتب کیے تھے ان میں ان تمام مزاحمی تحریکوں کا ذکر ہے۔ اس میں کاشت کاروں کی طرف سے دیوی سنگھ کے مظالم سے متعلق کئی ایک عرض داشتیں موجود ہیں۔ یہی نہیں بلکہ سم اپریل ۱۷۸۲ع کی تحریر شدہ ایک اور عرض داشت ادراک پور کے زمیندار کی ہے ؛ اس میں بھی ان مظالم کا ذکر ہے ۔ ان عرض داشتوں اور مزاحمتی تحریکوں کی بنا پر حکومت کو مجبوراً قدم اٹھانا پڑا۔ اور فیٹرن کو موقع پر تحقیقات کے لیے بھیجا گیا۔ اسی طرح سے مالدہ کے چارلس گرانٹ نے رنگ پور کے کلکٹر کو اپنے ضلع میں رونما ہونے والی زمین داروں کی زیاد تیوں کی طرف متوجه کیا ۔ ۱۹ جنوری ۱۵۸۲ع کو رنگ پور کے کاکٹر کو اس نے جو یادداشت روانہ کی ، اس میں لکھا تھا کہ اس علاقے میں زمیندار بارہ ممینوں کی بجائے ڈیڑھ سال کا لگان وصول کرتا ہے۔ یعنی اپنی مرضی کے مطابق جو لگان چاہتا وصول کرتا ہے۔ اور وصولی کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ بہت ظالمانہ ہیں۔ ایک واقعہ درج کرتے ہوئے چارلس گرانٹ نے لکھا تھا :

''ایک کوٹھڑی کا دروازہ کھولا گیا تو اس کے اندر سے پانچ چھ بدنصیب کاشتکار گرتے پاڑتے باہر نکلے - وہ ٹھیک طرح اپنے پاؤں پر کھڑے بھی نہ ہو سکتے تھے کیوں کہ ان کے پاؤں بندھے ہوئے تھے اور بھوک کی وجہ سے ان کے منہ سے بات بھی نہ نکلتی تھی ۔ ان میں سے آکٹر دس بارہ دن سے اس کوٹھڑی میں محبوس تھے ، اور ان دس بارہ دنوں میں صرف دو یا تین دفعہ انھیں کھانے کو تھوڑا بہت دیا گیا تھا ۔ ساتھ ہی دیوی سنگھ کے گاشتے ان کی پٹائی کرتے رہے ۔ ضربوں کے نشان ان کے سنگھ کے گاشتے ان کی پٹائی کرتے رہے ۔ ضربوں کے نشان ان کے

جسموں ہر صاف دکھائی ہے رہے تھے ۔''

ان مظالم کے متعلق ضلع کاکٹر کیا رویہ اختیار کرنا ہے ، وہ صرف اتنا کہنے پر اکتفا کرتا ہے کہ اس کو ان مظالم کا کوئی علم نہیں -وہ صرف لا عامی کا اظہار ہی نہیں کرتا بلکہ توجیہ بھی یہ کرتا ہے کہ اگر علاقے میں اس قسم کے مظالم روٹما ہوئے تو لوگ ان کی بابت ضرور شکایت کرتے ۔ حالانکہ اس پورے دور میں حکومت کے ابلکار آکٹر و بیشتر زمینداروں کے محافظ کے طور پر کام کرتے رہے ہیں - عی وجہ سے کہ کاشتکاروں کو مزاحمتی تحریکوں کے علاوہ اور لڑ مرنے کے سوا انصاف حاصل کرنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی تھی۔ رنگپور کے ان علاقوں میں جو مزاحمتی تحریک اُٹھی وہ بھی تقریباً ایک ساہ تک جاری رہی اور سرکاری فوجیں ایک ماہ تک ان کاشت کاروں کی مزاحمت کو نہ کچل سکیں ۔ یہ مزاحمتی تحریک جنوری ۱۷۸۳ع میں شروع ہوئی ۔ کاشت کاروں نے اپنی تحریک کے لیے یہ موقع خاص طور پر اس لیے چنا تھا کہ جنوری میں ان کا ٹھیکہ ختم ہوتا تھا اور ان کو بقایاجات کی ادائگیوں کے بعد ہی ٹھیکر کا اعادہ ہو سکتا تھا ۔ چناںچہ ۱۸ جنوری ۱۸۸ع کو تمام علاقے کے کاشتکار تیبہ کے مقام پر جمع ہوئے اور وہاں انھوں نے دھیر جی نارائن کو اپنا نواب منتخب کر لیا ۔ یہ دھیر جی نارائن کا خاندان اس علاقے میں کیا بلکہ ضلع میں کاشتکاروں کا بڑا حامی خاندان تصور ہوتا تھا اور دیماتی عوام میں ان کی بہت عزت تھی ، کیوں کہ یہ ہمیشہ ظلم کے خلاف لڑتا رہا تھا ۔ میر قاسم کے زمانے میں بھی دھیر جی کے باپ درلاب نارائن نے نواب کے کارندوں کی زیادتیوں کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ اُس وقت کاشتکاروں نے اُس نواب کو چنا تھا اور چالیس برس بعد اس کے بیٹے کو اسی طرح نعروں کی گویج میں اپنا 'نواب' چنا ۔

ایک کاشت کار کا قتل

کاشتکاروں کے اس ہجوم نے پہلے ہی ہلے میں کالی گنگا کے مقام پر واقع جیل پر ہلہ بول دیا ۔ اس کا پھاٹک توڑ ڈالا اور قیدیوں کو جن کو مالیہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا تھا ، ان کو آزاد کرایا ۔ آزادی کی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیلگئی ۔ اس نے

کاشتکاروں میں ایک نئی روح پھونک دی اور وہ جوق در جوق تیپہ کی طرف كوچ كرنے لكے ۔ يہاں پہنچتے اور اپنے نئے نواب كى خدمت ميں نذراله پیش کرتے ۔ اس کے بعد دیملہ کی طرف روانہ ہوگئے جہاں زمین دار کا كماشته ربتا تها \_ اس كا نام گروموبن تها \_ كاشت كارون كا جلوس دهول پيك رہا تھا اور دہائی دے رہا تھا کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور وہ انصاف چاہتے ہیں۔ وہ کسی کے خلاف اڑنے کے لیے نہیں آ رہے۔ گاشتے کے برق اندازوں نے جلوس کو آگے آنے کی شہ دی ؛ جیسے ہی جلوس آگے بڑھا تو برق اندازوں نے گولی چلا دی ۔ ایک کاشتکار وہیں ڈھیر ہوگیا ۔ بس پھر كيا تها، كاشتكار بههر گئے، انهوں نے برق اندازوں كو مار بھگايا ۔ اس لڑائي میں کئی ایک کاشتکار زخمی ہوئے لیکن گاشتہ ان کے ہتھے چڑھ گیا ۔ ان کے قائد دھیر جی نے بھی اس کی جاں بخشی کی بہت کوشش کی لیکن کاشتکاروں نے اپنے قائد کی بھی ایک نہ سنی ۔ حتی کہ اس نے گاشتے گرو موہن کے برہمن ہونے کی دہائی دی لیکن اس پر بھی کاشتکاروں کا دل نہ پسیجا۔ دراصل اس گہاشتے کے مظالم نے مذہبی احترام کو بھی کمزور کر دیاتھا ۔ اس وقت ان کو یہ گاشتہ صرف ایک ظالم زمیندار کا ظالم کارندہ نظر آرہا تھا ۔۔ وہ مسلان ہو یا ہندو ، برہمن ہو یا شودر ، یہ سب ان کے لیے بے معنی باتیں تھیں ۔ اس وقت مظلوموں کے ہجوم کے سامنے ایک ظالم کھڑا تھا ، اور وہ اس کے مظالم کا بدلا چکانا چاہتے تھے ۔ چناںچہ گرو موہن کو قتل کر ڈالا گیا ۔ اس بغاوت کی خبر جب ضلع کے کلکٹر گاڈ ہیڈ کو پہنچی تو اس نے لالہ مانک چند اور عدالت کے ناظر کو پروانہ دے کر بھیجا۔ اس پروانے میں درج تھا کہ ہجوم منتشر ہو جائے اور یہ لوگ اپنے مطالبات اور شکایات اگر تحریر کریں تو ان کے ازالے کی پوری کوشش کی جائے گی ۔ اس ہروانے کے جواب میں کاشتکاروں نے مانک چند کے ہاتھ اپنی بپتا لکھ بھیجی۔

" ہم کاری جی ہائ ، فنح پور ، کنکنیا اور تیہ کے علاقوں کے کشتکار ہیں۔ ہم کو سالانہ سالیے نے تباہ و برباد کر دیا ہے ، ہارے پاس جو بھی اثاثہ تھا وہ ہم اس سالگزاری کی بھینٹ چڑھا چکے ہیں ، اب ہارے پاس اپنی زندگیوں اور جانوں کے

اس میں کہا گیا تھا ،

سوا کچھ نہیں ہے۔ پھلے دو سالوں سے ہم پر پانچ آئے مزید مال گزاری عاید کردی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تین آئے بھتے کے لیے وصول کیے جاتے ہیں۔ ہم نے ان رقوم کی ادائیگی کے لیے اپنے مویشی اور اپنی عورتوں کے زیورات تک فروخت کردیے ہیں ، حتی کہ ہم اپنے بچے بھی فروخت کرنے پر مجبور ہوگئے ہیں۔ اب صرف ہارے جسم رہ گئے ہیں۔ اب مزید ایک ٹیکس دو آئے روپیہ بقایاجات پر عاید کردیا گیا ہے اور ان کی وصولی کے لیے ٹھیکہ دار اور ان کے کارندے دندنا رہے ہیں۔ اگر وصولی کے لیے ٹھیکہ دار اور ان کے کارندے دندنا رہے ہیں۔ اگر وصولی کے لیے ٹھیکہ دار اور ان کے کارندے دندنا رہے ہیں۔ اگر وصولی کے لیے ہمیں ٹیکس معاف کردیے جائیں تو ہم گھروں کو جائیں گے۔''

کاکٹر نے اس عرضداشت پر دو سال کے لیے ٹیکس معاف کرنے کا براے نام اعلان کردیا ۔ کاشت کاروں کو اس قسم کے اعلان پر زیادہ اعتبار نہیں تھا ۔ چناں چہ وہ منتشر تو ہوگئے ، لیکن جلد ہی وہ مختلف علاقوں میں دوبارہ جمع ہونا شروع ہوگئے ، کیوں کہ ان کو ڈر تھا کہ زمیندار اور کمپنی کے کارندے جب بقایاجات وصول کرنے آئیں گے تو ان کو بہت پریشان کریں گے ۔ چناں چہ یہی ہوا کہ تیا کے مقام پر زمیندار کا گاشتہ گوکل ملا وصولیوں کے لیے آیا تو کاشتکاروں نے اس کے سامنے اپنی شکایات پیش کرنے کا فیصلہ کیا ۔ لیکن اس موقع پر بھی برق اندازوں نے شہ دے کر آگے آنے کو کہا اور ان کو مشتعل کرنے کی کوشش کی ، نتیجہ یہ ہوا کہ باقاعدہ لڑائی شروع ہوگئی جس میں گوکل ملا اور اس کے کچھ ہوا کہ باقاعدہ لڑائی شروع ہوگئی جس میں گوکل ملا اور اس کے کچھ ہوق انداز مارے گئے ۔

اس کے بعد کاشتکاروں نے حکام کو ایک عرضداشت پیش کی جس میں دیوی سنگھ کے مظالم کا ذکر تھا۔ اس کے بعد حالات بگڑتے چلے گئے۔ کاکٹر نے اوپر اطلاعات بھیجنی شروع کیں۔ حالات بے قابو ہو رہے تھے۔ میکڈانلڈ کو کچھ سپاہیوں کے ہمراہ کاشتکاروں کو قابو میں لانے کے لیے بھیجا گیا۔ اس موقع پر دیناج پور میں دیمہ جنتا کے موضع کے کاشتکاروں ہے ایک اجتاع کیا۔ اس میں انھوں نے صاف دل اور نندا رام کو اپنا قائد

چنا۔ اسی وقت کچہری کا رخ کیا ؛ وہاں مالگزاری کی رقم لوٹ لی اور کچہری کو نذر آتش کرنے کی کوشش کی ۔ اس کے بعد مسلح ہو کر پورے علاقے میں جلوس کی صورت میں گھومے ۔ اردگرد کے تمام پرگئوں کے باشندوں کو اپنے ساتھ ملائیا اور ان کی تعداد پانچ ہزار تک چنچ گئی ۔ حکام بہت پریشان ہو گئے۔ پورینا کے افسراعلٰی ولیم بروک اور میجر رابرٹسن کو ہدایت کی گئی کہ وہ فوج لے کر ان باغیوں کا مقابلہ کریں ۔ ادھر رنگ پور کے کاکٹر نے ضلع کے ایک بااثر شخص مرزا احمد رضی کو لکھا کہ وہ لیفٹیننٹ میکڈانلڈ کے ہمراہ اس بغاوت کو کچلنے کی کوشش کریں ۔ میکڈانلڈ کی فوج نے باغیوں پر بھر پور حملہ کیا ۔ کئی ایک باغی مارے گئے ۔ ان کے بعد صاف دل اور نندا رام کو گرفتار کرلیا گیا ۔ چناںچہ مارے گئے ۔ ان کے بعد صاف دل اور نندا رام کو گرفتار کرلیا گیا ۔ چناںچہ مارچ ۳۸۱جء کو کلکٹر نے حکام اعلٰی کو جو یادداشت بھیجی ، سارچ ۳۸۱جء کو کلکٹر نے حکام اعلٰی کو جو یادداشت بھیجی ، اس میں اطمینان کا اظہار کیا گیا تھا کہ بغاوت قریب قریب قرو ہوچکی ہے ۔ اس میں اطمینان کا اظہار کیا گیا تھا کہ بغاوت قریب قریب قرو ہوچکی ہے ۔ اس میں اطمینان کا اظہار کیا گیا تھا کہ بغاوت قریب قریب قرو ہوچکی ہے ۔

اس کے بعد حکام کی طرف سے بغاوت کی وجوہات کے متعلق ایک کمیٹی بٹھائی گئی ۔ اس کمیٹی کے نمائند نے پیٹرسن نے ۲۲ ستمبر ۱۷۸۳ کو اپنے ایک خط میں لکھا تھا کہ اس بغاوت کی بنیادی وجوہات ناجائز ٹیکسوں کی بھرمار اور راجہ دیوی سنگھ کے مظالم تھے؛ بالخصوص درینولا کے نام سے ٹیکس لیا جاتا تھا ۔ اس کا صحیح مقصد تو یہ ہوتا تھا کہ کاشتکار کو زمیندار کی طرف سے مالیے میں چھوٹ کی جو رعایتیں دی جاتی ہیں اس کے اعتراف میں کاشتکار تھوڑی سی رقم زمین دار کو دینے کا پابند ہوتا تھا ۔ لیکن اب ہو کیا رہا تھا کہ زمیندار نہ تو کاشتکار کو کوئی رعایت دیتا ، نہ مالیے میں چھوٹ ملتی ، نہ اس کی شکایات کا ازالہ ہوتا اور رعایت دیتا ، نہ مالیے میں چھوٹ ملتی ، نہ اس کی شکایات کا ازالہ ہوتا اور رعایت دیتا ، نہ مالیے میں چھوٹ ملتی ، نہ اس کی شکایات کا ازالہ ہوتا اور رعایت دیتا ، نہ مالیے میں چھوٹ ملتی ، نہ اس کی شکایات کا ازالہ ہوتا اور

صرف یہی نہیں ، زمیندار مال گزاری کے کاغذات میں باقاعدہ طور پر کاشتکاروں کو دی جانے والی رعایتوں اور مالیے میں چھوٹ کے جعلی اندراج کروا دیتے اور اس طرح اپنے واجبات میں بچت کروا لیتے ، لیکن کاشتکار کو ان سب مراعات سے محروم رکھتے ۔ حکام نے شروع شروع میں زمینداروں کی جھوٹ حایت کی ۔ لیکن جب زمینداروں کے واجبات میںکاشتکاروں کے مالیے کی چھوٹ

کی وجہ سے کمی کے اعداد و شار پیش ہوئے تو پھر حکام کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ زمیندار درین ولا کے نام پر کاشتکاروں سے ناجائز ٹیکس وصول کررہے ہیں ۔

#### سرکاری کمیشن کی رپورٹ

بنگال کی ان مسلح بغاوتوں نے کمپنی کو خاصا پریشان کر دیا۔ چناںچہ ۱۵ اپریل ۱۵۸ء ع کو گورنر جنرل اور اس کی کونسل کا اجلاس ہوا ۔ اس میں ان تمام بغاوتوں کی وجوہات کی چھان بین کے لیے ایک كميشن كے تقرر كا فيصلہ كيا گيا ۔ اس كے تين ممبر ناسزد كيے گئے ۔ ان ميں گوہے ، برفٹن اور ڈگلس شامل کیے گئے ۔ چناںچہ اس کمیشن نے گورنر جنرل اور اس کی کونسل کے سامنے جو رپورٹ پیش کی اس میں زمینداروں ، ان کے گاشتوں اور خود کمپنی کے اہلکاروں کے متعدد مظالم کو نہ صرف تسلیم کیا گیا بلکہ ان گھناؤنے مظالم کی تصویرکشی بھی کی -انھوں نے ناجائز ٹیکسوں کے وجود کو تسلیم کیا ۔ یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ درینولا کے نام پر کاشتکاروں کو صریحاً لوٹا جا رہا ہے اور بہتہ بھی ناجائز طور پر وصول کیا جاتا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ دیوی سنگھ نے حکام کے منع کرنے اور خود اپنے انکار کے باوجود ناجائز ٹیکسوں کی وصولی کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ دیوی سنگھ نے کئی کاشتکاروں کو ناجائز طور پر بے دخل کیا ہے ۔ ان کے کوڑے لگائے گئے ، ان کو محبوس رکھا ہے ۔ یہ ظلم و ستم یہیں پر ختم نہیں ہو جاتے بلکہ جعلی دستاویزات اور رسیدیں تیار کی جاتی ہیں تاکہ اس طرح وصول کیے ہوئے ناجائز ٹیکسوں پر پردہ پڑا رہے۔

کمیشن نے اپنی رپورٹ میں یہ بات بھی واضح طور پر درج کی تھی کہ دیوی سنگھ نے رنگپور کی بغاوت کے فرو ہونے کے بعد اپنے طور طریقوں میں کوئی اصلاح نہیں کی ؛ پرانے ہتھکنڈ نے جاری رکھے ، وہی پرانے اور رسوائے عالم گاشتے دیمات میں بھیجتا رہا جن کے وجود سے دیماتی اور کاشتکار مشتعل ہو جاتے تھے ۔ غالباً اس کا مقصد یہی تھا کہ کاشتکار پھر سے مشتعل ہوجائیں ، بغاوت دویارہ بیا کر دیں ؛ اس طرح بغاوت کی تمام تر ذمہداری کاشتکاروں کے سر منڈھی جاسکے اور خود کو بری الذمہ قرار دیا جاسکے ۔

كميشن كے علم ميں ايك اور واقعہ بھى آيا جس كاكميشن نے ذكر کیا ہے کہ اسی دیوی سنگھ نے ایک بدنام زمانہ کارندے سلیانی بخشی کو ناجائز طور پر فوج مہیا کی اور سے ہدایت کی کہ وہ کاشتکاروں کے گھروں کو لوٹ لے ۔ اسی طرح اس نے اپنے ایک دوسرے کارندے میر عزیز خال کو ہدایت کی کہ وہ کاشتکاروں کی عورتوں کی بے حرمتی کروائے اور بچوں کو اغوا کرمے ۔ کمیشن نے ان واقعات کے ساتھ ساتھ بغاوت کی جو وجوہات قلمبند کیں ، ان میں سب سے زیادہ اہمیت کاشتکاروں کی معاشی بدحالی کو دی ہے ، رپورٹ میں تسلیم کیا گیا ہے کہ رنگپور کی متوقع مال گزاری کا نصف بھی وصول نہیں ہوسکا تھا اس لیے کہ اجناس کی قیمتیں بےپناہ گر گئی تھیں اور فصل کی متوقع قیمت سے نصف پر بھی کوئی خرید نے کو آمادہ نہیں ہوتا تھا ۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ نہ ان کی فصل بک رہی تھی نہ ان کے پاس پیسہ آ رہا تھا ؟ اب مالیہ وہ کس صورت میں ادا کر سکتے تھے۔ لیکن زمیندار کے گاشتوں کے مظالم بدستور جاری تھے ؛ وصولی کے لیے وہ ہر قسم کی زیادتی روا رکھے ہوئے تھر ۔ کمیشن کا خیال تھا کہ کاشتکار ٹیکس ، بیگار اورنذرانوں کی زیادتی کے باعث پریشان تو تھے ہی مگر اس سال تو ان کی سب سے بڑی مشکل بنیادی ضرورتوں کے پورا کرنے کی آن پڑی تھی۔ اس لیے ان کا اصل مطالبہ اب یہ تھا کہ ان سے بقایا سال کے لیے کوئی رقم وصول نہ کی جائے ۔ کمیشن نے اپنے اس خیال کی تائید میں کاشتکاروں کی دوبارہ بغاوت کو پیش کیا ہے ، اور کہا ہے کہ اگر گوکل ملا دوبارہ وصولی کے لیے نہ جاتا تو کاشتکار بقیناً دوبارہ ہتھیار اُٹھانے پر محبور نہ ہوتے۔

کمیشن کی اس رپورٹ پر رنگپور کا کلکٹر گاڈ ہیڈ ہت جزیز ہوا۔ اس نے کمیشن پر جانبداری کا الزام لگایا ، لیکن کمیشن کے ارکان نے جواب دیا کہ انھوں نے پورے واقعات کی نہایت غیر جانبداری اور نیک نیتی سے چھان بین کی ہے کیوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات سے خود ان کے ملک کی عزت اور نیک نامی خطرے میں پڑتی ہے۔ اور اگر کلکٹر کی حکومت جائز اور منصفانہ ہوتی تو یہ کاشت کار کبھی ہتھیار نہ اٹھاتے۔ کی حکومت جائز اور منصفانہ ہوتی تو یہ کاشت کار کبھی ہتھیار نہ اٹھاتے۔ کیوں کہ چھوٹے سوٹے سظالم پر احتجاج کرنا تو ان کی سرشت ہی میں

شامل نظر نہیں آتا ۔ یہ لوگ تو تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق نظر آئے ہیں ، اور اس مقولے پر اسی وقت عمل ہوا ہے جب مظالم اور ناانصافیوں کا برداشت کرنا قطعی طور پر ناممکن ہو گیا ۔

## آڻهوال باب

# بنگال کے دیہات میں نصف صدی تک امن و امان بحال نه هو سکا

مجنوں شاہ کے نام سے اس وقت بنگال میں کس قدر دہشت تھی : زمیندار ، امرا ، ایسٹ انڈیا کمپنی کے اہلکار اس کے نام سے کانہتے تھے -

جیسے ہی پتا چلتا کہ مجنوں شاہ آرہا ہے ، گاؤں کے گاؤں خالی ہوجاتے۔ صرف غریب و بے کس لوگ گاؤں میں رہ جائے۔ وہ مجنوں شاہ اور اس کی جاعت کا خیرمقدم کرتے اور اس کے ساتھ مل کر زمینداروں کے گھروں کو لوٹ لیتے ۔

بنگال میں نصف صدی تک جن نقیروں اور سنیاسیوں نے اودھم عیائے رکھا ان کی قیادت مجنوں شاہ مجذوب کے ہاتھ میں تھی - ضلع رنگ ہور کے کاکٹرنے حکومت بنگال کو ۱۵۸۸ع میں مجنوں شاہ کے متعلق کوائف فراہم کرتے ہوئے لکھا تھا کہ :

''یہ مجنوں شاہ مداریوں کے اس گروہ سے تعلق رکھتا تھا جو برہات برہنہ رہتے تھے ۔ اس کا ہیڈکوارٹر مکھن پور میں تھا۔ اور برسات کے موسم میں یہ اپنے ہیڈ کوارٹر میں واپس چلا جاتا ۔''

بوگرہ ضلع کے گزف کے مطابق مجنوں شاہ کا ایک ہیڈکو ارٹر ضلع ہوگرہ کے صدر مقام سے بارہ میل دور مدارگنج کے مقام پر تھا ۔ غالباً اس کا نام بھی مجنوں شاہ کے مرشد اور اس فرقے کے بانی مدارشاہ بی کے نام پر رکھا گیا تھا ۔

مجنوں شاہ کے متعلق نہایت دلچسپ حکائتیں بیان کی جاتی ہیں ۔ یہ حکائتیں سال گزاری کے کاغذات اور ضلع کے گزٹوں میں قلمبند کی گئی ہیں۔ ان سے پتا چلتا ہے کہ مجنوں شاہ کے نام کی اس وقت بنگال میں کس قدر دہشت تھی ۔ زمیندار ، امرا اور ایسٹ انڈیا کمپئی کے اہل کار اس کے نام سے کانپتے تھے۔ جیسے ہی بتا چلتا کہ مجنوں شاہ آرہا ہے گاؤں کے گاؤں خالی ہوجاتے اور صرف غریب غربا اور بےکس لوگ ہی گاؤں میں رہ جاتے۔ وہ شاہ کا خبر مقدم کرتے اور اس کے ساتھ سل کر زمینداروں کے مکانوں کو لوٹ لیتے ۔ اسی نے سب سے پہلے دیمات کے عوام کو آتشیں اسلحہ سے متعارف کرایا ؛ ورنہ اس سے قبل بنگال کے دیمات کے اکثر عوام آتشیں اسلحہ سے سرمے ہی سے ناواقف تھے۔ شاہ کے طریق کار کے متعلق كما جاتا ہے كہ وہ سفيد گھوڑے پر سوار علم ہاتھ ميں ليے اپنے فقيروں ، سنیاسیوں کے ہمراہ فوج کی صورت میں دیمات میں داخل ہوتا ۔ دور ہی سے فائرنگ کرتا آتا اور یه فائرنگ ہی اس کی آمد کا اعلان ہوتی تھی - فائرنگ كے بعد يكدم ہى مجنوں شاہ گاؤں ميں داخل نہ ہوتا تھا بلكہ گاؤں سے دور ہی رک جاتا ۔ زمینداروں کو موقع دیتا کہ وہ اپنے گھربار چھوڑ کر بھاگ جائیں - چناںچہ زمیندار اپنے بال بچوں کو لے کر راہ فرار اختیار کرتے:

ان کے بسے بسائے گھر مجنوں شاہ اور اس کی فوج کے رحم و کرم پر ہوتے۔ بغیر کسی لڑائی اور مزاحمت کے بہت سا مال غنیمت اس کے ہاتھ آجاتا۔ اس کے آتشیں اسلحہ کے متعلق عوام میں عجیب و غریب قصے مشہور تھے۔ ان قصہ کہانیوں کی شہرت نے عوام کو بہت ہراساں کر رکھا تھا۔

یہ واقعہ ہے کہ کئی ایک متمول زمیندار اس جگہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خبرباد کہہ گئے جہاں اس نے ایک بار بھی حملہ کیا ۔ ان زمینداروں میں گوری پور کا سہاراجا بھی شامل تھا ۔ ان علاقوں میں ان زمینداروں نے پھر کبھی آباد ہونے کی کوشش ہی نہیں گی ۔ مجنوں شاہ اور اس کی فوج کے معرکوں کی داستانیں انگریز اہلکاروں نے مرتب کی ہیں ۔ ان کے متعلق وثوق سے تو کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ کہاں تک درست ہیں لیکن ایک بات جو ان تمام دستاوبزات سے مرتب ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ مظالم کی یہ کمام کہانیاں ننانو نے فیصدی بڑے بڑے زمینداروں سے متعلق ہیں ۔ اس سے نتیجہ یہی نکانا ہے کہ خود ان علاقوں کے عام دیہاتی ان حملہ آوروں کو خوشآمدید کہتے ہوں گے ۔ ورنہ یہ باور نہیں کیا جاسکتا کہ کمپنی کے فوجی اور دیہات کے بسنے والے عوام دونوں کی مخالفت کے باوجود یہ فقیروں اور منیاسیوں کا ٹولہ اس قدر لوٹ مار اور دہشت و بربریت بوسکتا تھا ۔

## کمپنی کے اہلکاروں سے جھڑایں

مجنوں شاہ اور اس کے رعب و دبدبہ نے تمام چھوٹے ہوٹے لٹیروں اور لاکیتوں کو اپنا کاروبار ترک کرکے اسی کے ساتھ اشتراک عمل کرنے پر مجبور کردیا تھا۔ صرف بہی نہیں بلکہ جب کمپنی نے دیوانی انتظام اپنے ہاتھ میں لیا ، اس وقت سے ان کی تعداد میں معتدبہ اضافہ ہونا شروع ہوگیا ۔ کاشتکار دیماتی جنھیں زمین نے روئی دینے سے انکار کردیا تھا ، اپنا سب کچھ چھوڑ کر فقیر ہوگئے ۔ اس طرح سے خیرات اور لوٹ مار کی ملی جلی کائی پر انھوں نے گزر بسر شروع کردی ۔ شاہ کے رعب کا عالم یہ تھا کہ ۱۵۸ے میں انگریز تاجروں کی ایک جاعت رنگ پور سے ڈھاکے جا رہی تھی ؛ ان کی کشتی میں تمباکو اور دوسری اشیا تھیں ۔ یہ اس علاقے کے خاصے اہم تاجر تھے ۔ لیکن شاہ نے دن دہاڑے ان تاجروں کی علاقے کے خاصے اہم تاجر تھے ۔ لیکن شاہ نے دن دہاڑے ان تاجروں کی علاقے کے خاصے اہم تاجر تھے ۔ لیکن شاہ نے دن دہاڑے ان تاجروں کی

کشتیوں کو لوٹ لیا۔ تاجروں نے شاہ کے ساتھیوں میں شامل اس علائے

کے ایک سیاسی بھوانی پھاٹک کو چھان لیا اور کسٹمز سپرنٹنڈنٹ مسٹر ولیم سے شکایت کرکے کچھ سپاہی بھوانی کے وارنٹ گرفتاری جاری کرکے روانہ کر دیے۔ لیکن جب یہ سپاہی بھوانی کے پاس پہنچے تو اس نے نہ صرف ساسان واپس دینے سے انکار کر دیا بلکہ دوسری جگہ منتقل بوکر تاجروں کی کشتیوں کو مسلسل لوٹنا شروع کردیا۔ آخر کپنی کو جب دوسرے تاجروں سے بھی مسلسل شکایتیں اس کے خلاف پہنچنا شروع ہوئیں تو پتا چلا کہ سنیاسی کے پاس پچاس مسلح آدمی ہیں۔ کمپنی نے ایک کانڈر اور دو درجن فوجی آتشیں اسلحہ سے لیس اس کی سرکوبی کے لیک روانہ کیے۔ دریا کے کنارے زبردست معرکہ ہوا۔ بھوانی پھاٹک اور اس کا زوانہ کیے۔ دریا کے کنارے زبردست معرکہ ہوا۔ بھوانی پھاٹک اور اس کا خمیر ہوگئے۔ دونوں گوئی کھا کر وہیں نائب جو پٹھان تھا ، ان کے ہاتھ زندہ نہ آسکا۔ دونوں گوئی کھا کر وہیں ٹھیر ہوگئے۔ دوسرے بیالیس سنیاسیوں کی گرفتاری عمل میں آئی۔

### وارن ہیسٹنگز کے دور حکومت سیں

۱۱۵۱ع میں کمپنی نے ایک شخص کپتان رئیل کو بنگال کا جائزہ لینے کے لیے ستعین کیا ۔ وہ اپنی رپورٹ میں اس دور کی صورت حال کے ہارے میں لکھتا ہے :

''اس علاقے میں فقیروں کی ایک بہت بھاری جاعت سرگرم عمل ہے ، اور اب تمام اہم علاقے ایک طرح سے ان فقیروں کے باج گزار دکھائی دیتےہیں۔ کل ان میں سے ایک جاعت لچھمن پور میں موجود تھی ۔ اس نے گؤں کے داروغہ خزانہ سے دو صد روپیہ وصول کیا ، اس کے بعد شال کی طرف میمن منگھ کو روانہ ہوگئی ۔ ان کی تعداد اس محدود علاقے میں ایک ہزار ہوگ ، اور ان کے پاس اسلحہ بھی کئی مقدار میں ہے ۔ یہ لوگ ایک ماہ پہلے مغربی صوبوں سے آئے تھے اور راستے میں دیناج پور اور گھور گھائے کو لوٹ چکے تھے۔ ان کی ٹولیاں پورے علاقے اور گھری ہوئی دیکھی گئیں ۔''

کپتان رنیل کی اسی رپورٹ پر وارن ہیسٹنگز نے نوج کی دو کمپنیاں اس علاقے میں روانہ کیں ۔ اس مہم کے متعلق تفصیلات بھی خود کپتان نے

قلمبند کیں ۔ رلیل لکھتا ہے:

''میں بھی لیفٹیننٹ ٹیلر کی فوج میں شامل ہوگیا اور فقیروں کا پیچھا کرنے لگا ۔ چناںچہ ہارے تعاقب کی خبر ملتے ہی فقیروں نے بھاگنا شروع کردیا ۔ ہاری دوسری فوج جو رنگہور کی طرف بڑھ رہی تھی ، اس نے چپکے سے گھور گھاٹ پر حملہ كركے فتيروں كى ايك جاعت كو نرغے ميں لے ليا۔ معمولى سی جھڑپ کے بعد یہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان میں کچھ پکڑے گئے ، کچھ زخمی ہوئے ، کچھ مال و متاع چھوڑ کر فرار ہوئے ۔ ان فقیروں کا سردار مجنوں شاہ بھی بھاگ نکانے میں کامیاب ہوگیا ۔ وہ اپنے پیر کی درگاہ مستان گؤھ کی طرف چلاگیا ۔ اس کے جمراہ تقریباً ڈیڑھ سو فقیر اور بھی تھے ، باقی کے فقیر بری طرح بھا گے ۔ ان کا بالکل پتا نہ چلا کہ کدھر بھا گے ۔ میں نے مجنوں شاہ کو گرفتار کرنے کی امید میں مستان گڑھ کی طرف بڑھنے کی ٹھانی ۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو درگاہ خالی پڑی تھی ۔ مجنوں شاہ تعاقب کے پیش نظر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس درگاہ کو بھی خیرباد کہہ گیا تھا ۔''

اس قسم کے واقعات اور شکستوں سے مجنوں شاہ کبھی ہراساں نہ ہوتا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد اسی طرح مسلح ہو کر اپنی مہموں کی پوری طرح نگرانی کے لیے نکل کھڑا ہوتا۔ ۲ ے ۱ ع میں راج شاہی ضلع کا نگران اعلئی اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے:

"علاقے کے زمینداروں کی طرف سے ایک خط موصول ہوا ہے۔
اس میں لکھا ہے کہ مجنوں شاہ اپنے دو ہزار مسلمان فقیروں
کے ہمراہ اس علاقے میں داخل ہوگیا ہے اور علاقے کے بااثر اور
متمول زمینداروں کو اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ فقیروں نے
ہماں رہائش اختیار کرلی ہے ۔ کاشت کاروں سے سختی سے
بیگار لیتے ہیں ۔ اس وجہ سے دیہات خالی ہو رہے ہیں۔
زمیندار اپنے گھر گھاٹ چھوڑ رہے ہیں ۔ فقیروں کی تعداد

الٹی زیادہ ہے کہ ان کو بہاں سے مار بھگانا نامکن ہے۔ گاؤں کے خزانے کا جو حشر ہوگا اس کے متعلق کیا کہا جاسکتا ہے۔''

اس قسم کی صورت حال طویل عرصے تک رہی ۔ ان حملوں کا سلسلہ
لامتناہی تھا ۔ کیوں کہ کوئی گاؤں اور پرگنہ ہرگز ایسا نہ ہوگا جس نے
ان سنیاسیوں اور فقیروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں نہ سنی ہوں ،
ان کے نیزے ، بھالے اور پرچم نہ دیکھے ہوں ۔ خود کمپنی کے مہابی
عبوں شاہ کے نام سے لرزہ بر اندام ہوجاتے تھے کیوں کہ متعدد فوجی اور
کانڈر ان لڑائیوں میں کام آچکے تھے ۔

ایک طرف ان فقیروں اور سنیاسیوں کے گروہوں کو ڈکیت ثابت کیا جاتا ہے جن کا پیشہ لوٹ مار ہو ، لیکن اس کے ساتھ ، دوسری طرف اس امر کی شہادتیں بھی ملتی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ فقیروں نے بنگال کے نوابوں ، مہاراجوں ، اور مہارانیوں کی ہمدردیاں حاصل کرلی تھیں۔ چناں چہ مجنوں شاہ نے رانی بھوانی کو ایک درخواست بھیجی تھی کہ :

"کمپنی فقیروں کی خیرات میں مداخلت کر رہی ہے اور یہ خیرات جو صدیوں سے ان کو ماتی تھی ، اس کو ختم کیا جارہا ہے ۔ اس لیے کمپنی کے اہل کاروں پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ ان حرکات سے باز آجائیں ۔"

# اقدام

وارن ہیسٹنگز نے تنگ آکر مال گزاری کے بورڈ کو اس ضمن میں زبردست اقدام کرنے کا حکم دیا ۔ ایک کمیٹی مقرر کی گئی ، جسے پوری صورت حال کے متعلق بورڈ کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ۔ 1227 میں اس کمیٹی نے رپورٹ پیش کرتے ہوئے لکھا کہ:

''ان فقیروں کا پیشہ ہی لوٹ مار ہے ، اور اکثر کا تو یہ آبائی پیشہ بن گیا ہے ۔ ان کے باضابطہ جتھے ہیں ۔ ان کے فرقے بھی ہیں ۔ ان کے پورے خاندانوں کی گزر بسر لوٹ کے مال پر ہے جو یہ لوگ اپنے گھر بھیجتے ہیں ۔ ان قزاقوں میں اکثر کے بڑے بڑے خاندان ہیں جو آبائی تعلقات ، رشتوں اور خفیہ اشاروں بڑے بڑے بڑے خاندان ہیں جو آبائی تعلقات ، رشتوں اور خفیہ اشاروں

اور زبانوں سے آپس میں متحد و منسلک ہیں۔ اور قدیم زمانے کے ٹھگوں کی طرح یہ ایک ہی قسم کے مذہبی رسم و رواج کے پاہند ہیں۔ دیکھنے میں یہ مسافر اور تیرتھی معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے پاس بجز لمبی لعبی لاٹھیوں کے کچھ معلوم نہیں ہوتا لیکن یہ لاٹھیاں بھالوں کے دستوں کا کام دبتی ہیں جو ان کے کپڑوں میں چھیے ہوتے ہیں۔ چول کہ یہ اکثر تیس تیس ، کپڑوں میں چھیے ہوتے ہیں اور رات کی خاموشی میں سوتے ہوئے گاؤں پر اچانک حملہ آور ہوتے ہیں ، اس لیے زمیندار مور اس کے آدمیوں کو ان کے مقابلے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اور اس کے آدمیوں کو ان کے مقابلے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ مال غنیمت کا ایک حصہ زمیندار کے لیے الگ رکھ دیا جاتا مال غنیمت کا ایک حصہ زمیندار کے لیے الگ رکھ دیا جاتا میں اور بعض اوقات تو وہ خود اس ڈکیتی میں شامل ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات تو وہ خود اس ڈکیتی میں شامل ہوتا ہے۔ ملا لیا جاتا ہے۔ "

اس رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ علاوہ ان ڈکیتیوں کے طوفانوں اور سوسائٹی کی دیگر بدنظمیوں کے ہر سال برہم پترا کی طرف سے سنیاسیوں کا ایک غول بنگال میں طوفان برپا کرنے آجاتا ہے۔ ہیسٹنگز انھیں منیاسی ڈکیت کہتا تھا۔ یہ مادرزاد برہنہ فقیر اپنے جتھے بنا کر ہر سال جگن ذاتھ جی کے مندر کی زیارت کو جاتے۔ راستے بھر لوٹ مار کرتے۔ جو تندرست بچے ان کے ہاتھ لگتے بھگا لے جانے اور مذہب کی آڑ میں خوب أودهم مچاتے تھے۔ سے ان کی ایک کثیر جاعت نے رنگ پور کے راستے میں پرگنہ کے سپاہیوں کی دو کمپنیوں کا صفایا کر ڈالا۔ یہ کمپنیاں راستے میں پرگنہ کے سپاہیوں کی دو کمپنیوں کا صفایا کر ڈالا۔ یہ کمپنیاں انگریز افسروں کی ماتحتی میں تھیں۔ انھیں بالکل ہی نیست و تابود کر ڈالا گیا۔ بالآخر کمپنی کو باقاعدہ سپاہ کے کئی بٹالین ان کے مقابلے اور ان سے لیا ۔ بالآخر کمپنی کو باقاعدہ سپاہ کے کئی بٹالین ان کے مقابلے اور ان سے بنگال کو خالی کرالینے کے لیے استعال کرنے پڑے۔

وارن ہیسٹنگز نے اپنے دور حکومت میں ان فقیروں کی سرگرمیوں کو سختی سے دبانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گورنر جنرل کی کونسل سے منظوری لے کر حکم دے دیا کہ جو ڈکیت گرفتار ہو ، اسے اس کے گاؤں

میں پھانسی دے دی جائے۔ اس پورے گاؤں پر معفت جرمانہ کیا جائے۔
اس کے گھر والے حکومت کے غلام تصور کیے جائیں ، اور انھیں حکومت
کی ہدایات کے بموجب رعایا کے آرام و آسائش کے لیے تقسیم کردیا جائے۔
فوجدار کو جو پولیس کا اعلیٰ عہدے دار ہوتا تھا ، ہر ضلع میں تعینات
کیا جائے۔ ان فوج داروں کو تعیناتی کے ساتھ ہی ہدایات بھیجی گئیں کہ
ان فقیروں اور سنیاسیوں کا سراغ لگانے اور انھیں گرفتار کرنے کے لیے
بر ممکن تدابیر اختیار کی جائیں۔ فوجدار کو اختیار دیاگیاکہ اپنے فرائش کی
انجام دہی کے لیے وہ زمینداروں اور محکمہ مال کے عہدے داروں سے مدد طلب
کرسکتا ہے۔

وارن ہیسٹنگز کا دراصل منشا یہ تھا کہ جن علاقوں میں یہ کارروائی ہو ، وہاں کے زمینداروں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جائے ، کیوں کہ ان سرگرمیوں سے ان کے تعلق کا علم کمپئی کو بوچکا تھا ۔ لیکن اس کی بہت ساری تجاویز جو اس ضمن میں اس نے مرتب کیں ، کونسل نے نامنظور کردیں ۔ فقیروں اور سنیاسیوں کے ہاتھوں وارن ہیسٹنگز ہی کو زمی نامنظور کردیں ۔ فقیروں اور سنیاسیوں کے ہاتھوں وارن ہیسٹنگز ہی کو زک نم اٹھانا پڑی بلکہ اس کے بعد آنے والے گورنر جنرلوں کو بھی پریشان ہونا پڑا ، کیوں کہ یہ سرگرمیاں تقریباً ، ۹ م اع اور ۹ م اع تک جاری رہنے کی سب سی بڑی وجہ تو خود جاری رہنے کی سب سی بڑی وجہ تو خود دیہاتیوں کی ان سے ہمدردیاں تھیں ، جیسا کہ مالگزاری کی کمیٹی خود تسلیم کرتی ہے کہ :

ور کو مجنوں شاہ کو گئی موقعوں پر شکست ہوئی لیکن اس کے باوجود اس کو گرفتار کرنا محال ہے ، اور نہ اس کے خلاف کوئی الزام ہی ثابت ہوسکتا ہے ، کیوں کہ زمیندار اور دیہاتیوں کی کمام تر ہمدردیاں اس کے اور اس کی کارروائیوں کے ساتھ ہوتی ہیں - صرف یہی نہیں بلکہ زمیندار اس کی آمد کے متعلق بھی متعلقہ حکام کو کوئی اطلاع بہم پنچائے سے گریز کرتے ہیں - متعلقہ حکام کو کوئی اطلاع بہم پنچائے سے گریز کرتے ہیں اور سنیاسی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجنوں شاہ کے فقیر اور سنیاسی اس قدر تربیت یافتہ ہوتے ہیں کہ وہ ایک منٹ میں مختلف اس قدر تربیت یافتہ ہوتے ہیں کہ وہ ایک منٹ میں مختلف ہیں عبد اور چند گھنٹوں کے بعد

خود بخود ایک گاؤں میں جمع ہوجاتے ہیں ۔'' مجنوں شاہ کے بعد

مجنوں شاہ کی وفات کا سال ۱۵۸۱ع بتایا جاتا ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق ان کی وفات مئی ۱۵۸۱ع میں ان کے آبائی گاؤں مکھن پور میں ہوئی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کی نعش کو میوات کی کسی خانقاء میں دفنانے کے لیے لیے جایا گیا۔ ان کے بعد اس گروہ کی قیادت ان کے بھائی موسیل شاہ ، منہ بولے بیٹے چراغ شاہ ، علی شاہ ، فرغل علی شاہ ، سبحان شاہ ، مدار شاہ، چوہڑ شاہ ، کریم شاہ اور چند اور لوگوں کے ہاتھ یکے بعد دیگر نے منتقل ہوتی چلی آئی۔ کریم شاہ اور چند اور لوگوں کے ہاتھ یکے بعد دیگر نے منتقل ہوتی چلی آئی۔ یہ سلسلہ وفات مجنوں کے بعد بھی کئی سالوں تک بنگال کے دیہات کو متاثر کرتا رہا۔ انھوں نے اپنا مستقل اڈا نیبال میں بنالیا جہاں سے یہ لوگ ہر سال مکھن پور میں اپنے پیر و مرشد مجنوں شاہ کے عرس کے لیے لیے۔

۳۹ میں ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کی ۔ اس کی صدارت کوچ بھار کے کمشنر بارے میں ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کی ۔ اس کی صدارت کوچ بھار کے کمشنر مسٹر بروس کے سپردگی گئی ۔ انھوں نے ایک شخص بسنت لال امین کو اس کام پر مامور کیا ۔ بسنت لال نے ایک سنیاسی اور فقیر کو ماتھ ملاکر اس سلسلے کی سرگرمیوں کے متعلق ایک تحقیقاتی رپورٹ مرتب کی اور سرگرمیوں کے متعلق ایک تحقیقاتی رپورٹ مرتب کی اور سرگرمیوں کے بارے میں کمشنر کو بھیجی ؛ جو یہ تھی :

"میں اب تک جتنی معلومات مہیا کرسکا ہوں وہ ضبط تحریر میں لارہا ہوں۔ یہ فقیر اب ایک آبادی جسے گوڑکا کہا جاتا ہے، میں رہتے ہیں۔ اب سے پہلے یہ گوڑکا آبادی مورنگ کا حصہ تھی ، لیکن اب حکومت نیپال نے اسے اپنی مملکت میں شامل کرلیا ہے۔ گوڑکا صوبے کا صدر مقام ہرچندر گڑھی ہے۔ اس سے تین کوس کے فاصلے پر رنگیلی نامی قصبہ ہے ، جہاں تحصیل دار رہتا ہے۔ اس کی کچہری بھی مہی ہے ۔ اس کے شہروں کا شال اور جنوب میں دریا کے کنارے مجنوں شاہ کے فقیروں کا ڈیرہ ہے۔ یہیں چراغ علی شاہ اور جوہری شاہ رہتے ہیں۔ ہاں ڈیرہ ہے۔ یہیں چراغ علی شاہ اور جوہری شاہ رہتے ہیں۔ ہاں

سے تین میل کے فاصلے پر ایک اور قصبہ کوالیہ ہے۔ سال بھی تحصیل دار کی کچہری ہے ۔ اس کے بالکل قریب سبحان شاہ اور شمشیر شاہ نے چھاؤنی ڈالی ہوئی ہے ۔ یہ فقیر الم تو تجارت کرتے ہیں اور نہ کاشت کاری ، ان کی گزر بسر کی ذمہ داری تحصیل دار پر ہے - یہ جنگلوں میں رہتے ہیں ، اور یہ جنگل ایسے گھنے ہیں کہ ان میں کسی ناواقف کا گزر نامکن ہے۔ ہاتھی وغیرہ یہاں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ یہیں سے یہ لوٹ مار کے لیے نکلتے ہیں - اپنی زیادہ تر کارروائی رنگپور میں کرتے ہیں۔ لیکن یہ یقینی بات ہے کہ نیپال کے حکام کی مرضی کے بغیر ان کے لیے یہ کارروائی کرنا ممکن نہیں ہوسکتی تھی ۔ ایک سنیاسی نے حکومت کو بیان دیتے ہوئے بتایا تھا کہ میرا نام گوبند گوٹر ہے ۔ میں میوات کے علاقے سے آیا تھا اور شمشیر شاہ اور جوہری شاہ کے اگروہ میں شامل ہوگیا - ا ان کے پاس ایک ہزار کی نفری ہے جن میں سے چار سو مسلمان فقیر ہیں، ایک سو ہندو سنیاسی ہیں، بیس بیراگی ہیں اور چار سو سپاہی ہیں ۔ یہ دیہات میں لوٹ مار کرتے ہیں ۔ اسی مال پر ان کی گزر بسر ہوتی ہے ۔ عام طور پر لوٹ کا تمام مال گروہ کے سرغنے شمشیر شاہ اور جوہری شاہ حاصل کرلیتے ہیں ؛ فقیروں اور سنیاسیوں و دیگر لوگوں کو نقد روپے بانٹ دیتے ہیں۔ اس طرح ایک بزار آدمیوں میں پندرہ سو روپیہ ماہانہ بانٹ دیا

ان تفصیلات سے یہ بھی پتا چلا کہ ان فقیروں نے باقاعدہ بھرتی کا کام شروع کر رکھا تھا۔ دیمات میں جاتے اور کاشتکاروں کو یہ کہتے کہ اگر وہ ان کے ساتھ مل جائیں تو انھیں شروع میں پانچ روپے مابانہ اور روٹی کپڑا مفت ملا کرے گا۔ اور جب وہ مکمل تربیت حاصل کر لیں گے تو ان کو پندرہ روپے ماہانہ ملا کریں گے۔ اسی وجہ سے آکٹر دیماتی ان کے ان کروہ میں شامل ہو جاتے ۔ صرف یہی نہیں بلکہ بہت دنوں تک بنگال کے نوجوان اور رجواڑوں کی منتشر شدہ فوجوں کے جوانوں کی آکٹریت کو نوجوان اور رجواڑوں کی منتشر شدہ فوجوں کے جوانوں کی آکٹریت کو

اس سلسلے میں پناہ ملی - بلکہ ان نوجوانوں کو اس ساسلے میں اپنی آتش انتقام بھانے کے لیے ایک خاص کشش نظر آتی تھی۔ بہرحال تقریباً نصف صدی تک مجنوں شاہ اور اس کے چیلوں نے بنگال کے دیہات میں طوفان بیا کیے رکھا ۔ اب ان کی مہموں کی ہشت پر سیاسی مقاصد تھے یا نہیں ؟ یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ؛ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مضطرب اور بےچین دیہاتیوں کے ایک حصے نے ان طریقوں کو ایک قسم کے احتجاج کی صورت سمجھا ہوگا ۔ بلکہ دیہاتی عوام کی اکثریت نے اپنی مفلسی ، غربت اور بے چارگ کا علاج تصور کیا ہوگا ۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس سے دیہات کی آبادی کو شدید نقصان برداشت کرنا پڑا ۔ اس نقصان اور بہرکت کا اندازہ ایک نظم سے لگایا جا سکتا ہے ۔ مجنوں کہتیا کے نام سے بہرکت کا اندازہ ایک نظم سے لگایا جا سکتا ہے ۔ مجنوں کہتیا کے نام سے شاعر کی زبان سے اس نظم میں منہ بولتی تصویر کی طرح دیکھیں گے اور شاعر سے سے کی زبان سے اس نظم میں منہ بولتی تصویر کی طرح دیکھیں گے اور شاعر میں کریں گے ۔ یہ نظم اس وقت کے مصنف ، تذکرہ نگار اور شاعر پیجانن داس کی کاوش فکر کا نتیجہ ہے :

دوستو! تم سب سنو ایک نئی نظم ،

مینوں برہنہ نے بنگال کو تباہ کر دیا ہے ،
کیا یہ فقیر ہے ؟

یہ تو موت کا دیوتا ہے۔۔۔ 'یاما'
اسی کی طرح وحشتناک اور سنگدل ،
بادشاہ اس کے خوف سے کانپتے ہیں ،
برامن شہری اس کے ہاتھوں امن کو ترستے ہیں ،
اس کا حملہ بادشاہ کی فوجوں کی طرح منظم ہوتا ہے ،
اس کا حملہ بادشاہ کی فوجوں کی طرح منظم ہوتا ہے ،
اس کے ہراول میں پھریرے اور پرچم آتے ہیں ،
بہر اونٹ اور گھوڑے آگے بڑھتے ہیں ،
ہاتھی جھومتے آتے ہیں جن پر تلنگے ،
ہاتھی جھومتے آتے ہیں جن پر تلنگے ،
اسلحے سے لیس بیٹھے ہوتے ہیں ،
اسلحے کے لیے تیار ،
اور محنوں خود عربی گھوڑے پر سوار ،

آگے بڑھتا ہے،
ہر کوئی اس کے حملوں سے شاکی اور ،
راہ فرار ڈھونڈ رہا ہے،
یہ حالت ہنگال کی ،
بنگالی فرار کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں ،
آ رہا ہے کی صدا ،
ان کو ڈرا دیتی ہے ،
مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ جاتی ہیں ،
کسان اپنا ہل چھوڑ دیتا ہے ،
چاروں طرف
یہ آفت کمہاں سے آتی ہے ،
یہ آفت کمہاں سے آتی ہے ،
یہ موت کا دوسرا نام ہے ۔"

مجنوں شاہ کی جاعث اور اس کی دہشت انگیزی اور غارت گری نے اس وقت کے بنگال کا جو حلیہ بگاڑ دیا تھا ، اس نظم کو اس کی صحیح عکاسی ہی کہا جاسکتا ہے۔ یہ ۱۸۱۳ تک کی نوبت مکافات ہے۔

#### توال ياب

# جنگلی قبائل کی بغاوتیں

"بنگال میں مسلم دینی تحریکوں سے بھی بہت پہلے کسانوں اور زمین داروں کی مزاحمتی تحریکیں اٹھیں ۔
ان میں کئی ایک قائدین نے مذہبی جذبات و روایات کا سہارا لیا ۔ بعض نے تو مہدی اور امام ہونے کا بھی دعوی کر ڈالا۔
ان ہی میں سلمٹ کے آغا مجد رضا بھی تھے ۔"

زمین داروں کے مظالم کے ساتھ ساتھ فقیروں اور سنیاسیوں کی منظم لوٹ سار اور قتل و غارت گری نے بنگال کے کاشتکار کو بہت حد تک ستاثر کیا ۔ مختلف علاقوں میں اٹھارھویں صدی کے آخر اور انیسویں صدی کے شروع میں جو بغاوتیں ہوئیں یا مزاحمتی تحریکیں منظم ہوئیں ، ان میں فقیروں اور سنیاسیوں کی بیا کی ہوئی تباہی کا بھی بہت بڑا حصہ تھا ۔ اس کے علاوہ قحطوں اور سیلابوں نے بھی بہت سے علاقوں کی تباہی و بربادی میں اضافہ کیا ۔ ان سب وجوہات نے مل کر خاصے اہم نتائج کی حامل تحریکوں کو جنم دیا ۔ یہ تمام تحریکیں اور مزاحمتیں خود رو تھیں ۔

دو صدی قبل رائے عامہ کی تنظیم کا موجودہ زمانے کی سطح پر کوئی وجود نہ تھا۔ اس وقت صرف ہتھیار اٹھانا ہی غصے اور احتجاج کے اظہار کا واحد ذریعہ تھا۔ اس لحاظ سے بنگال کے نحیف و نزار کسانوں نے ایک نہیں بیسیوں بار ہتھیار اٹھا کر اپنے غصے اور احتجاج کا اظہار کیا۔ چناںچہ اسی قسم کا مظاہرہ بیر بھوم اور بشن پور کے علاقوں کی بغاوتوں کی صورت میں ہوا۔ یہ دونوں علاقے ۔ ۔ ۔ ۔ اع کے قعط سے بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ یاں کے چھ ہزار گاؤں میں سے دو ہزار گاؤں قعط کی نذر ہو گئے۔ آبادی گھٹنا شروع ہوئی۔ اس پر مستزاد جنگلی جانوروں کے حملوں نے اس علاقے کے عوام کی کہر توڑ دی اور سب سے آخر میں جس بلا نے ان کاشت کاروں کو ملیامیٹ کرکے رکھ دیا وہ فقیروں اور سنیاسیوں کی لوٹ مار تھی ۔ حتی کہ براے کاغذات مال میں خود محکمہ مال کے حکام نے اس علاقے حتی کہ براے کاغذات مال میں خود محکمہ مال کے حکام نے اس علاقے حتی کی بیک تھائی سے زائد علاقے کو ویران اور بنجر دکھایا تھا۔

لیکن کمپنی نے اس ناڑک صورت حال کے باوجود 2213 میں مالیے کی رقم میں معتدیہ اضافہ کر دیا ۔ 2217 میں اس علاقے سے ایک لاکھ پونڈ سے کم مالیہ وصول کیا جاتا تھا ، لیکن چار سال کے ہلاکت خیز واتعات کے باوجود اس علاقے سے ایک لاکھ بارہ ہزار پونڈ سالانہ وصول کرنے کا قیصلہ کیا گیا ۔ کمپنی کے عال نے اس رقم کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کا ظلم روا رکھا ۔ چناںچہ کاشتکار زمین چھوڑ کر بھاگ کھڑے

ہوئے اور لوٹ مار کو پیشہ بنانے پر مجبور ہو گئے ۔

۱۹۵۰ء میں اس علاقے کے کاشتکاروں نے محکمۂ مال کو کئی ایک عرض داشتیں روانہ کیں ۔ ہنٹر نے کاغذات مال کی تدوین کے دوران میں ان کا تذکرہ کیا ہے ۔ ہنٹر لکھتا ہے :

"ان عرض داشتوں میں کاشتکاروں نے اپنے مطالبات اور شکایات پیش کی تھیں ۔"

چناںچہ اسی بنا پر ۱۷۸۵ع میں ایک افسر مسٹر فولی کو اس علاقے کے صحیح حالات جانچنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس علاقے کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی تھی کہ اس میں سال ہا سال سے ڈاکوؤں اور لٹیروں نے ڈیرہ جا رکھا تھا۔ ان کی وجہ سے پورا علاقہ ہراساں تھا۔ خود کمپنی کے مالیے میں زبردست کمی ہو رہی تھی۔ اسی مقصد کے پیش نظر لارڈ کارنوائس نے بیر بھوم اور بشن پور کے علاقوں کو ایک دوسرے میں ضم کرنے کا فیصلہ کیا اور انھیں ایک ضلع بنا دیاگیا۔ بائی نامی انگریز اس ضلع کا کاکٹر مقرر کیا گیا۔

پائی کے فرائض میں اس علاقے میں قتل و غارت کو روکنا اولین حیثیت رکھتا تھا ، مگر پائی اسی میں بری طرح ناکام رہا ۔ بلکہ اسے کئی بار دن دہاڑے بشنپور کے ڈاکوؤں کے حملے برداشت کرنے پڑے ۔ اس کو تبدیل کرکے شیئریرن کو مقررکیا گیا ۔ اس نے بڑی سختی سے ڈاکوؤں کی سرکوبی کی کوشش کی لیکن اس کے دور حکومت میں ڈکیتیوں میں کمی نہ ہوئی ۔ ڈاکوؤں نے کچہری ہی کو لوٹ لیا اور تین ہزار پونڈ کی چاندی اڑا لےگئے ۔ کیا یہ صرف ڈکیتیاں ہی تھیں؟ نہیں ۔ اگر یہی صورت حال تھی تو انگریز کا احتساب ، انتظام اور جس طرح پوری قوت سے اس صورت حال کا مقابلہ کیا گیا اس کے نتائج انگریز کے حق میں ہوتے ؛ لیکن ایسا نہیں ہوا ۔ ان ڈکیتیوں کی پشت پر دراصل زراعت کی تباہ حالی بنیادی وجہ تھی ۔ اور یہ ڈکیتیاں ایک غصہ تھا ، ایک احتجاج تھا ۔ ناجائز ٹیکسوں اور ناقابل برداشت سالیے کے بوجھ نے اسے پروان چڑھایا تھا ؛ اب کاشتکار اس طلم کے خلاف صدامے احتجاج بلند کر رہے تھے ۔ اس بوجھ سے چھٹکارا طلم کے خلاف صدامے احتجاج بلند کر رہے تھے ۔ اس بوجھ سے چھٹکارا طلم کے خلاف صدامے احتجاج بلند کر رہے تھے ۔ اس بوجھ سے چھٹکارا عاصل کرنا چاہتے تھے جو صربحاً ان پر بارگراں کی طرح مسلط کردیا گیا تھا ۔ عاصل کرنا چاہتے تھے جو صربحاً ان پر بارگراں کی طرح مسلط کردیا گیا تھا ۔

زرعی معیشت میں ڈاکے ، لوٹ مار اور قتل و غارتگری ایک حد تک روسانی کیفیت اختیار کرلیتی ہے اور اس رومانی فضا میں کبھی کوئی <sup>و</sup>جگے اگر کا روپ دھار لیتا ہے تو کبھی کوئی کسی اور ڈاکو کے روپ میں عام لوگوں کے دیے ہوئے جذبات کی نکاسی کا سامان فراہم کرتا ہے ۔ لیکن بنیادی طور پر یہ صورت حال زرعی بحران اور کاشتکار کی زبوں حالی ہی کی مظمر ہوتی ہے ۔

ایر بھوم کا کلکٹر . سے جولائی ۱۵۸۸ع کو لکھے گئے اپنے ایک مکتوب میں اس صورت حال کو ان الفاظ میں تسلیم کرتا ہے:

''میں جب پٹوں کی تقسیم کر رہا تھا تو چنڈالوں نے کئی ایک کاشتکاروں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا اور ان سے نعرے لیک کاشتکاروں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا اور ان سے نعرے لگوائے کہ وہ جمع بندیوں کو کبھی درست تسلیم نہیں کریں گئے ۔''

یہی نہیں بلکہ ہشن پور کے کاشت کاروں کو عال کی طرف سے متنبہ کیاگیا کہ اگر انھوں نے تین دن کے اندر اندر اپنے بقایاجات ادا نہ کیے تو ان کو اراضی سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ اس تنبیہ کا موصول ہونا تھا کہ کچھری کو لوٹ لیا گیا۔ کاکٹر کو اپنی بے بسی کا اعتراف کرنا پڑا۔ اس لیے کہ عوامی غصہ اور احتجاج اب اس لوٹ کا پشت پناہ تھا۔

کیٹنگ کو نیا کاکٹر مقرر کیا گیا ۔ اس نے فوج کشی کی ، لیکن ڈاکوؤں کے ساتھ تمام کاشت کار بھی سل گئے ۔ باقاعدہ ایک اجتاعی عوامی بغاوت شروع ہوگئی ۔ یہ کاشت کار تین تین اور چار چار سو کے گروہوں میں مختلف دفاتر اور کچھریوں پر حملہ آور ہوئے ۔ مال گزاری کے کاغذات اس امر کا اعتراف اور ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ یہ 'انفرادی ڈکیتیاں' نہیں تھیں بلکہ عوام کی مسلح بغاوت تھی ۔ اس کے شعلوں نے تمام علاقے کو اپنی لپیٹ میں لےلیا ۔ حکومت کی حالت دگرگوں ہو گئی ۔ راج نگر کے علاقے پر باغیوں کا باقاعدہ قبضہ ہو گیا ۔ بیربھوم جو ضلع کا صدر مقام تھا ، اس کے گرد بھی باغیوں کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا ۔ بشنپور تو مکمل ہاغیوں کے قبضے میں آ گیا تھا ۔ بقول ہنٹر انگریزی راج کے تمام مکمل ہاغیوں کے قبضے میں آ گیا تھا ۔ بقول ہنٹر انگریزی راج کے تمام مکمل ہاغیوں کے قبضے میں آ گیا تھا ۔ بقول ہنٹر انگریزی راج کے تمام مکانوں کے مکانوں

اور جھونپڑوں کو لوٹنا شروع کیا تو کاشتکار ان باغیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اس طرح اس تحریک کا پورا رخ ہی بدل گیا ۔

کاشتکاروں نے باغیوں کی بری طرح سرکوبی شروع کر دی اور اس چپقلش نے حکومت کو صورت حال پیر قابو پانے سیں بڑی مدد دی ۔ خود کاشتکاروں نے کمپنی کی فوجوں سے تعاون کیا تاکہ امن و امان قائم ہو سکے۔

#### قبائلیوں کی بغاوت

یہ بغاوت مدنا پور کے قریبی علاقوں میں ۱۹۰۰ع میں رونما ہوئی۔
اس بغاوت کی آگ سے متاثر ہونے والے چوہڑ قبیلے کے 'جیالے' کاشت کار
تھے ۔ یہ لوگ بیرا بھوم ، ماں بھوم کے درمیانی علاقوں میں آباد تھے ۔
ان کا ایک بہت بڑا حصہ بیرا بھوم اور گھاٹ میلا کی درمیانی پہاڑیوں کے
دامن میں کاشت کرتا تھا ۔ ان لوگوں میں وہ تمام خصوصیات موجود تھیں
جو جنگلی قبائل میں ہوتی ہیں ۔ یہ کاشت بھی کرتے تھے لیکن اپنے سردار
کی ایک آواز پر ہتھیار اٹھانے میں بھی تاخیر نہ کرتے تھے ۔ انھیں اپنی
زمین کا سینہ چاک کرکے کاشت کرنے کے ساتھ ساتھ لوٹ مارکا چسکا
بھی پڑا ہوا تھا ۔ جنگلی زندگی کا یہ خاصا پرانا اسلوب لازمی جزو کی حیثیت
رکھتا تھا ۔ مغلوں اور دیگر مسلمان حکمرانوں نے ان کو قابو میں رکھنے
کے لیے کئی ایک ہار فوج کشی بھی کی ، لیکن ہر بار ناکامی ہوئی ۔

کمپنی نے ان جنگلوں میں بسنے والے کاشت کاروں اور زبین داروں سے مالیہ وصول کرنے کا فیصلہ کیا ۔ مالگزاری کے کاغذات سے پتا چلتا ہے کہ کمپنی کے بورڈ نے ۲۵۱۹ میں ان علاقوں میں مستقل مالیہ باقاعدہ نافذ کردیا تھا ۔ مدنا پور کے کاکٹر نے ۲۲ نومبر ۲۸۵۱ع کو گورنر جنرل کو جو اطلاع نامہ بھیجا اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ مالیہ بہاں کے پاٹیک اور چوہڑ قبیلوں سے وصول کیا جانا طے ہوا تھا ۔ لیکن جب اس میں ناکامی ہوئی تو کمپنی نے ان علاقوں میں تھانوں کی تعمیر کا فیصلہ کیا ۔ فاکامی ہوئی تو کمپنی نے ان علاقوں میں ساٹھ ساٹھ سپاہیوں کی نفری رکھنے کے دگرے میں ان تمام تھانوں میں ساٹھ ساٹھ سپاہیوں کی نفری رکھنے کے احکام صادر ہوئے ۔ ساتھ ہی اس علاقے کے بڑے زمین داروں کو جو کمپنی کے حلیف تھے ، ان علاقوں میں امن و امان بحال رکھنے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا حلیف تھے ، ان علاقوں میں امن و امان بحال رکھنے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا

اور پورے علائے کو پولیس اور ان زمین داروں کے حوالے کردیا گیا ۔
کمپنی نے ۱۵ میں اس امر کے لیے ایک قاعدہ وضع کیا جس کے قت نظم و نسق کے عوض ان زمین داروں کو اراضی دینے کا فیصلہ کیا گیا ۔
مال گزاری کے کاغذات ان چوہڑ قبائلیوں کی مزاحمتوں اور مسلح بغاوتوں کی داستانوں سے بھرے پڑے ہیں ۔ سب سے پہلے ۱۷۱۱ع میں لیفٹیننٹ کو ڈسیڈ کو ان کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ۔ اس مزاحمت کی قیادت چوہڑوں کے سردار شام گنجن اور صوبہ سنگھ وغیرہ کررہے تھے ۔ ان میں بیرا بھوم کے راجا کا سب سے بڑا لڑکا ویراج بھی شامل تھا ۔ اگاے سال میں عرب کہتان کارٹر ، لیفٹیننٹ گال اور لیفٹیننٹ ینگ نے ان علاقوں میں نوج کشی کی ۔ ۱۸۵ میں میجر کرافورڈ نے فوج کے ذریعے بھاں سے میں نوج کشی کی ۔ ۱۸۵ میں میجر کرافورڈ نے فوج کے ذریعے بھاں سے میں نوج کشی کی ۔ ۱۸۵ میں میجر کرافورڈ نے نوج کے ذریعے بھاں سے میں الیے کی رقم اکٹھی کی اور یہ سفارش کی کہ ان علاقوں کے کاشت کاروں اور قبائلیوں کو غیرمسلح کیا جائے ؛ ان سے تمام اسلحہ واپس لے لیا جائے ۔

ان مزاحمتی تحریکوں اور بغاوتوں کے پیچھے روایتی زمین داری اور نئے بنیے کا تصادم بھی کارفرما رہا ہے۔ اکثر علاقوں میں نیا بنیا جو نیلام میں اونچی بولی دے کر اراضی کا مالک بن گیا تھا ، وہ جب قبضہ لینے کے لیے موقع پر پہنچا تو سابقہ زمین دار اور اس علاقے کے کاشت کاروں نے مزاحمت کی اور قبضہ دینے سے انکار کردیا ۔ کیوں کہ کاشت کاروں سے یہ حقیقت اب ڈھکی چھپی بات نہ تھی کہ نیلامی کے ذریعے اونچی بولی دے کر مقیقت اب ڈھکی چھپی بات نہ تھی کہ نیلامی کے ذریعے اونچی بولی دے کر آتا ہے ۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ نئے ٹیکس ، نئے نذرانے اور نئے مظالم ۔ اس لیے اس کا مطلب واضح ہے کہ نئے ٹیکس ، نئے نذرانے اور نئے مظالم ۔ اس لیے کاشت کار چلے ہی مزاحمت کے لیے تیار ہوجاتے تھے ۔ اور سلمٹ کی مزاحمتی کشیکوں میں یہ صورت حال واضح ہے ۔

سلمٹ کا علاقہ بھی بنگال کے باقی علاقوں کی طرح ۱۷٦۰ع میں کمپنی کے قبضہ و اختیار میں آگیا تھا اور اس علاقے میں بھی کمپنی کی نئی زرعی پالیسیوں اور مالیے کی وصولی کے خود غرضانہ اور بے رحانہ طریقوں نے خاصی بے چینی اور اضطراب پیدا کردیا تھا۔ یہاں کے کاشت کاروں نے ۱۷۸۳ع میں باقاعدہ طور پر کاکٹر کے مظالم کے خلاف

کمپنی کو عرضداشت ارسال کی اور اس میں واضح کیا کہ کس طرح معمولی سی عدم ادائیگی پر کاشت کاروں کو اراضی سے بے دخل کردیا جاتا ہے اور ان کی اراضی نیلام کردی جاتی ہے۔ بالآخر ۱۵۸ء ع میں احتجاج کا یہ لاوا مزاحمت کا آتش فشاں بن کر پھوٹ نکلا ۔ ایک زمین دار رادھا رام اور اس کے آدمیوں نے ہتھیار سنبھال لیے ، کمپنی کے سپاہیوں اور عملے کو مار بھگایا ۔ کئی ایک اس تصادم میں مارے گئے ۔ اس افراتفری میں علاقے مار بھگایا ۔ کئی ایک اس تصادم میں مارے گئے ۔ اس افراتفری میں علاقے کے کھامی قبیلے کی بن آئی ، اس نے لوٹ مار کا بازار گرم کردیا ۔

افراتفری کا یہ عالم تقریباً دس بارہ سال تک اس علاقے میں جاری
رہا ۔ اسی بے یقینی کی فضا میں ایک زمین دار آغا مجد رضا نے اپنے
کاشت کاروں کے ساتھ سلمٹ کے گرد و نواح پر قبضہ کرلیا اور ناگاؤں اور
کوکی قبیلے کو اپنے ساتھ ملالیا ۔ ساتھ ہی اس نے اپنی اسامت کا دعوی کردیا ۔ اس طرح اس نے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کی کوشش کی ۔
اس نے کمپنی کے قائم کردہ تھانوں پر قبضہ کرلیا ، کارندوں کو مار بھگایا ،
اس نے کمپنی کے قائم کردہ تھانوں پر قبضہ کرلیا ، کارندوں کو مار بھگایا ،

هندو مت اور اسلام کی آمیزش و آویزش

#### دسوال باب

# بنگال میں اسلام کا عمل

اس خطے میں اسلامی اور عربی اثرات کے متعلق جو تحقیق ہوئی ہے اس سے ایک بات واضح ہوگئی ہے کہ مشرق پاکستان کی بندرگاہیں ہی وہ علاقے تھے جن کے گرد و نواح میں عربوں کی آمد و رفت مسلمانوں کے بنگال پر قبضے سے بہت پہلے شروع ہوگئی تھی ۔ اور یہی وہ علاقے تھے جہاں ان کی زبان میں عربی الفاظ کی آمیزش کی ابتدا بھی ہوگئی تھی ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بنگال میں مسلمانوں کے عملی تسلط سے بہت پہلے ہاں اسلامی اثرات بہنچنا شروع ہوگئے تھے اور ان اثرات نے اپنا مسلمی عمل شروع کردیا تھا ۔

ایسٹ انڈیا کمپئی کی وجہ سے بنگال کی زرعی معیشت میں جو تبدیلیاں رو بما ہوئیں ان کا تفصیلی ذکر ہوچکا ۔ بنگال کے ہندو اور مسلمانوں میں 'بعد اور دوری کی معیشی وجوہات کی نشان دہی بھی کی گئی ہے ۔ لیکن ان وجوہات یعنی معیشی تقاضوں کے علاوہ بھی بہت سے عوامل کارفرما تھے؛ ان میں تہذیبی بھی تھے اور نسلے بھی ۔

اس لیے بنگالی مسلمانوں کی مخصوص تحریکوں کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بنگال میں اسلام اور مسلمانوں کی آمد کا تذکرہ کیا جائے اور ان کی آمد نے جو عمل اور ردعمل پیدا کیا اس کو سمجھا جائے۔ کیوں کہ اسی عمل اور ردعمل سے ہم مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کی آویزش اور آمیزش کے دونوں عملوں کو سمجھ سکیں گے اور اسی سے مسلمانوں کی خصوص تحریکوں کا سائنسی بنیادوں پر تجزیہ کرسکیں گے۔

ہنگال میں اسلامی اور عربی اثرات کے متعلق جو تحقیق ہوئی ہے اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ مشرق پاکستان میں جو بندرگاہیں ہیں ان کے گرد و نواح میں عربوں کی آمد و رفت مسلمانوں کے بنگال پر قبضے سے کافی پہلے شروع ہوگئی تھی ۔ جہاں تک بنگال کے اکثر علاقوں پر مسلمانوں کے قبضے کا تعلق ہے وہ تیرہویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی شروع ہوگیا تھا ۔ کیوں کہ ۱۲۰۱ع ہی میں مجد بن بختیار خلجی نے بنگال کے وسیع علاقے پر اپنا پرچم لہرایا تھا ۔ اور اسی پرچم کے ہمراہ مجد بن بختیار کے جلو میں مسلمانوں کے مختلف طبقات گروہ اندر گروہ نہ صرف اس نئے خطے میں پہنچنے شروع ہوگئے تھے بلکہ انھوں نے جاں آباد ہونے کا بھی فیصلہ کرلیا تھا ۔ ابتدا میں زیادہ تر فوجی افسر ، تاجر ، درباری اور ان نو آباد درباروں میں طالع آزمائی کرنے والے افراد سبھی شامل تھے ۔ ان میں صوف ، درباروں میں طالع آزمائی کرنے والے افراد سبھی شامل تھے ۔ ان میں صوف ، درباروں میں طالع آزمائی کرنے والے افراد سبھی شامل تھے ۔ ان میں صوف ، درباط و اختلاط نے بنگال میں اسلامی اثرات کو جمٰ دیا ۔ جہاں تک چٹگانگ ربط و اختلاط نے بنگال میں اسلامی اثرات کو جمٰ دیا ۔ جہاں تک چٹگانگ اور کھلنا کی بندرگاہوں کا تعاق ہے ، تاریخ کی چھان پھٹک کرنے والے اور کھلنا کی بندرگاہوں کا تعاق ہے ، تاریخ کی چھان پھٹک کرنے والے اور کھلنا کی بندرگاہوں کا تعاق ہے ، تاریخ کی چھان پھٹک کرنے والے اور کھلنا کی بندرگاہوں کا تعاق ہے ، تاریخ کی چھان پھٹک کرنے والے اور کھلنا کی بندرگاہوں کا تعاق ہے ، تاریخ کی چھان پھٹک کرنے والے

جانتے ہیں کہ یہاں عربوں کی آمد اور ان کے اثرات کی چھاپ مجد بن مجتیار کی آمد سے ایک صدی پہلے ہی شروع ہوگئی تھی ، چناںچہ بارہویں صدی ہی میں اس خطے کی زبان میں عربی الفاظ کی آمیزش کی نشان دہی ہوتی ہے -اور اسی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں عرب تاجروں کی تجارت اتنی ترقیپزیو ہوگی کہ انھوں نے اپنے عارضی قیام کے لیے بستیاں بھی آباد کرلی ہوں گی ۔ کیوں کہ کسی نئی زبان کے الفاظ کی آمیزش اس وقت تک وجود میں نہیں آیا کرتی جب تک ان کے بولنے والوں کا ربط و اختلاط بہت گہرا اور رات دن کا نہ ہو ۔ یہ نہیں ہوسکتا تھا کہ صرف عربوں کے بندرگاہوں سے گزر جانے سے بنگلہ میں عربی الفاظ کی آمیزش ہوگئی ہو۔ ظاہر ہے عرب تاجروں نے ان بندرگاہوں کے قرب و جوار میں اپنی بستیاں آباد کی ہوں گی اور یہاں میل جول بڑھایا ہوگا۔ اسی صورت میں عربی کی اتنی گہری چھاپ مقامی بنگلہ پر پڑی ہوگی ۔ بنگلہ ادب پر جو اثر عربی زبان کا پڑا اس کا پرتو اب بھی تلاش کیا جاسکتا ہے ۔ صرف یہی نہیں بلکہ بنگلہ کے ادیبوں نے ان اسلامی اور عربی اثرات کو ہندو مذہب کےلیے خطره بهی سمجها تهاکیوں کہ ہندو معاشرہ ایک محدود اورعلیحدگی پسند معاشرہ رہا ہے ۔ ان پر باہر کے اثرات کبھی نہیں پڑے تھے اور بالخصوص سمندر پار کے اثرات کو تو وہ مذہبی طور پر منحوس تصور کرتے تھے۔ چناںچہ ان اثرات کے خلاف آواز بھی اٹھائی گئی - بنگالی کا مشہور شاعر کرتی نواس ان عربی اثرات کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے خود اپنے دادا تاراسنگھ اوجھا کا ذکر کرتا ہے جو سہاراجا دھنوج مردھان کا درباری تھا ، لیکن اس نے عربوں کی آمد و رفت اور ان کے اثرات سے گھیرا کر اس علاقے ہی کو خیرباد کہنے کا فیصلہ کیا اور مغربی بنگال میں جا آباد ہوا۔ اس ایک واقعے سے اس ردعمل کا اندازہ ہوسکتا ہے جو ہندو مت کے کٹر پیروؤں میں اس نئی تہذیب اور نئے مذہب کی آمد سے ہوا ہوگا۔

ہم عام طور پر صرف ایک ردعمل محسوس کرتے ہیں کہ مسلانوں کی آمد سے ہندوستان کے پہلے بسنے والوں میں ایک خوش گوار تبدیلی آئی لیکن ہم یہ فراموش کر جاتے ہیں کہ نئی تہذیب کے خلاف شدید ردعمل بھی ایک قدرتی فعل ہے ۔ اور ہندوستان بھی اس قدرتی ردعمل سے مستشنلی نہیں رہا۔

بنگال کے مسلمانوں کی جونیبی اور ساجی تاریخ پر جو کام حال میں ہوا ہے اس کے مطابق اندازہ لگایا گیا ہے کہ مغلوں کی آمد تک بنگال میں مسلمانوں کی تعداد ہم لاکھ تھی ، لیکن جب ایسٹ انڈیا کمپنی بنگال پر قابض ہوگئی اور اس کے بعد مے اے میں اس خطے کو ہولناک قعط کا سامنا کرنا پڑا تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد ایک کروڑ چھ لاکھ تھی ۔ ان میں ۔ ہ لاکھ ے ، ہزار مسلمان ان ترکوں ، افغانوں اور عربوں کی نسل میں سے تھے جو مختلف ادوار میں نقل مکانی کرکے اس خطے میں آکر آباد میں ہوگئے تھے ۔ اور بقایا ہے لاکھ ہم پزار ایسے مسلمان تھے جو نسلا ہوگئے تھے ۔ اور انھوں نے مختلف زمانوں میں اسلام قبول کر لیا تھا ۔ وہ عمل

ان اعداد و شار کی روشنی میں دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی بہت بھاری اکثریت ایسی تھی جو خود بنگال کے معاشرے سے کئے کر نئے مذہب میں داخل ہوگئی تھی۔ اب ان میں دو قسم کے لوگ تھے ، ایک تو اوپر کے طبقے کے ہندو تھے جو مسلانوں کی تہذیبی برتری اور ان کی اعلیٰ مذہبی اقدار سے متاثر ہوکر مسلمان ہوگئے تھے۔ اسی اوپر کے طبقے میں ایک حصہ ایسا بھی ہوگا جو دنیاوی مفادات کی خاطر تبدیلی مذہب کے لیے آمادہ ہوا ہوگا۔ جہاں تک نچلے طبقوں کا تعلق ہے انھوں نے ہندو معاشرے کی ذات پات کی کٹھن تقسیم و تفریق اور پابندیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اسلام قبول کیا ہوگا۔ اور ان کے دل میں ہندو کی اعللی ذات کے خلاف جو نفرت چھپی ہوئی ہوگی اسے اپنے ہمراہ ہی لےکر اسلام میں داخل ہوئے ہوں گے ۔ جو شودرکل تک برہمن کے قریب سے نہیں گزر سکتا ہوگا وہ کامہ پڑھنے کے بعد اپنے کو نہ صرف اس کے برابر تصور کرنے لگا ہوگا بلکہ اس سے بھی اعلیٰی حیثیت کا مالک ہوگیا ہوگا كيوںك اس نے بادشاه وقت كا دين اختيار كرايا تھا۔ اس تبديلي نے اگر ایک طرف اس شودر کے اندر زبردست نفسیاتی بیجان پیداکیا ہوگا تو دوسری طرف اس اعلی ذات کے ہندو میں بھی تو اضطراب اور بے چینی پیدا ہوئی ہوگی اور وہ ایک شدید غصے کا شکار ہوا ہوگا ۔ کیوں کہ وہ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ صدیوں سے جو ذات اس کے سامنے آنکھ اٹھا کر نہ چل سکتی تھی ، وہ اب اس کی برابری کا دعوی کرمے ۔ اس لیے ہندوستان کے دوسرے خطوں کی طرح یہاں بنگال میں بھی دو قسم کے ردعمل کا پیدا ہونا قدرتی امر تھا ۔ چناںچہ یہ دوسرا ردعمل تھا جس نے ہندوؤں کے اندر ایسی اصلاحی تحریکیں پیدا کیں جو ایک طرف مسلمانوں اور اسلام سے متاثر ضرور ہوئیں لیکن ساتھ ہی ان کی بنیاد اسلام دشمنی پر استوار ہوئی ۔ اور ان کا مقصد ہندو معاشرے اور ہندو دھرم کو اسلام کے اثرات سے مفوظ کرنا ٹھہرا ۔ ان تحریکوں نے دراصل اعلیٰی ذات کے ہندوؤن کے عفوظ کرنا ٹھہرا ۔ ان تحریکوں نے دراصل اعلیٰی ذات کے ہندوؤن کے اور اس طرح آتش انتقام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلگتے رہنے دیا ۔ ان تحریکوں نے اس طرح آتش انتقام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلگتے رہنے دیا ۔ ان تحریکوں نے اسے تناور درخت بنایا اور ہندوؤں کو قائل کردیا کہ یہ تمام مسلمان دراصل ہارے غدار ہیں ۔ انھوں نے ہندو دھرم کو دغا دی ہے اور مسلمان دراصل ہارے غدار ہیں ۔ انھوں نے ہندو دھرم کو دغا دی ہے اور بغاوت کی ہے اس لیے گردن زدنی ہیں ۔

جب تک مسلان حاکم رہے یہ انتقام اور نفرت کی آگ سینوں میں دبی رہی لیکن جیسے ہی مسلانوں کی حاکمیت ختم ہوئی یہ نفرت کی چنگاری الاؤ میں تبدیل ہوگئی - ایک طرف اگر یہ ہندو اس مسلان کے خلاف نفرت دبائے ہوئے تھا تو دوسری طرف دیمات میں بسنے والا شودر اور اچھوت جس نے اسلام قبول کرلیا تھا ، اعللی ذات کے ہندو کے خلاف ایک شدید نفرت نیے ہوئے تھا اور آتش انتقام میں جل رہا تھا - کیوں کہ وہ محسوس نر رہا تھا کہ صدیوں تک اس پر اسی اعللی ذات کے ہندو نے مظالم کے بہاڑ توڑے ہیں - مسلان حاکموں کے چلے جانے سے اسے یہ ڈر مارے ڈال رہا تھا کہ کہیں پھر یہ اعللی ذات کا ہندو حاکم نہ ہوجائے۔

اس طرح بنگائی معاشرے میں نفرت کے دھارے مختلف سمتوں میں سے پھوٹے ہیں ۔ اور معاشی اتھل پتھل نے ان دھاروں کو بحر بیکراں میں تبدیل کردیا ۔ لیکن نفرت کے اس بحر بیکراں میں ایکتا اور مذاہب کی یگانگت کی اساس پر بھی کئی ایک تحریکیں ابھریں ۔ بنگائی ادب میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں دونوں قسم کے جذبات کی عکاسی موجود ہے ۔ ایک طرف نفرت اور غصے کی فراوانی ہے اور دوسری طرف محبت اور عقیدت کا اظہار ہے ۔

بنگلہ کے مشہور ادیب شیخ چاند اس بات کے شاہد ہیں کہ اگر ایک برہمن مسلمان ہوجاتا تو پھر وہ اپنے پورے خاندان کو اس نئے مذہب کا قائل کرتا ، حتی کہ وہ بھی یہ نیا مذہب قبول کرلیتے ۔ یہی نہیں بلکہ خود بنگلہ میں صوفیا ہے گرام کی زندگیاں ایسے واقعات سے بھری پڑی ہیں کہ انھوں نے ہندو پنڈتوں اور عالموں سے مناظر ہے کیے اور جب یہ پنڈت دلائل کے میدان میں مات کھا گئے تو پورا گاؤں مشرف بہ اسلام ہوگیا ۔ خود شیخ جلال الدین تبریزی کو یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جہت سے مقامی جوگیوں نے جلال تبریزی سے مناظر ہے کیے اور آخر میں جب لاجواب جوگیوں نے جلال تبریزی سے مناظر ہے کیے اور آخر میں جب لاجواب ہوگئے تو صداقت اسلام کے قائل ہوگئے اور مسلمان ہوگئے ۔

# كيارهوان باب

مسلمانوں کے دور میں بنگال کی ہندو تحریکیں \_\_\_\_دھرما

بنگال میں تیرہویں صدی کے بعد ایسی تحریکیں پنپٹی شروع ہوئیں جو اسلام سے متاثر تھیں ، اور ہندو مت کو بت پرستی ، ذات پات کی تفریق اور دوسری آلائشوں اور بدعتوں سے پاک کرنا چاہتی تھیں ۔ اسی قبیل میں دھرماکی تحریک آتی ہے ۔ اس تحریک کا خمیر مختلف ادیان (جن میں بودھ و ہندو مت اور اسلام شامل تھے) کی تعلیات کی آمیزش سے اٹھایا گیا تھا ۔

بنگال میں اسلام کے اس پھیلاؤ نے ہندوؤں کے اندر ایسی تحریکوں اور رہناؤں کو جنم دیا جو اپنے قدیم مذہب کو اور زیادہ مضبوطی سے تھاسے رکھنے کی راہیں تلاش کرنے لگے ۔ اور مساانوں کی تہذیب و دین کی مقبولیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے آگے بند باندھنے کے لیے کمربستہ ہوگئے ۔ چناںچہ اسلام کی یلغار کو روکنے کے لیے شاستروں کی از سرنو تدوین کا کام شروع ہوا تاکہ انھیں اسلام کی تعلیات کے ہم پلہ بنایا جاسکے۔ سلا پانی اور وری ہاس پتی اسی قبیل کے رہنا تھے ۔ یہ دونوں رہنا چودھویں صدی میں پنڈت رگھو نندن نے بدیشی صدی میں پنڈت رگھو نندن نے بدیشی اثرات کے خلاف ایک تحریک منظم کی ۔ انھی کے جلو میں نولو پنچنن اثرات کے خلاف ایک تحریک منظم کی ۔ انھی کے جلو میں نولو پنچنن

ان کے مقابلے میں ہندوؤں میں ایسی تحریکیں بھی پنپنی شروع ہوئیں جو اسلام سے متاثر تھیں اور ہندو ست کو بت پرستی ، ذات پات اور دوسری آلائشوں اور ہدعتوں سے پاک کرنا چاہتی تھیں ۔ اس قبیل میں دھرماکی تحریک آتی ہے ۔

یہ تحریک بدھ مت ، ہندو مت اور اسلام کی تعلیات کے ملغویے سے تیار کی گئی تھی ۔ اس نے پنڈتوں کے مظالم کے خلاف زبردست آواز اٹھائی ۔ اس زمانے کی نظموں میں جگہ جگہ پنڈتوں کے ان مظائم کا تذکرہ ملتا ہے ۔ اس تحریک کی اساس خدا کی وحدانیت پر رکھی گئی ۔ اس نے ذات پات کی تمیز کے خلاف بھی آواز بلند کی اور نعرہ لگایا کہ تمام انسان برابر ہیں ۔ می نہیں بلکہ اس دھرما تحریک نے مسلمانوں کے ہاں کی قربانی کی رسم کو بھی اپنا لیا ۔ چناںچہ اس تحریک نے اچھوتوں ، شودروں اور چنڈالوں کی تعلیم اور ان میں اس نئے دھرم کے پرچار کی طرف بہت دھیان دیا ۔ بنگالی ادب کی تاریخ میں جابجا برہمنوں کے مظالم اور مسلمانوں کے ذریعے ان سے کلو خلاصی کے متعلق کئی داستانیں اس زمانے میں قلمبند کی گئیں ۔ تمدن اس میں ان اثرات کا متعلق ڈاکٹر تارا چند نے جو معرکۃ الآرا کام کیاہے ہند پر اسلامی اثرات کا تفصیلی ذکر ہے ، اور ان کاکہنا ہے کہ یہ سب کی سب

داستانیں دھرما جیسی روح افزا تحریک سے متاثر ہونے والے ادیبوں کی تخلیق تھیں ۔ چناںچہ رامائے پنڈت نے اپنی کتاب سی پوران میں برہمنوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک آزادانہ جنگ کا تذکرہ قلمبندکیا ہے۔ جرپور اور مالدہ میں ویدک برہمنوں کے سولہ سو گھرانوں نے اپنی قوت کو ایک جگہ مجتمع كر ليا تها ـ يه لوگ دس دس اور باره باره آدميوں كي ٹواياں بنا كر ان ستدهرمیوں (بدهوں) کو لعن طعن کرتے تھے اور مار دیا کرتے تھے جو انھیں دھرم دان ادا نہیں کیا کرتے تھے ۔ یہ لوگ ویدوں میں سے منتر پڑھتے اور ان کے منہ سے آگ نکانے لگتی تھی ۔ ست دھرم کے پیروکار یہ منظر دیکھ کر لرزہ ہر اندام ہو جایا کرتے تھے اور دھرما سے دعائیں مانگا کرتے تھے ـ اس نازک موقع پر اس کے علاوہ ان کا اور کون مددگار ہوسکتا تھا! اس طرح برہمنوں نے مخلوق خدا کو ہلاک کرنا شروع کیا اور دنیا میں جبر و تشدد کا دور دوره بهونا شروع بهوا ـ یه ناگفته به حالت دیکه کر دھرما جو بیکنٹھ میں رہتا تھا ، بہت مغموم ہوا اور وہ مساان کے بھیس میں دنیا میں آیا ۔ اس کے سر پر سیاہ ٹوپی اور ہاتھ میں کان تھی ، وہ گھوڑ مے پر سوار تها ، اور اس کو خدا کہا جاتا تھا - نرنجن بہشت میں خود اوتار بن گیا ۔ تمام دیوتاؤں نے ہمخیال ہو کر پاجامے پہنے۔ برہا خدصلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اوتار بن کر آیا ۔ وشنو پیغمبر اور شیو آدم علیمالسلام کی شکل میں اوتار بن کر ظاہر ہوئے ۔ گنیش غازی اور کارتیک قاضی بن کر آیا ۔ ثارد شیخ ، اندر مولانا اور بهشت کے رشی اور فقیر بن کر آئے ۔ آفتاب و مهتاب اور دوسرے دیوتا پیادہ سپاہیوں کی حیثیت سے آئے اور ڈھول بجانا شروع کردیا ۔ چنڈی دیوی حیا بیبی کی صورت میں اور پدماوتی بیبی نور کی شکل میں اوتار بن کر آئیں ۔ سب دیوتا ہم خیال ہو کر جے پور میں داخل ہوگئے۔ انھوں نے مندر سٹھ توڑ دیے اور ''بگیر ، بگیر''پکارنے لگے۔ رامائے پنڈت ، دھرما کے قدموں پر گر کر یوں نغمہ سرا ہوتا ہے۔

صرف یہی نہیں بلکہ دھرما تحریک کے جو بھجن بنگالی عوام میں مقبول اور زبان زد عام ہوئے ان میں بھی مسلمانوں کے عقائد اور تصورات کی چہاپ خاصی تمایاں ہے ۔ ان بھجنوں اور نظموں میں برہمنوں کے خلاف شدید نفرت اور غیظ و غضب کا جگہ جگہ ذکر ملتا ہے ۔ مشہور بھجن

دھرما پوجا میں کھا گیا ہے:

"اب دھار بھنگ کی ہاہت سنو! کھنکر اپنا منہ مغرب کی طرف کرے عبادت کر رہا ہے ۔"

''بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ۔''

''اور بعض لوگ علی کرماللہ وجہہ کی اور بعض محمود سائیں کی۔'' ''میاں نہ جاندار چیزیں مارتاہے اور نہ مردار جانور کھاتا ہے۔''

''وہ دھیمی آیج پر اپنا کھانا پکا رہا ہے ۔''

وْ ذَاتَ كَا امْتِيَازُ آبِسَتُهُ آبِسَتُهُ خُتُمْ ہُو جَائے گا ۔''

''کیوں کہ دیکھو! ایک ہندو خاندان میں ایک مسلمان آگیا ہے ۔''

"خدام رحان نے ایک اجلاس بلایا ہے ۔"

''غروب پوچھ رہا ہے اور دھرم یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ سب سے پہلے خدا کہاں پیدا ہوا ۔''

''اے خدا! میں جانتا ہوں تو ہی سب سے بالا و اولئی ہے ۔ میں تیرے ہونٹوں سے قرآن سٹنے کا کیسا آرزو مند ہوں ۔'' ''نرنجن اللہ بن کر رحمتیں برسائے گا۔''

"خدا کرے اسین کے دشمن قطب کے غضب میں آئیں !"

''چيتاؤنی بد چيتاؤنی اس طرح ختم ہوتی ہیں ۔''

"خدا کرے اور پیر و پیغمبر ہارے سروں پر رحمتیں برسائیں اور ہارے مہیب دشمن قطب کے قہر و غضب میں آئیں!"
"اس طرح رامائے پنڈت نے صرف چیتاؤنی پڑھی (اور وہ امید کرتا ہے کہ) سائیں پیشوا اس پر افضال و انجام فرمائے گا۔"

## بارهوات باب

## دو اثرات ـــ بنگله کی نشوونما اور ایکتا کی تحریک

"بنگالی زبان کا عروج اور ایک بلند ادبی مقام کا حصول مختلف اثرات کا نتیجہ ہے ۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان اثرات میں سب سے اہم اثر مسلمانوں کی فتح ہے ۔ اگر مسلمان بر سر اقتدار نہ آتے اور ان کی جگہ ہندو راجے آزاد و خود مختار رہتے تو پھر مشکل ہی سے بنگالی کو شاہی دربار میں رسائی حاصل ہوتی ۔"

مسلمانوں کی آمد سے قبل ہی ہندو معاشرے میں ایک امطرابی کیفیت موجود تھی اور پرانے مذہب میں تبدیلی کے آثار ممایاں ہو رہے تھر ۔ ایک طرف بدھ مت کی قلب ماہیت ہو رہی تھی ، دوسری طرف پرانوں کی تعلیات کا زور ہو رہا تھا ۔ شیو اور نانٹرک کی تحریکوں کی گویخ بھی سنائی دے رای تھی۔ غرضیکہ بنگالی معاشرے میں ان تحریکوں اور سفارے کا ملتوبہ تیار ہو وہا تھا ۔ اسی زمانے میں راجگان پالا نے ہندوست اور اس کی تدامت پرستی کو زبردست سہارا دیا ۔ ان راجاؤں نے ہندو مت کے تسلط کے لیر حکومت کے وسائل کو بھی پوری طرح استعال کیا اور اس طرح اس کے احیا کی تحریک کی بنیاد پڑی ۔ چوں کہ اس تحریک کی پشت پناہی شاہی دربار کی طرف سے ہورہی تھی اس لیےقدرتی امر تھاکہ اس تحریک میں تشدد تمایاں ہو، جناں چہ یہ محت مد تک تشدد کا مظہر بھی بن گئی ، اور برہمنوں کی اجارہداری پھر سے بحال ہوئی ۔ مورتی پوجا کا بھی زور بڑھا ۔ ساتھ ہی اس تحریک کی زبان سنسکرت ٹھمہری ۔ چوںکہ سنسکرت عوام کی زبان نہ تھی ، اس لیر اس کے اصرار کے باعث عوام اس تحریک سے اور بھی دور ہو گئے ۔ ۔ ان کا اعتقاد اپنے پرانے مذاہب اور تعلیات پر جو پرانک ہندومت سے مختلف تھے اور زیادہ مختہ ہونے لگا۔ یہ درست ہے کہ ان اعتقادات کا کھلم کھلا اظہار نہ ہوتا تھا ، لیکن لوگوں میں ایک ہیجانی کیفیت ضرور موجود تھی ۔ ایک طرف پرانوں کا ہندو مذہب رواج پا رہا تھا تو دوسری طرف پرانے ادیان بھی موجود تھے اور ان میں ایک خاموش قسم کا تصادم بھی محسوس مو رہا تھا۔ اس فضا میں مسلمانوں کی آمد ہوئی ؛ ان کی تعلیات نے اپنا عمل شروع كيا ـ

مسلانوں کی آمد نے بنگال کے معاشرے کے جس شعبے کو سب سے پہلے متاثر کیا وہ بنگلہ زبان تھی۔ مسلان فاتحین کے ہمراہ عالموں ، صوفیوں اور بزرگان دین کے جو گروہ اس خطے میں آئے ، انھوں نے اپنی تعلیات کے اظہار کے لیے عام باشندوں کی زبان ہی کو وسیلہ بنایا ، اور نہ صرف خود اسے سیکھا بلکہ اس کی نشو و نما کے لیے پوری کوشش کی ۔ اس سے سنسکرت

کا تفوق ختم ہوا اور سنسکرت کے تفوق کے ساتھ ہی برہمنوں کے اس گروہ کا بھی زور ٹوٹ گیا جو اس زبان کے سہارے اپنی برتری کا لوہا منوا رہا تھا۔ ساتھ ہی بنگلہ کی ترقی کو بھی زبردست مہمیز لگی ۔ چناںچہ دنیش چندر سین بنگلی ادب کی تاریخ میں رقم طراز ہے :

''بنگالی زبان کا عروج اور ایک بلند ادبی مقام کا حصول مختلف اثرات کا نتیجہ ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان اثرات میں سب سے اہم اثر مسلمانوں کی فتح ہے۔ اگر مسلمان بر سر اقتدار نہ آتے اور ان کی جگہ ہندو راجے آزاد و خود مختار رہتے تو پھر مشکل ہی سے بنگالی کو شاہی دربار میں رسائی حاصل ہوتی ۔''

دنیش چندر نے یہ ایک تاریخی حقیقت بیان کی ہے۔ اسی سے پرانک ہندو مت اور عوام میں 'بعد کا اندازہ ہوتا ہے۔ چناںچہ اس 'بعد کو دور کرنے کے لیے بھی مسلمان حکمرانوں ہی نے قدم اٹھایا۔ اس طرح سے ہندو ست کے مقید ادب کو سنسکرت کی زنجیروں سے آزاد کر کے بنگلہ کے ذریعے عوام تک مہنچنے میں مدد دی۔ ناصر شاہ نے جو ۱۳۲۵ع تک گوڑ کا حاکم تھا ، مہابھارت کا بنگلہ میں ترجمہ کرایا۔ اسی طرح حسین شاہ کی سرپرستی میں بھگوت گینا کا بنگلہ میں ترجمہ ہوا۔

بنگال میں ایک اور عمل بھی وجود میں آیا اور یہ صرف بنگال ہی میں نہیں بلکہ بندوستان کے دوسرے خطوں میں بھی اپنے اپنے دور میں بروےکار آیا تھا۔ یہ عمل تھا ہندو اور سسلانوں کے اختلاط کا۔ اسی بنیاد پر مختلف علاقوں میں کئی ایک تحریکیں ابھریں ، جو نہ ہندو مت کو من و عن تسلیم کرتیں نہ اسلام کو ، بلکہ یہ انسان کی انسانیت اور انسان دوستی کے جذبات کو متحرک کرتیں ۔ خدا کی وحدانیت کی اساس و بنیاد پر تمام انسانوں کی ایکنا پر زور دیتیں ۔ دراصل ہندوستان میں جہاں کے زرعی نظام میں ایک زبردست ٹھہراؤ اور سکون تھا ، وہاں اس قسم کی ایکتا کی تحریکوںکی شدید ضرورت تھی تاکہ نظریات کی آمیزش سے جو آویزش ساج اور معاشرہ میں فہر لے رہی تھی ، وہ نہ ہوں ، بلکہ چٹم لے رہی تھی ، وہ نہ ہوں ، بلکہ اس و امان سے بندو اور مسلمان ایک دوسرے میں گھل مل جائیں ۔ اس عمل

کے متعلق دئیش چندر نے اپنا رد عمل یوں ظاہر کیا ہے :

'اس زمانے تک مسلان اپنا زورآور اور زندہ مذہب لے کو ابنگال آچکے تھے ۔ ان کے قرآن نے جس کو وہ الہامی مانتے تھے ، یہ نظریہ پیش کیا کہ اسلام کا خدا موسنین کی مدد کرتا ہے ۔ ایک شخصی خدا ہو منکرین کو تباہ و برباد کرتا ہے ۔ ایک شخصی خدا کے متعلق اسلام کے ایمان محکم کا اس ملک میں یہ ردعمل ہوا کہ یہاں ایسے مذاہب پیدا ہوئے جن میں الوہیت کا شخصی عنصر غالب تھا ۔ اس طرح شاکتا اور وشنونی مذاہب نے نرق کی ، اور شیومت مع اپنے غیر مشخص نصب العین اور اس تصوف کی ، اور شیومت مع اپنے غیر مشخص نصب العین اور اس تصوف کے جس کی رو سے ادوتیت ، واد میں اپنے خدا کے مرتبے تک چہنچ سکتا تھا ، رفتہ رفتہ گوشہ گمنامی میں جا پڑا ۔ کیوں کہ عواماس کے نظریاتی تصورات و تخیلات کو سمجھنے سے قاصر تھے۔''

بنگال میں اسلام اور بنگالی عوام کے سیل جول نے کئی ایک استزاجی ادیان کو جنم دیا ۔ اور ایک دوسرے کی تقریبات ، مذہبی تہوار اور دوسری ساجی روایات و رسومات کو اپنا لیا گیا ۔ اس سے یہ سمجھنا کہ یہ عمل صرف ہندوؤں میں ہوا غلط ہے ؛ خود مسلمانوں نے بھی بہت حد تک ہندوؤں کی رسوم اور تقریبات کو قبول کیا ۔ اور اس کی وجہ ایک اور بھی تھی کہ جو ہندو مسلمان ہوئے انھوں نے اسلام کے بڑے بڑے اصول تو تسلم کرلیے لیکن روزمرہ زندگی اور رہن سہن کے طریقوں کو ترک نہیں کیا ۔ وہ بھی نئے مسلمانوں کی زندگی کا حصہ ہی تصور ہونے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ خود بدیشی مسان جو بادشاہوں کے ساتھ آئے تھے ، رہن سہن کے ہندوانی طریقوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے ۔ چناںچہ اس اختلاط اور ایک دوسرے کے اثر سے ہندو مسلانوں کے مذہبی تہواروں میں شریک ہوتے ا، فال نکالتے ، قرآن کا احترام کرتے ، مسلمان پیروں اور صوفیا کے مزاروں پر جاتے، وہاں منتیں مانگتے ۔ اسی طرح مسلمان ہولی ، دیوالی اور درگا پوجا کی تقریبات میں شریک ہوتے ، دریاؤں ، چاڑوں کو مقدس مانتے، دعائیں مانگتے اور چڑھاوے چڑھاتے ۔ چناں چہ بقول ڈاکٹر تاراچند: ''اس بگالگت سے ایک مشتر کہ خدا ستیاپیر کی عبادت کو بنگال میں فروغ ہوا

جسے ہندو اور مسلمان دونوں پوجتے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ شمنشاہ گوڑ حسین شاہ اس مذہب کا بانی تھا ۔ اور اگر یہ خیال درست ہے تو پھر حسین شاہ کو شہرۂ آفاق شہنشاہ اکبر کا پیش رو سمجھنا چاہیے ۔''

حقیقت یہ ہے کہ بندوؤں اور مسلانوں کے اس اختلاط نے سب سے مؤثر اور بنگال کی مقبول ترین تحریک کو جنم دیا ۔ یہ تحریک چیتنیا اپنے بانی ہی کے نام سے موسوم ہوئی ۔ اس نے اور اس سے متاثر شدہ تحریکوں نے سال ہا سال تک بنگال کے عوام کو جن میں ہندو اور مسلان سبھی شامل تھے ، بہت حد تک متحرک و متاثر کیا ۔ اس تحریک کی مقبولیت کا تذکرہ بنگالی زبان و ادب کی تاریخ میں موجود ہے:

ور برہمنوں کی قوت جابرانہ ہوگئی تھی اور جتنا جتنا کولن مت جامد ہوتا گیا ، اتنے ہی ذات پات کے ضوابط شدید تر ہوتے گئے۔ برہمن تو جہر تصورات پر قائم تھے ، گر ذات پات کی پابندیوں سے انسانوں کے درمیان خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی جاتی تھی۔ معاشرے کا نجلا طبقہ اونچے طبقے کے استبداد تلے کراہ رہا تھا۔ اونچے طبقے نے اس پر تعلیم کے دروازے بند کر رکھے تھے ۔ ان کو اعللی زندگی تک رسائی سے بھی محروم کردیا تھا۔ اور نئے مکتب خیال پرانک مت پر برہمنوں کا اجارہ قائم ہوگیا تھا جیسے کسی منڈی کی جنس ہو۔ مگر اس کے مقابلے میں اسلام کا سیدھا سادہ مذہب اور اس کے جمهوری تصورات اس معاشرے میں داخل ہوگئے۔ ان تصورات نے معاشرے میں ایک خمیر تیار کیا جسر چیتنیا نے مرتکز کرایا ۔ وہ ۱۳۸۵ع میں برہمن ماں باپ کے ہاں ندیا کے مقام پر پیدا ہوا تھا ۔ ابھی بچہ ہی تھا کہ اس کا باپ فوت ہوگیا ۔ ماں نے اس کو ایک مدرسے میں داخل کردیا جہاں وہ منطق اور صرف و نحو میں ماہر ہوگیا ۔ اٹھارہ برس کی عمر میں اس کی شادی ہوگئی، اور بیس برس کی عمر میں درس و تعلیم دینے لگا۔ بعدہ اس پر ایسا جذبہ و جوش طاری ہوا جس نے بہت سے با اخلاص سندوؤں کو ترک دنیا کی طرف مائل کردیا

تھا۔ اس نے بھی گھر بار چھوڑ دیا اور سارے ملک میں گھومتا پھرا۔ اپنے سفر کے دوران میں سادھوؤں اور فقیروں سے اس کا ملنا رہا۔ کرشن داس نے اس کی سوانخ عمری لکھی ہے۔ اس میں بندرا بن کے قریب چیتنیا کی پٹھانوں سے ملاقات کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے :

''سیاہ لباس میں ملبوس ایک سنجیدہ مسلمان کا دل ، جس کو پیر کہتے تھے ، استاد (چیتنیا) کو دیکھ کر پگھل گیا ۔ اس پٹھان نے اپنی مقدس کتاب کا نظریہ توحید اور ایک مشترک خدا کا تصور پیش کیا ۔ مگر استاد نے اس کو رد کردیا ۔ چیتنیا کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہیں ، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کو یون دل و جان سے پیارا تھا ۔''

چیتنیا کی 'یون سے محبت مشکوک سہی مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی تعلیم 'یون سے متاثر تھی ۔ یہ ۱۵۳۳ع میں فوت ہوگیا ۔ کہ اس کی تعلیم 'یون سے متاثر تھی ۔ یہ کرشن داس نے دو جملوں میں چیتنیامت کا خلاصہ بتلا دیا ہے ۔ وہ

کہتا ہے:

۔ '' اگر کوئی شخص کرشن کی پرستش کرتا ہے اور اپنے گرو کی خدمت بجا لاتا ہے تو اس کو دام فریب سے نجات مل گئی اور کرشن کے چرنوں میں جا پہنچا ۔

۲ - ہوا و ہوس اور ڈات پات پر مبنی مذہبی شعار کو ترک
 کرکے (سچا وشنو) ہے بسی کے عالم میں کرشن کے پاس
 پناہ لیتا ہے ۔''

اس طرح چیتنیا برہمنوں کے مذہبی شعائر کی تردید کرتا ہے اور ہری پر ایمان لانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے نزدیک عبادت محبت و عشق، خود باختگی و خود سپردگی اور ایسے رقص و سرود سے عبارت ہے جس میں ایسی حالت وجد پیدا ہوجائے جس سے خدا کی حضوری کا ادراک ہوجائے ۔ بلا امتیاز مذہب و ملت تمام لوگ اس قسم کی عبادت کرنے کے اہل ہیں ۔ چیتنیا کے چیلے ہندو ساج کے سب سے نچلے طبقے اور مسلانوں میں اہل ہیں ۔ چیتنیا کے چیلے ہندو ساج کے سب سے نچلے طبقے اور مسلانوں میں سے تھے ۔ بالخصوص تین چیلے یعنی روپ ، سناتن اور ہری داس مسلان

تھے۔ اسی چیتنیا کے مکتب فکر سے کرتابھجوں کے فرقے کی شاخ نکلی ،
اس کا بانی مدگوپ تھا جس کا نام رام سمرن پال عرف کرتا بابا تھا۔
یہ سترہویں صدی عیسوی کے آخر میں چکدھا کے قریب ندیا میں پیدا ہوا۔
ایک مسلمان فقیر نے اس کی پیدائش کے متعلق پیشگوئی کی تھی ، اور اسی نے اس کی پرورش بھی کی ۔ یہ چوراسی برس زندہ رہا اور اپنی جامے پیدائش کے قریب ہی ایک گاؤں میں فوت ہوا۔ اس نے اپنے پیچھے بائیس فقیر (چیلے) چھوڑے جن میں سے ایک فقیر رام دلال نامی اس فرقے کے سرپرست کی حیثیت سے جانشین ہوا۔ اس میں گویا فقیر کی روح حلول کر آئی سرپرست کی حیثیت سے جانشین ہوا۔ اس میں گویا فقیر کی روح حلول کر آئی اپنے سے اس فرقے کو منظم کیا اور بھجنوں کے ایک سلسلے میں اپنے تصورات پیش کیے۔ کرتابھجوں کے عقاید یہ تھر:

١ - "صرف ایک خدا ہے جو کرتا میں حلول کیے ہوئے ہے ۔

۲ - مہاشے یعنی روحانی پیشوا اپنے چیلے یا براتی کے لیے سب کچھ ہے -

س ۔ نجات اور دنیاوی خوش حالی کے لیے فرقے کے منتر دن میں پانچ مرتبہ پڑھنے چاہئیں ۔

ہ ۔ شراب اور گوشت سے پرہیز کرنا چاہیے ۔

۵ - جمعے کو مقدس دن سمجھنا چاہیے اور اسے مذہبی ذکر و اذکار میں گزارنا چاہیے۔

اس مذہب میں اونچی اور نیچی ذات ، ہندو ، مسلم اور عیسائیوں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ۔ ایک مسلمان بارہا کرو کے مرتبے کو پہنچا ہے ۔ افراد جاعت کم از کم ایک سال میں دو ایک مرتبہ مل بیٹھ کر کھاتے ہیں ۔

ے - فرقے سے اظہار واہستگی کے لیے کسی خارجی علامت کی ضرورت نہیں ۔ ایک ہندو جنیؤ کو ہاتی رکھ سکتا ہے ، اور مسلمان کو بھی فرقے کا ممبر بنتے وقت داڑھی منڈانے کی ضرورت نہیں ۔

۸ - صرف بھگتی ہی ایک لازمی مذہبی شق ہے ۔ "
 بنگال میں ایکتا کی تحریکوں کی مقبولیت کی ایک بنیادی وجہ اس

خطے کے پہاڑوں اور دریاؤں میں پوشیدہ ہے۔ گویا اس کے جغرافیائی علی وقوع نے اس کو ایک انگ حیثیت دے دی تھی۔ اس علیحدگی کے باعث ہندوؤں اور مسلمانوں میں اختلاط گہرا ہو گیا تھا۔ اور لباس، زبان اور رہن سہن کے طور طریقوں سے جتنا اختلاط یہاں ہوا، وہ دوسرے خطوں میں مقابلہ کم رہا ۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں کا آفتاب اقتدار ڈھلنے پر آیا ، برطانوی اقتدار اتنا ہی ابھرنے لگا ، اور بنگال کی زرعی معیشت کی پرسکون فضا متلاطم ہوتی گئی ۔ اس طرح ایکنا اور اختلاط کی تحریکوں کو بھی زبردست نقصان بہنچا ۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے پرانی نفرت اور غصہ جو برہمنوں اور سلمان شودروں کے اندر دبا ہوا تھا ، شعلہ جوالا بن کر لپکا اور اس نے مسلمان شودروں کے اندر دبا ہوا تھا ، شعلہ جوالا بن کر لپکا اور اس نے معاشی تصادم کے ساتھ عقاید کی جنگ کا روپ دھار لیا ۔

یہ سمجھنا کہ یہ اتھل پتھل ، یہ بے چینی اور یہ اضطراب صرف مسلمانوں ہی کو درہیش تھا ، غلط ہوگا ۔ برطانوی اقتدار جو تبدیلیاں اپنے جلو میں لایا تھا ان سے ہندو اور مسلم دونوں متاثر ہوئے تھے ۔ دیمات کی دنیا میں جس وقت زمیں دار اور کسان کی لڑائی کی ابتدا ہوئی تو یہ مذہب کی لڑائی بن گئی ۔ چناںچہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں مذہبی احیا کی تحریکیں ابھرنے لگیں ۔

مذہبی احیا کی یہ تمام تحریکیں دراصل سیاسی اور ساجی بے چینی اور اضطراب کی مظہر تھیں۔ اس کا علاج یہ سوچا گیا کہ مسلمانوں کے اندر جو ہندوانہ رسوم پیدا ہوگئی ہیں ، ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے ۔ کیوں ؟ اس لیے کہ اب جو زمیں دار ظلم کر رہا تھا ، وہ ہندو تھا۔ اس ہندو زمیں دار کے ظلم کے خلاف احتجاج کی ایک صورت یہ بھی ٹھہری کہ ہندو کا لباس ۽ ہندو کی رسوم اور اس کے ساتھ میل جول سب حرام ۔ کل تک جو رسوم بہت دلکش تھیں ، وہ اب تکلیف دہ محسوس ہونے لگیں ۔ کل تک جو رسوم بہت دلکش تھیں ، وہ اب تکلیف دہ محسوس ہونے لگیں ۔ یہ سیاسی اور معاشی احتجاج کا ایک غیر شعوری طریقہ تھا۔ یہی صورت بہندوؤں میں ابھری ۔ بنگائی ادب میں مسلمانوں کے مظالم کی داستانیں اسی زمانے میں آجاگر ہوئیں ۔ اس پس منظر میں فرائضی تحریک اور اس کے زمانے میں آجاگر ہوئیں ۔ اس پس منظر میں فرائضی تحریک اور اس کے زمانے میں آجاگر ہوئیں ۔ اس پس منظر میں فرائضی تحریک اور اس کے زمانے میں آجاگر ہوئیں ۔ اس پس منظر میں فرائضی تحریک اور اس کے زمانے میں آجاگر ہوئیں ۔ اس پس منظر میں فرائضی تحریک اور اس کے زمانے میں آباگر ہوئیں ۔ اس پس منظر میں فرائضی تحریک اور اس کے زمانے میں آباگر ہوئیں ۔ اس پس منظر میں فرائضی تحریک اور اس کے زمانے میں آباگر ہوئیں ۔ اس پس منظر میں فرائضی تحریک اور اس کے رہانے حدی شریعت اللہ رحمہ اللہ علیہ کو جاننا چاہیے ۔

بنگالی مسلمان کاشتکاروں کی تحریکیں

#### تبرهوان باب

## فرائضي تحریک ـــــمسلمان كاشتكار میں ایک نئیروح

جب ایک تحریک اپنی بہت سی تعلیات کی اساس اس نعرے پر استوار کرتی ہے کہ ملک دارالحرب ہے، اس لیے جمعہ و عیدین پڑھنا جائز نہیں ، اور یوں مسابان عوام کو انگریزوں اور ہندو زمیں داروں کے خلاف منظم اور بیدار کرتی ہے تو ایسی تحریک سیاسی بن جاتی ہے ۔ یہ درست ہے کہ سیاست کے معانی اس زمانے میں مختلف نوعیت کے ہوں گے ، لیکن اس کی نوعیت بہت حد تک سیاسی اور ساجی ہی تھی ۔

فقیروں ، سنیاسیوں اور دوسری مزاحمتی تحریکوں اور بغاوتوں کے اسباب و وجوہ خواہ کچھ ہوں ، یہ بات ماننا پڑتی ہے کہ انھوں نے بنگال کے دیمات میں بسنے والے ہندو اور مسلمان کاشت کاروں کے مصائب و آلام میں کچھ اضافہ ہی کیا ۔ اور یہ ہنگامے، یہ قتل و غارت گری ان کے دکھوں کا مداوا نہیں کرسکی ۔ چنانچہ نہ ان کے اضطراب میں کوئی کمی آئی ، نہ ان کی پریشانیوں کا خاتمہ ہوا ۔

ان حالات میں ایک نئی آواز ان مسلمان کاشت کاروں کے کانوں میں پڑی ۔ یہ آواز حاجی شریعت اللہ کی آواز تھی ۔ مضطرب اور بے چین انسان اور کاشت کار کو حاجی شریعت اللہ نے کوئی نئی بات یا ان کے دکھوں کا فوری علاج نہیں بتایا تھا صرف اتنا کہا تھا کہ ''اسلام کی بتائی ہوئی راہ پر چلو ۔''

جب سلطنتیں مٹ رہی ہوں، زمیں داریاں ختم ہورہی ہوں، غربت و افلاس کی گھٹائیں چھارہی ہوں، چاروں طرف مایوسی و نا آمیدی نے چھاؤنیاں ڈالی ہوں تو اس وقت مذہب ایک بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ اور ڈیڑھ دو صدی پہلے تو اس سہارے کی اہمیت کئی گنا زیادہ تھی۔ آج انسان نے اتنی ترقی کرلی ہے کہ وہ ان مایوسیوں اور نا آمیدیوں کا تجزیہ بھی کرسکتا ہے، وہ غربی اور مفلسی کی وجوہات کا پتا چلا سکتا ہے۔ اس نے ساجی علوم میں اتنی مہارت اور دسترس حاصل کرلی ہے کہ وہ حتمی رائے قائم کرسکتا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کے اصول کیا ہیں، اور جب کوئی قوم ان اصولوں سے انحراف کرے گی تو اس کا حشر المناک ہوگا۔ مگر ڈیڑھ پونے دو صدی پہلے صورت حال مختلف تھی۔ بنگال کے دیہات میں مگر ڈیڑھ پونے دو صدی پہلے صورت حال مختلف تھی۔ بنگال کے دیہات میں بسنے والے انسانوں کی دنیا بہت ہی محدود تھی۔ انھیں نئے نظام ، نئی حکومت ، زمیں داری اور مالگزاری کے طور طریقوں سے آگاہی نہ تھی۔ مدربیت اللہ کی آواز کی طرف اور بھی متوجہ کردیا۔ ان دیہاتیوں اور ان مایوسیوں اور نئی قوم کی ساجی اور سیاسی یلغار نے ان کو حاجی شریعت اللہ کی آواز کی طرف اور بھی متوجہ کردیا۔ ان دیہاتیوں اور شریعت اللہ کی آواز کی طرف اور بھی متوجہ کردیا۔ ان دیہاتیوں اور گشت کاروں کی دل چسپیاں اس نئے بیغام پر مرکوز ہوگئیں۔

### حاجي شريعت الله رحمةالله عليه

اہتدائی زندگی کے حالات پر ابھی تک کوئی زیادہ تحقیق نہیں ہوئی ، 
ہی وجہ ہے کہ ان کے بجپن اور والدین کے بارے میں تفصیلی معلومات 
فراہم نہیں ہوسکی ہیں ۔ بہرحال مختلف تذکرہ نگار اس بات پر متفق ہیں 
کہ ۱۵۸ء میں ضلع فرید پور کے ایک گاؤں بندر کھولہ میں حاجی 
شریعت الله پیدا ہوئے ۔ ان کے والدین کسی اہمیت کے مالک نہ تھے ۔ 
کاشت کاری ان کا پیشہ ہوگا اور عام دیہاتی مسلمان کی طرح انھوں نے بھی 
غریبی اور مفلسی ہی میں آنکھ کھولی ہوگی ۔

ان کی زندگی کے سب سے اہم واقعے کی بابت بھی متفقہ امر یہ ہے کہ کوئی بیس برس کے ہوں کے کہ حج کے لیے مکہ معظمہ چلے گئے اور وہاں قریباً بیس برس رہے ۔ لیکن ان کے بنگال سے جانے اور واپس آنے کے سالوں اور تاریخوں میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے ۔ شیخ اکرام کا کہنا ہے کہ وہ ۱۸۰۲ع میں دوبارہ حج کے لیے چلے گئے ۔ اگر یہ تاریخ درست سمجھ لی جائے تو اس وقت ان کی عمر بائیس سال بنتی ہے ۔ لیکن ان کے مقابلے میں 'ہندوستانی اسلام' کے مصنف ٹیٹس کا کہنا ہے کہ حاجی شریعت اللہ ١٨٠٢ع مين مك معظمه مين بيس برس قيام كے بعد واپس آگئے ـ ليكن فاکٹر وائز نے جنہوں نے فرائضی تحریک کے عروج کے زمانے میں اس تحریک کے بارے میں مضامین لکھے تھے ، اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ حاجی شریعت الله . ۱۸۲ ع میں بنگال واپس آئے ، اور مکے میں اپنے قیام کے دوران میں انھوں نے وہآبیوں سے رابطہ ہی قائم نہیں کیا بلکہ وہابی اساتذہ کے زیر تعلیم بھی رہے ۔ جہاں تک انسائکاوپیڈیا آف اسلام کا تعلق ہے اس میں یمی درج ہے کہ حاجی شریعت اللہ بیس ہرس مکے میں مقیم رہنے کے بعد ١٨٠٢ع مين واپس پهنچے ـ ڈاکٹر ٹيلر نے ١٨٠٠ع مين ايشياٹک سوسائٹی کے رسالے میں مضامین لکھے تھے ؛ اس میں انھوں نے لکھا کہ حاجی شریعت الله اٹھارہ برس کی عمر میں مکے حج کے لیے گئے تھے ۔ اس کے بعد وہ دوبارہ مکے گئے اور بیس برس وہاں مقیم رہنے کے بعد ١٨٢٠ع میں اپنے آبائی وطن واپس آئے۔ اس قیام کے دوران میں وہ وہابیوں کے درمیان رہے -ان تمام اختلاق آراء اور خیالات کے باوجود یہ بات قریب قریب یقینی

ہے کہ حاجی شریعت اللہ نے مکے میں قیام کے دوران میں اگر وہابیوں سے تعلیم حاصل نہیں کی تو بھر حال ان کی تحریک اور ان کے خیالات سے ضرور متاثر ہوئے ہوں گے ۔ چناں چہ عزیز الرجان ملک اپنی تحقیقی کتاب میں جو انھوں نے بنگال کے مسابانوں کے بارے میں لکھی ہے ، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بنگال کی فرائضی تحریک پر مجد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ کی تحریک کہ بنگال کی فرائضی تحریک پر مجد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ کی تحریک کسی نہ کسی طریقے سے اثر انداز ضرور ہوئی ۔

حاجی شریعتالتہ کے واپس بنگال پہنچنے سے پہلے کا ایک قصہ مشہور ہے کہ وہ جب اپنے گاؤں آرہے تھے تو ان کو راستے میں ڈاکوؤں نے آن گھیرا ۔ ان کا تمام مال اورکتابیں چھین لیں ۔ حاجی شریعتاللہ نے جب اپنی بوری زندگی کا اثاثہ لٹتے دیکھا تو انھوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ خود بھی ڈاکوؤں کے اس گروہ میں شامل ہوجائیں گے ، اور ڈاکوؤں کے اس گروہ میں نہ صرف شامل ہوئے بلکہ انھوں نے کئی ایک ڈکیتیوں میں شرکت بھی کی ۔ لیکن اس دوران میں انھوں نے اپنی سادگی ، تماز روزے کی پابندی اور سچائی و جرأت کے اوصاف سے ان ڈاکوؤں کو شدید طور پر متائر کیا ۔ یماں تک کہ ڈاکوؤں نے نہ صرف اپنے اس پیشے سے توبہ کرلی بلکہ وہ سب سے پہلے حاجی شریعتالتہ کی تعلیات کے فروغ پر کمربستہ ہوئے۔ اس ایک واقعے سے حاجی شریعتاللہ کی زندگی کے اسلوب کا پتا چلتا ہے اور ان کی شخصیت کی بے پناہ کشش اور دل فریبی کا اندازہ ہوتا ہے ۔ اس کے بعد وہ اپنے گاؤں واپس آگئے۔ اس وقت تک وہ ایک عالم ، متھی ، زاہد اور مناظر کی حیثیت سے شہرت حاصل کرچکے تھے۔ عربی پر انھیں پورا عبور حاصل تھا۔ ابتداء انھوں نے اپنے گاؤں ہی میں لوگوں کو درس دینا شروع کیا ۔ اس وقت بنگال کے دیمات میں جو فضا تھی اس میں ہندوانہ رسوم کا بہت گہرا اثر تھا۔ اسلامی عقائد اور ہندوانہ عقائد اتنے خلط ملط ہوچکے تھے کہ ان میں تمیزکرنا مشکل تھا ۔ سب سے پہلے حاجی شریعتاللہ نے مسلمانوں کو صحیح مسلمان بننے کی تلقین کی ۔ ان کا اسلامی تعلیات پر عمل کرنا سب سے مقدم ٹھہرایا اور بتایاکہ ان کی تباہی و بربادی کی سب سے بڑی وجہ اسلام سے روگردانی ہے ۔ غالباً حاجی شریعتاتھ نے مجد بن عبدالوہاب کی تحریک کے اس پہلو کو ملحوظ رکھا ہوگا کہ عوام کو صحیح اسلامی تعلیات کی

طرف راغب کرلیا جائے تو پھر سیاسی اقتدار کے لیے جد و جہد آسان ہو جائے گی ۔ مسلمان کاشتکار ان کے پیغام سے ستاثر ہونا شروع ہوگئے ۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو پہلے ہی کسی ایسے پیغام کے منتظر تھے جو ان کے ظلم کے خلاف لڑنے اور ان میں خود اعتہادی پیدا کرنےکا باعث ہوتا ۔

دیمات میں مسلمانوں کی حالت پہلے ہی ابتر تھی ، لیکن جب زمیں دار نے (جو کہ ہندو تھا) ہندو تیوہاروں کے ایے بھی ٹیکس عاید کرنا شروع کردیے تو ان کی حالت اور بگڑ گئی ۔ ایسے میں جب مسلمان کاشت کار کو یہ کہاگیا کہ وہ ہندوانہ رسم و رواج ترک کردے اور وحدہ کاشریک کے سوا کسی کی پرستش نہ کرے ، تمام مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھے ، نماز روزے کی پابندی کرمے تو ظاہر ہے اس کا اچھا اثر ہوا ۔ مسلمان کاشت کاروں میں جرأت ، بهادری اور دلیری پیدا ہوئی ۔ اور جب وہ سندوانہ رسم و رواج ترک کرنے کے لیے آمادہ ہوگئے تو بھلا اب وہ ہندوانہ رسم و رواج کے لیے ٹیکس کیوں دیتے ۔ حاجی شریعت اللہ براہ راست اور شعوری طور پر اس قسم کے ٹیکسوں کی عدم ادائیگی کی تلقین کرتے یا نہ کرتے ، یہ ایک فطری بات تھی کہ ایسی فضا پیدا ہوگئی جس میں مسلمان کاشت کار ذہنی طور پر ہندو زمیں دار کے غلبے کو ختم کرنے پر آمادہ ہوگئے۔۔۔۔ حاجی شریعت اللہ کی مہم ہی کا اثر تھا کہ دیکھتے دیکھتے بنگال کے اکثر علاقوں نے ان تعلیات پر لبیک کہا ۔ ایشیاٹک سوسائٹی کے رسالے میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ شروع میں حاجی شریعت اللہ نے خاموشی سے اپنے گاؤں اور اس کے ملحقہ علاقوں میں اپنی تعلیات کا سلسلہ شروع کیا۔ اس زمانے میں انھیں مخالفت بھی برداشت کرنا پڑی ۔ وہ اسلام کی سیدھیسادی تعلیات اور ساجی برابری کے مبلغ تھے ، لیکن دوسری طرف صدیوں کی روایات اور ہندوانہ رسم و رواج جو لوگوں کی نس نس میں رچ گئے تھے ، ان کو ترک کرنا کوئی آسان کام نہ تھا ؟ جبکہ یہ صرف رسم و رواج ہی نہ رہے تھے بلکہ ان جابل مسلمان کاشت کاروں کے نزدیک یہی اسلام تھا۔ اب جب حاجی شریعت اللہ نے اسلامی تعلیات کا چرچا شروع کیا تو ظاہر ہے دو اسلام بن گئے ۔ ایک وہ اسلام جو صدیوں سے ہندوؤں کے سیلجول اور ان غلط و سملک رسوم سے آلودہ ہوچکا تھا ؛ کاشت کاروں میں یہی

اسلام مقبول تھا ، یہی ان کی روح اور زندگی تھا ۔ دوسرا وہ جو ان تمام آلائشوں سے مبرا تھا۔ اب ایک نئی راہ خواہ وہ کتنی ہی فائدہ مند ، دنیا سدھار اور عاقبت سنوار کیوں نہ ہو آسانی سے قابل قبول نہیں تھی ۔ ان دونوں رجعانات میں ٹکر شروع ہوئی ، مخالفت میں آوازیں اٹھنے لگیں ۔ پرانے اسلام کے نام لیوا اور ہندو زمیں دار سبھی حاجی شریعت اللہ کی تعلیات کی مخالفت کرنے لگے ۔ لیکن حاجی شریعت اللہ کی تعلیات نے بھی اثر شروع کیا اور ان کے پیروؤں اور معتقدین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا ۔ حاجی شریعت اللہ کے زہد و تقویل نے ان کے گرد مریدوں کا ایک وسیع حلقہ عاجی شریعت اللہ کے زہد و تقویل نے ان کے گرد مریدوں کا ایک وسیع حلقہ قائم کر دیا ، جس سے فرید پور ، ہاریسال اور ڈھاکے کی مذہبی اور ساجی زندگی میں ایک نئی حرارت و حرکت پیدا ہوگئی ۔ ان اخلاع کی مسلم زندگی میں ایک نئی حرارت و حرکت پیدا ہوگئی ۔ ان اخلاع کی مسلم آبادی میں ایک نئی حرارت و حرکت پیدا ہوگئی ۔ ان اخلاع کی مسلم آبادی میں اکثریت حاجی شریعت اللہ کی ہم مسلک ہوگئی ۔

حاجی صاحب کی تحریک فرائضی تحریک کے نام سے موسوم ہوئی کیوں کہ اس پوری تحریک کا سارا زور فرائض کی ادائیگی پر تھا۔ گناہوں اور پھلی زندگی سے توبہ ان کی نئی زندگی کی بنیاد ٹھمری ۔ اس تحریک کے نام لیواؤں کو بنگلہ میں 'توبار' کہا جانے لگا۔ توبار کا لفظ توبہ سے نکلا ہے ؛ توبہ کرنے والے کو توبار کہا جاتا ہے۔ اس تحریک کی مقبولیت کے بعد اس میں بعض ایسی تعلیات بھی شامل ہوگئیں ، جن سے پتا چلتا ہے کہ اس تحریک کے مقاصد سیاسی اور ساجی بھی تھے۔ حاجی شریعت اللہ نے اس امر کا اعلان کیا کہ ہندوستان چونکہ دارالحرب ہے ، یہاں مساانوں کی حکومت نہیں ہے ، بلکہ ایک ایسی حکومت قائم ہے جو یہاں کے لوگوں پر شدید مظالم کر رہی ہے ، اس لیے ایسے ملک میں مسلمانوں کے لیے عیدین اور جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس فریضے کے ترک کرنے سے مخالفت کی شدت میں اور بھی اضافہ ہوگیا ۔ یقیناً حاجی شریعتاللہ کا مقصد ان فرائض کے ترک کرنے سے اپنے پیروؤں اور اسلام کے نام لیواؤں میں برطانوی حکومت کے خلاف نفرت پیداکرنا ہوگا ۔کیوںکہ جس ملک میں ایک مسلمان عید اور جمعہ ادا نہ کرسکے اس ملک میں اس کا رہنا عبث ہے۔ اس لیے یا تو وہ ترک سکونت اور نقل وطنی (ہجرت) کردے یا پھر دارالحرب کو دارالاسلام بنانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگادے ، کیوں کہ

یمی عیدان اور جمعه تو مسلمانون کو خوشی و مسرت ، فرحت و انبساط کا پیغام دیتے ہیں ، اور اطمینان و دل جمعی اور احترام و احتشام مسلم کی نشانیان ہیں ۔

حاجی شریعت الله سے اختلاف کی وجوہات اور بھی تھیں ، ان میں ان کا اور ان کے بیروؤں کا اسلامی اصولوں پر شدت سے اصرار بھی تھا ۔ مثال کے طور پر حاجی شریعت الله محرم میں تعزیے نکالنے کو بدعت قرار دیتے تھے۔ ان کے نزدیک تعزیوں کا نکالنا ہی معیوب اور گناہ نہیں تھا بلکہ ان کے دیکھنے والے بھی گناہ گار متصور ہوتے تھے ۔

ان اختلافات سے بھی قطع نظر فرائضی تحریک کے سب سے اہم اصول تمام مسلمانوں کی برابری اور مساوات تھی ۔ ان کے حلقوں میں امیر و غریب کی کوئی تمیز روا نہیں رکھی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ انھوں نے پیری مریدی کو سختی سے منوع ٹھہرایا اور کسی کو پیر پکارا بھی معيوب قرار دے ديا گيا تھا ۔ جس شخص سے تعليم حاصل کی جاتی اسے ہیر کی بجائے اُستاد کے لقب سے یاد کیا جاتا ۔ تعلیم حاصل کرنے والا مرید نہیں بلکہ شاگرد کہلاتا ۔ غرضیکہ اس تحریک کی تعلیات نے غریب کسانوں کو بہت متاثر کیا ۔ کیوں کہ یہ فرائضی تحریک ہی تھی جس نے مساوات ، اخوت اور انسانی احترام پر زور دیا ۔ خود حاجی شریعت اللہ کے درس و تدریس کے حلقے میں امیر و غریب کی تمیز نہیں ہوتی تھی۔ ایسی تعلیات اور درس سماوات سے کاشت کاروں کو جرأت حاصل ہوئی ۔ اس سے زمیں داروں کو شکایات پیدا ہونا لازمی امر تھا ۔ کاشت کار بیگار دینے سے انکار کرنے لگے ۔ ناجائز ٹیکسوں کی ادائیگی سے بھی گریز ہونے لگا ۔ زمیں دار کے گھر کے کام کاج کے لیے کسانوں کی ہو بیٹیاں جایا کرتی تھیں ، یہ سلسلہ بھی اب بند ہوگیا ۔ کسانوں میں اس جرأت انکار کے پیدا ہوجانے سے زمیردار پریشان ہوگئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے کئی ایک انگریز بھی پریشان حال زمیں داروں کے حلقے میں شامل ہوگئے۔ایک طرف ان زمیں داروں کی مخالفت ، دوسری طرف پرانے خیال کے مسلمانوں کی مزاحمت نے مشرق بنگال کے اکثر دمهات کو باقاعدہ دو گروہوں میں منقسم کردیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ریونیو بورڈ نے جو اس زمانے کی یادداشتیں

معفوظ کی ہیں ان میں اس بات کا ذکر ہے کہ فرائضی تحریک نے مسلمان کاشت کاروں میں بھائی چارے اور محبت و اخوت کے جن جذبات کو متحرک و بیدار کیا ، انھوں نے ہندو اور انگریز زمیں داروں کو مرعوب و ہراساں کر دیا ۔ کیوں کہ کسانوں کے اتحاد اور یک جہتی نے زمیں داروں کی زیادتیاں نامکن بنا دی تھیں ۔ زمیں داروں نے فرائضی تحریک کے مخالف مسلمان کسانوں کو شہ دینی اور چمکارنا شروع کردیا ۔ اسسے مختلف دیمات میں دنگے فساد تک نوبت چنچی ۔ بالآخر ۱۸۳۱ع میں جلال پور میں دونوں یارٹیوں کو نقص امن عامہ کے تحت گرفتار کرلیا گیا۔ زمیں داروں کی شمادت پر حاجی شریعت اللہ کے گروہ کے افراد کو دو دو سو روپے جرمانہ اور ایک ایک سال قید کی سزا دی گئی ۔ خود حاجی صاحب کے خلاف بھی کارروائی ہوئی لیکن عدم ثبوت کی بنا پر انھیں زہا کردیا گیا۔ تاہم ان سے ایک سال کے لیے ضانت نیک چلنی لے لی گئی۔ ڈاکٹر ٹیلر کا کہنا ہے کہ حاجی شریعت اللہ کی سرگرمیاں پولیس کی کڑی نگرانی کا محور بن گئیں ۔ پولیس کے پاس اس قسم کی اطلاعات تھیں کہ حاجی شریعت اللہ نے اپنے معتقدین کو ہدایت کی ہے کہ وہ زمیں داروں کو ٹیکس نہ دیں ۔

مخالفت کی وجہ سے حاجی شریعتاتھ نے ڈھاکہ کے گاؤں نیا باری سے سکونت ترک کردی اور اپنے آبائی گاؤں فریندر کھالہ ضلع فرید پور میں منتقل ہوگئے ۔ یہاں ان کی تحریک نے بہت تیزی سے ترق کی ، اس لیے کہ حاجی شریعتاتھ کے زہد و تقوی کا چرچا تمام علاقے میں پہلے ہی پھیل چکا تھا ۔ لوگوں پر ان کی عظمت کی دھاک بیٹھ چکی تھی ۔ ان کی زندگی کی سادگی لوگوں کو متاثر کرتی تھی ۔ ان کے گرد ایک ایسا حلقہ بن گیا تھا جو اپنے استاد کے ہر حکم پر سرتسلیم خم کرتا تھا اور اس کو بجالانا فرض سمجھتا تھا ۔ ایشیاٹک سوسائٹی کا رسالہ اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ حاجی شریعت اتھ کے ارد گرد 'جاہل' مسلمان کاشتکاروں کا ایک ایسا حاجی شریعت اتھا جو کسی وقت بھی مشتعل ہوسکتا تھا ۔ مسلمان آبادی کی بہت بڑی تعداد فرائضی تحریک سے متاثر تھی، اور حاجی شریعت اتھا اپنے معتقدین سے اپنے ہر حکم پر عمل کروانے کی قدرت رکھتے تھے ۔ یہ

بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ انھوں نے نہایت ہوشیاری سے کام لیا ۔ جس احتیاط کا مظاہرہ انھوں نے کیا کم مذہبی مصلح اس قسم کی احتیاط برت پاتے ہیں ۔ اس تحریک کا جائزہ لیتے ہوئے مختلف مورخوں نے مختلف آرا پیش کی ہیں ۔ بعض کا کہنا ہے کہ بنگال میں مسلمانوں کی تحریک آزادی اور احیاے دین کے چلے پیغام بر اور رہنا حاجی شریعتاللہ ہیں ۔ کئی ایک حاجی شریعتاللہ کو صرف ایک مصلح دین سمجھتے ہیں ۔ وہ بھی ایسا مصلح جس کا اثر و رسوخ صرف ایک محدود خطے تک رہا ۔ یہ گروہ کسی قسم کی سیاسیاور ساجی رہنائی کا سہرا ان کے سر بائدھنے کے لیے تیار نہیں ۔ یہ گروہ بنگال میں احیا ہے دین کی اولین تحریک کی نیک نامی بھی سید احدد شمید بنگال میں احیا ہے دین کی اولین تحریک کی نیک نامی بھی سید احدد شمید بنگال میں احیا ہے دین کی اولین تحریک کی نیک نامی بھی سید احدد شمید بنگال میں احیا ہے دین کی اولین تحریک کی نیک نامی بھی مید احدد شمید بنگال میں احیا ہے ۔ اس کا کہنا ہے کہ حاجی شریعتاللہ کی تحریک صرف چند اضلاع تک محدود رہی ۔

راج شاہی یونیورسٹی کے پروفیسر مسٹر ملک کا خیال ہے کہ:
''شریعت اللہ نے اپنی زندگی میں جس تحریک کا آغاز کیا ،
اس نے ان کی زندگی میں کوئی نمایاں کارنامہ سر انجام نہیں دیا ۔
تحریک کا کوئی سیاسی پہلو نہیں تھا اور نہ ہی زمیںداروں سے جھڑپوں میں ان کا کوئی ہاتھ نظر آتا ہے ۔''

حاجی شریعتاللہ کو بہت بعد میں مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے مغتلف وجوہات کی بنا پر اسمیت دینی شروع کی ۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ حاجی شریعتاللہ ایک بہت ہی بلند پایہ شخصیت اور اعلٰی کردار کے حامل انسان تھے ۔ انھوں نے عام مسلمانوں میں دینی لگاؤ پیدا کیا ، اسلام کو ہندوانہ رسم و رواج کے اثرات سے پاک کیا ۔ اس سلسلے میں تمام کوششوں اور ان کی کامیابیوں کا سمرا ان ہی کے سر بندھتا ہے ۔ انھوں نے عام مسلمانوں میں ایک دوسرے کی ہمدردی کا احساس و شعور پیدا کیا ۔ ان کے بے داغ اخلاق نے مسلمانوں میں حرارت عمل پیدا کی ۔ عامةالمسلمین انھیں باپ کی طرح چاہنے لگے ۔ وہ میں حرارت عمل پیدا کی ۔ عامةالمسلمین انھیں باپ کی طرح چاہنے لگے ۔ وہ ان کے مشوروں اور مواعظ کو اپنے دکھوں کا علاج سمجھنے لگے ۔ ان کی تعلیات نے یہ ثابت کردیا کہ بنگالی مسلمان کسان کو مذہب کے نام پر متحرک کیا جاسکتا ہے ۔

اگر یہ کہا جائے کہ حاجی شریعتانت کی مصلحانہ جہد و سعی نے مسلمانوں میں جو ولولہ اور جوش پیدا کیا، اور پوری فضا میں جو گرمی عمل پیدا ہوئی ، اسی نے سید احمد شہید جیسے قائد کے لیے زمین ہموار کی ، جو بالآخر ایک نئے تاریخی دور پر منتج ہوئی ، تو یہ بہت حد تک درست ہوگا ۔

حاجی شریعت اللہ کو محض مصلح دین قرار دینے والوں میں سے مسٹر ملک کا قول کتنا ہی درست سہی ، مگر یہ حقیقت بھی ناقابل فراموش ہے کہ جو تحریک اپنی بیشتر تعلیم و عمل کی اساس اس تعرمے پر استوار كرتى ہے كه ملك (بندوستان) دارالحرب سے ، اس لير جمعه و عيدين پڑھنا جائز نہیں ہے ، اور اس طرح مسایان عوام کو انگریزوں اور بندوؤں کے خلاف منظم و بیدار کرتی ہے ، تو ایسی تحریک سیاسی بن جاتی ہے -یہ درست ہے کہ سیاست کے معانی اس دور میں مختلف توعیت کے ہوں کے لیکن بہر حال اس کی نوعیت بہت حد تک سیاسی اور ساجی ہی تھی ، ورنہ حاجی شریعت اللہ کے بیٹے اور ان کے شاگرد کیوں کر ایک ایسی تحریک کو آ کے بڑھا سکتے تھے جس نے واضح طور پر کسانوں کی رہنائی کی ۔ اس میں کچھ معاشی حالات ممد و معاون ہوئے اور کچھ 'دارالحرب' کے نعربے نے کام کیا اور یہ تحریک مقبول عام ہوئی ۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ سید احمد شہید کی تحریک کو امداد ملی، اور پورے بچاس برس تک بنگانی مسابان کسان اپنر بل اور کھیت چھوڑ کر سر سے کفن باندھے جہاد کی خاطر سرحد پار جاتے رہے . حقیقت یہ ہے کہ حاجی شریعتات اور ان کی تحریک کو سہجھا ہی نہیں گیا اور نہ اس پر یکسوئی سے کام ہوا ہے ۔ بنگال کی آزادی کی تاریخ میں یہ تحریک ایک سنگ میل کی حیثیت سے اپنی اہمیت میں مسلمہ نظر آئے گی۔ جوں جوں اس باب میں تحقیق و تدقیق سے کام لیا جائے گا اس کے کئی ایک گوشے بے نقاب ہوں کے جو تاریخ میں نئی سمتوں کو ستعین کریں گے ۔

#### چودهواں باب

## زمین الله کی ہے ۔۔۔۔فرائضی تحریک کا نعرۂ حق

ادھر جب فرائضیوں نے زمیں دار کو ٹیکس دینے سے انکار کیا تو پورے بنگال میں کاشت کار اس تحریک سے متاثر ہوئے۔ ہر گاؤں اور ہر پرگنے میں فرائضیوں کا اثر و رسوخ بڑھنے لگا۔ فرائضی تحریک ایک آگ تھی جو ہر گاؤں میں سلک رہی تھی ، اک شعلہ ھا جو ہر کاشت کار کے سینے میں بھڑ کنا شروع ہوگیا تھا۔ لوگ جوق در جوق فرائصی تحریک میں شامل ہونا شروع ہوگئے تھے۔ اور یہ تحریک مذہبی سے زیاد کیا تھے۔ اور یہ تحریک مذہبی سے زیاد کے کسان تحریک کا روپ د اربے لگی تھی۔

### دودهو میان میدان عمل میں

حاجی شریعت الله کی وفات . ۱۹۸۸ع میں ہوئی ۔ ان کی وفات پر ان کی چلائی ہوئی تعریک کی قیادت ان کے لڑکے حاجی محسن میاں نے سنبھالی ۔ انھوں نے اس تحریک کو باقاعدہ تنظیم ، سرگرم اور فعال سیاسی طاقت اور ساجی تبدیلیوں کی محرک و آثینہ دار بنانے میں بڑا اہم کردار انجام دیا ۔ محسن میاں کی پیدائش کا سنہ ۱۸۱۹ع بتایا جاتا ہے ۔ ان کا شرعی نام میاں محسن تھا لیکن بنگال کی عام رسم کے مطابق ان کو پیار سے میاں محسن تھا لیکن بنگال کی عام رسم کے مطابق ان کو پیار سے دودھو میاں کے نام سے پکارا جانے لگا ۔ ان کے معتقدین بھی انھیں اسی نام سے مخاطب کرتے تھے ۔ باپ کی رحلت کے وقت ان کی عمر ۲۹ برس تھی ۔ سے مخاطب کرتے تھے ۔ باپ کی رحلت کے وقت ان کی عمر ۲۹ برس تھی ۔ بوانی کے عالم میں اتنی بڑی تحریک کی قیادت سنبھالنا کوئی آسان کام مطابرہ کیا ، اس نے انھیں اپنے عظیم باپ سے زیادہ مقبول و عظیم بنا دیا ۔ مظاہرہ کیا ، اس نے انھیں اپنے عظیم باپ سے زیادہ مقبول و عظیم بنا دیا ۔ یہ ان ہی کی صلاحیتوں کا نتیجہ تھا کہ جو تحریک صرف چند اضلاع میں معدود تھی ، اس نے بورے بنگال کو اپنے احاطہ اثر میں لے لیا ۔

جس وقت دودهو میاں نے تحریک کی قیادت سنبھالی اس وقت بنگال کی زرعی اور معیشی حالت زبردست بحران کا شکار تھی ؛ سیاسی طور پر بھی بھی کیفیت تھی ؛ پورا ملک ہی شدید بحران سے دوچار تھا ۔ حاجی شریعتالله نے جس وقت تحریک کا آغاز کیا تھا ، اس وقت ظلم و ستم کی داستائیں عام نہیں ہوئی تھی۔ نہیں ہوئی تھیں اور انگریزی حکومت پوری طرح مستحکم بھی نہ ہوئی تھی۔ لیکن مہراع میں تو بحران نے شدت اختیار کرلی تھی ، اور انسانی زندگی کو سیاسی اور معاشی دونوں پہلوؤں سے بے چین کر دیا تھا۔ اسی زمانے میں فارسی زبان کو دفتری زبان کی حیثیت سے 'دیس نکالا' ملا تھا۔ اسی (یہ عمراع کا واقعہ ہے) ایسٹ انڈیا کمپنی نے ۲۸۰۹ء میں بادشاہ دہلی سے معاہدہ کیا تھا کہ دفتری اور عدالتی زبان فارسی ہی رہے گی ، مگر ۱۸۳۷ء میں اس معاہدے کو پس پشت ڈال کر فارسی کی بجائے مگر ۱۸۳۷ء میں اس معاہدے کو پس پشت ڈال کر فارسی کی بجائے انگریزی کو عدالتی اور دفتری زبان بنا دیا گیا ۔ اس تبدیلی سے مسانوں انگریزی کو عدالتی اور دفتری زبان بنا دیا گیا ۔ اس تبدیلی سے مسانوں

پر جو چوٹ پڑی اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ایک فیصلے نے ہندوستان کے مسابانوں کو قعر مذلت میں گرا دیا۔ بنگال میں زمیں داری اور فوج کی اوکری پہلے ہی ان کے ہاتھ سے جا چکی تھی اور غریبی نے ان کو پریشان حال کر رکھا تھا ؛ اس وقت پڑھے لکھے مسلبانوں پر یہ حملہ ناقابل برداشت تھا۔ اس تبدیلی کے بارے میں مس میو مدر انڈیا میں لکھتی ہے :

"ایک چھوٹا سا بیج بویا گیا اور اس کے پھل سے ہم اب متمتع ہو رہے ہیں۔ یہ عدالتوں کی زبان کی تبدیلی تھی ؛ فارسی کی جگہ انگریزی رائج کردی گئی ۔ ہندوستان کی تعلیم کو مغربیت کا رنگ دینے کے لیے یہ لازمی عمل تھا۔ بظاہر یہ تبدیلی معمولی معلوم ہوتی تھی ، اور اس کے نتائج بھی معمولی دکھائی دیتے تھے ، نیکن مسلانوں نے اس تبدیلی پر سخت احتجاج کیا۔ اور فی الواقعہ یہ ان کے لیے سخت برباد کن تبدیلی تھی ۔"

یہ سیاسی اقدام تھا۔ اس نے مسلمانوں کو 'روٹی روزگار' کے بنیادی مسائل سے دوچار کردیا تھا۔ فارسی ان کی صرف دنیاوی ہی نہیں بلکہ عربی کے ساتھ ساتھ ایک حد تک دینی زبان بھی بن چکی تھی۔ ظاہر ہے فارسی سے اس سلوک نے معاش کے ساتھ ساتھ ایک جذباتی مسئلہ بھی پیدا کردیا۔ اور کون نہیں جانتا کہ عوامی اضطراب میں جذباتی ہیجان اور انتشار ہی کارفرما ہوتا ہے۔

دودھو میاں کو سیاسی اور جذباتی اضطراب کی یہ فضا میسر آئی تھی مرف میں نہیں بلکہ زرعی بحران جو انیسویں صدی سے بھی پہلے شروع ہوچکا تھا ، وہ کہیں زیادہ گہرا ہوگیا تھا ۔ مسلمان کاشت کار اس زرعی بحران کے باعث بالکل تباء و برباد ہوگئے تھے ۔ ان کی زندگی میں مایوسی اور نا امیدی نے گھر کر لیا تھا ۔ ایسے عالم میں ہی فرائضی تحریک نے انھیں جھنجھوڑا اور ان کی زندگی میں نئی امید اور ان کے دلوں میں ایک نئی امنگ پیدا کردی ۔ ٹیکسوں اور مالیے کی شرح میں زیادتی کے باعث ان میں زبردست غیظ و غضب پیدا ہوچکا تھا ۔

راجا رام موہن رائے اس دور کے متعلق لکھتے ہیں:
الک کاشت کار جو زمیں دار کی رقوم ادا نہیں کرسکتا وہ مجبور ہوجاتا ہے کہ اپنی جوان لڑکی نیچ ذات کے آدمی کے ہاتھ فروخت کردے - اس طرح اسے جو رقم ملتی ہے وہ اس سے زمیں دار کے واجبات چکاتا ہے - اس میں سے جو رقم بچ جاتی وہ حکومت کے ٹیکسوں میں اُٹھ جاتی ، یا تحصیل دار اور عملمہ ممال کے دوسرے عال کی نذر ہوجاتی ہے ، اور وہ پھر پہلے کی طرح تھی دست مارا مارا پھرتا ہے ۔"

## نظم و تنظم كا دور

یہ صورت حال بنگال کے دیہات میں روز مرہ کا معمول بن چکی تھی -دودھو میاں نے نہایت ہوشیاری اور ذہانت سے اس سے فائدہ اٹھایا ، اور تحریک کو اس انداز سے سنظم کیا کہ اس نے پورے مسلم بنگال کو ہلا ڈالا ۔ عام طور پر مورخ اور اس دور کے انگریز حاکم تسلیم کرتے ہیں کہ دودھو میاں بذات خود کوئی زیادہ پائے کے مذہبی عالم نہ تھے ؟ چناںچہ انھوں نے تحریک کو جن بنیادوں پر استوار کیا اس سے ان کے مذہبی شغف سے زیادہ سیاسی ذہانت کا پتا چلتا ہے۔ یہ تحریک بنیادی طور پر مفلو کالحال کاشتکاروں کی تحریک تھی ۔ دودھو میاں نے غالباً شعوری طور پر کاشتکاروں کے مفادات کی حفاظت کا نعرہ بلند کیا ، ان کے روزمرہ کے حقوق کی حفاظت کے لیے سینہ میں ہونے کا اعلان کیا ۔ لیکن زمیں داروں کی زیادتیوں کے خلاف آواز بلند کرنے سے پہلے انھوں نے فرائضی تحریک کو باقاعدہ منظم اور پائدار بنیادوں پر استوار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں انھوں نے اپنے والد کی تعلیات سے قدرے انحراف کیا ۔ انھوں نے اپنے آپ کو 'پیر' کہلانا شروع کیا ۔ اس تحریک کے تمام ماننے والے دودھو میاں کے 'مرید' کہلانے لگے ۔ مقصد یہ تھا کہ رہنا اور اس کے ساننے والوں میں ایک رشتہ قائم ہو جس میں مذہبی شیفتگی کا عنصر بھی شامل ہو جائے۔ دودھو میاں نے اپنی تحریک کو منظم كرنے كے ليے بعض اور بھى اہم اقدام كيے - چناں چہ بنگال كے تمام علاقوں کو جہاں فرائضیوں کا اثر و رسوخ تھا مختلف حصوں میں تقسیم

کر دیا ۔ ہر حصے کی نگرائی کے لیے ایک خلیفہ مقرر کیا گیا ۔ یہ خلیفہ پیر کا نائب ہوتا تھا ۔ اس کے ذمے اپنے حلقے کے مریدوں کے تمام مسائل کی نگرائی تھی ۔ اس کے ساتھ یہ بھی طے کیا گیا کہ مرکزی بیت المال کے لیے ہر مرید اپنی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ دے ۔ اس طرح ہر خلیفہ وصولی کرتا اور پیر کے پاس چنچاتا ؛ پیر اس میں سے مقامی ضروریات کے لیے کچھ حصہ اسے سونب دیتا ۔ یہ حصہ نقدی کی صورت میں فہیں بلکہ جنس کی صورت میں وصول کیا جاتا ۔ ہر مرید اور مریدنی ایک ایک چئی چاول روزانہ ایک برتن میں ڈالتی جاتی اور جب پیر کے نائب خلیفہ کے فرستادہ آدمی آئے یہ چاول ان کو پیش کر دیے جائے ، ہر روز ایک چٹی چاول الگ کرنے سے مرید ، پیر اور تحریک کے درمیان بر روز ایک چٹی چاول الگ کرنے سے مرید ، پیر اور تحریک کے درمیان جذباتی رشتے اور تعاق کا اعادہ ہوتا رہتا ۔

پیر کے تائیب خلیفہ کو اپنے علاقے کی تمام ضروریات اور مسائل پر نظر رکھنا پڑتی ۔ وہ اپنے علاقے میں رو ہما ہونے والے واتعات سے یاخبر رہتا اور ان کی تمام تفصیلات سے اپنے پیر کو آگہ رکھتا ۔ اسی تنظیمی برتری نے اس تحریک کو زیادہ جاندار بنا دیا ۔ مقامی مریدوں کے درمیان اگر کوئی تنازعہ ہوجاتا تو اس کا فیصلہ بھی خلیفہ کرتا ۔ ان تمام اقدامات سے زبردست بھائی چارہ پیدا ہو گیا ۔ غریب کاشتکاروں کے باہمی اتحاد نے ان میں جذبہ عودداری پیدا کیا ۔ ان میں احساس پیدا ہوگیا کہ وہ آکیلے نہیں ہیں، بلکہ ایک بڑی تحریک کا حصہ ہیں ۔ وہ ہر قسم کے ظلم و ستم کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں ۔ کاشتکاروں کے اسی اتحاد اور جذبے نے زمیندار کو بو کھلا دیا ۔ گویا کاشتکار اور زمیںدار کے درمیان ایک خاموش جنگ کا علم و ستم کے خلاف کو بو کھلا دیا ۔ گویا کاشتکار اور زمیںدار کے درمیان ایک خاموش جنگ کا اعلان ہوگیا۔ زمیںدار اور انگریز تاجروں کی اس پریشانی کا تذکرہ اس زمانے میں باریسال کے ڈسٹر کئے عسٹریئ مسٹر بیوریج نے ان الفاظ میں کیا ہے:

"ہندو رسیداروں نے بغیر کسی شہادت و ثبوت اور وجہ کے فرائضیوں اور ان کی تنظیم کو ایک سیاسی جاعت کے طور پر پیش کرکے ایسٹ انڈیا کہنی اور اس کے حکام کو ان کے خلاف صف آرا ہونے پر مجبور کیا حالانکہ فرائضیوں کا احتجاج صرف زمیں داروں دتیوں کے خلاف تھا۔ اور وہ ان ٹیکسوں کا

بوجھ برداشت کرنے سے انکار کر رہے تھے جو ہندو زمیں دار اپنے مذہبی تیوہاروں اور رسوم کے سلسلے میں ان مسلمان کاشتکاروں سے وصول کرتے تھے ۔ ان زمیں داروں کے غیظ و غضب کی اصل وجہ صرف یہ تھی کہ جو کاشتکار کل تک ایک بے زبان رعیت کی مائند زندگی گزار وہا تھا ، اسے آج اتنی مجال کیسے ہو گئی کہ وہ زمیں دار کی کسی زیادتی کے خلاف لب شکایت ہلا سکے ۔''

#### جرأت عمل

یہ تھی اصل بنیاد جس سے زمیںدار ان فرائضی کاشتکاروں کے خلاف صف آرا ہوئے ، اور ہندو زمیںدار اور انگریز تاجر نے مل کر اس تحریک کو کچلنے کے لیے جھوٹے مقدمات دائر کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔

ادھر جب فرائضيوں نے زمين دار كو ٹيكس دينے سے انكار كرنا شروع کیا تو پورمے بنگال میں کاشتکار اس تحریک سے متاثر ہوئے۔ ہر گاؤ**ں اور** پرگنے میں فرائضیوںکا اثر و رسوخ بڑھنے لگا ۔ یہ تحریک ایک آگ تھی جو ہر گؤں میں سلک رہی تھی ، ایک شعلہ تھا جو ہر کاشت کار کے سینے میں بهژکنا شروع ہو گیا تھا۔ لوگ جوق در جوق فرائضی تحریک میں شامل ہونے لگے اور یہ تحریک مذہبی سے زیادہ ایک کسان تحریک کا روپ دھارنے لگی ۔ ہر کاشتکار اس امید کے ساتھ شامل ہوتا کہ سے ٹیکسوں کے بوجھ سے نجات حاصل ہو جائے گی ۔ دودھو میاں نے ان کاشتکاروں کو حکم دیا کہ وہ سرکاری اراضی پر قبضہ کر کے کاشت کرنی شروع کریں ۔ اس اقدام نے زمیں داروں کی آتش غضب کو اور بھی تیز کر دیا کیوں کہ ان کی زمیں بغیر کاشت کے پڑے رہنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زمیںدارو**ں** نے دودھو میاں اور ان کے خلفا اور سرگرم کارکنوں کے خلاف فوج داری مقدمات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ اس تحریک کی مقبولیت کو روکنے کے لیے ایک طرف زمیں داروں نے پولیس کا سہارا لیا اور اس کے ذریعے تحریک کے راہناؤں کے خلاف مقدمات درج کرائے ۔ دوسری طرف دیمات میں غنڈوں کو اس تحریک کے خلاف منظم کرنا شروع کر دیا ۔

١٨٣٨ع ميں دودھو مياں کے خلاف لوگوں ميں اشتعال پھيلائے اور

لوٹ مار کے لیے آکسانے کے الزام میں ایک مقدمہ قائم کیا گیا۔ ۱۸۳۱ میں دودھومیاں کے خلاف قتل کے الزام میں ایک مقدمہ چلا اور مجسٹریٹ نے انھیں سیشن سپرد کیا۔ سیشن جج نے انھیں رہا کرتے ہوئے فیصلے میں لکھا کہ ملزم کے خلاف الزام ثابت نہیں ہوا۔ سمروع میں قفل شکنی اور بلا اجازت کسی کے مکان اور اراضی میں مداخلت کے الزام میں مقدمہ قائم ہوا۔ لیکن ان تمام مقدمات میں زمیںداروں اور پولیس کو زبردست ناکامی کا سامنا کرتا پڑا۔ کیوں کہ ان مقدمات میں کوئی بھی مقامی کاشت کار شہادت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا جس کے بغیر الزام ثابت نہیں ہوسکتا تھا۔

انگریز تاجر اور زمیںداروں کے غیظ و غضب کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ انھوں نے تقریباً آٹھ سو آدمیوں کی مدد سے دودھو میاں کے گھر پر دھاوا بول دیا ۔ ان کی املاک کو نقصان پہنچایا ۔ کئی ایک مکانوں کو آگ لگا دی ، مال اسباب لوٹ لیا اور ان کے خلاف مقدمہ قائم کردیا ۔ عدالت میں شہادتوں کے دوران میں یہ ثابت ہو گیا کہ پولیس سے ان انگریز تاجروں اور زمیںداروں نے پہلے ہی سے ساز باز کر رکھی تھی۔ جسٹریٹ جو مقدمے کی ساعت کر رہا تھا وہ بھی ان کے ہاں کئی بار کھانا کھا چکا تھا ۔ چناں چہ پولیس اور مجسٹریٹ نے بغیر کسی تفتیش اور تحقیق کے ان کے خلاف مقدمہ قائم کرنے کی اجازت دے دی تھی ۔ ان تحقیق کے ان کے خلاف مقدمہ قائم کرنے کی اجازت دے دی تھی ۔ ان جھوٹے مقدمات نے فرائضیوں اور ان کے رہنا دودھو میاں کو بھی متاثر کیا ۔ جھوٹے مقدمات نے فرائضیوں اور ان کے رہنا دودھو میاں کو بھی متاثر کیا ۔ اسی نعرے سے تحریک کا کیریکٹر متعین ہوا! اور سال ہا سال تک کاشت کاروں کو یہ نعرہ گرماتا رہا ۔

#### الارضلله

انیسویں صدی کے وسط کے قریبی سالوں میں دودھو میاں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ زمین اللہ کی ملکیت ہے اور اس پر انفرادی ملکیت اسلام کی تعلیات کے منافی ہے۔ اس لیے اراضی کی کاشت کے عوض زمیں دار کو ٹیکس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ، صرف حکومت کو کچھ واجبات دینے ضروری ہیں ، تاکہ وہ انتظامات کا اہتام کر سکے ۔ زمیں دار کو کسی حصہ 'زمین پر اپنی ملکیت

جتانے کا اختیار نہیں ہے۔

اس نعرے نے ایک بالکل نئی صورت حال پیدا کردی ۔ کاشت کاروں کے سینے میں امیدوں کے نئے چراغ روشن ہوگئے ۔ اس کے ساتھ ہی دودھو میاں نے ہندو بنیے کے قرضوں اور اس کے سود در سود کے خلاف بھی آواز بلند کرنا شروع کردی ۔ غرضیکہ اس تحریک نے کشت کاروں کے تمام مسائل کو اپنایا اور انھیں حاصل کرنے کے لیے جہد و سعی شروع کی ۔ یہ باور کیا جاتا ہے کہ دودھو میاں کے زمانے میں اس تحریک کا اور ان کا اپنا اتنا اثر ، رعب اور دبدہہ تھا کہ جو مقدمات عدالتوں میں سالما سال تک فیصل نہ ہوسکتے تھے ان کے فیصلے دودھو میاں اور ان کے خلفا چند لمحوں میں کرتے تھے ۔ اور لوگ ان فیصلوں کی پابندی کرتے تھے ۔

دودھو میاں نے اپنے گاؤں میں وسیع پیانے پر لنگر بھی جاری کیا تھا جہاں ہر آنے والے کو کھانا اور رہائش سمیا کی جاتی تھی ۔ ویمپیئر کا کہنا ہے کہ :

''دودھو میاں نے کم از کم استی ہزار سرگرم کارکن اپنے گرد جمع کر لیے تھے اور اس وقت عام تاثر یہی تھا کہ اس تحریک کا مقصد انگریز حکمرانوں کو بنگال سے نکالنا اور مسلمانوں کی حکومت کو بحال کرنا ہے ۔''

۱۸۳۹ع میں دودھو میاں نے انگریز تاجر کے نیل کے کارخانے پر دھاوا بول دینے کا فیصلہ کیا ۔ یہ کارخانہ پنجچور میں واقع تھا۔ اس کا مالک ایک ڈنلوپ نامیانگریز تھا۔ اس کا منیجر ہندوگاشتہ تھا۔ اس دھاوے میں کارخانے کو نذر آتش کردیا گیا اور ہندوگاشتے کو قتل کرڈالا گیا ۔ اس پر دودھو میاں اور ان کے ۱۳ ساتھی گرفتار کر لیے گئے۔ ان کے خلاف کافی دنوں تک مقدمہ چلتا رہا اور ماتحت عدالت نے انھیں سزائیں دیں ، لیکن بالآخر صدر عدالت نے انھیں رہا کردیا ۔

دودھو میاں کے اثر و رسوخ اور تنظیمی صلاحیتوں کا اندازہ اس امی سے لگایا جاسکتا ہے کہ کوئی گاؤں ایسا نہیں تھا ، جہاں پر دودھو میاں کا اطلاع کنندہ نہ ہو۔ یہ اپنی خفیہ رپورٹ متواتر ، اور تسلسل سے اپنے پیر کو بھیجتا رہتا ۔اس طرح انھیں حکومت سے بھی چالے تمام علاقوں کے حالات

کا علم ہوجاتا ۔ اسی طرح دودھو میاں کے خفیہ ہدایت نامے اور احکام ہر علاقے میں ہر وقت چنچتے رہتے ۔ یہ خطوط 'احمد نامہ' کہلاتے اور ان کے نیچے لکھا ہوتا 'احمد نام نامعلوم' لیکن اس خط کو مقدس صحیفے کی طرح پڑھا جاتا اور اس پر سختی سے عمل کیا جاتا ۔

وی دی بر بابندیوں کے متعلق سفارش کی ۔ یہ اس وقت سپر نٹنڈنٹ بولیس اس تحریک پر پابندیوں کے متعلق سفارش کی ۔ یہ اس وقت سپر نٹنڈنٹ بولیس تھا ۔ حکومت نے اس کی سفارش کو تسلیم نہ کیا ۔ زمینداروں اور دودھو میاں کے مخالفوں نے حکومت کے اعلی افسروں کے کان بھر نے شروع کر دیے ۔ چناں چہ کے مقدمات قائم ہونا شروع ہو گئے ۔ ایک مقدمے میں دودھو میاں نے مجسٹریٹ کے ایک سوال کے جواب میں کہا :

"ان کے نام جو سمن جاری ہوں کے ان کی تعمیل صرف دودھومیاں نہیں کرے گا بلکہ پچاس ہزار دودھو میاں اس آواز پر لبیک کمیں گے ۔"

کہا جاتا ہے کہ حکومت نے اس دھمکی کو محسوس کیا اور جب ۱۸۵۷ع کی جنگ آزادی شروع ہوئی تو دودھو میاں کی نظر بندی کے احکام جاری کردیے گئے - پہلے انھیں علی پور جیل میں رکھا گیا ، بعد میں انھیں فرید پور جیل میں منتقل کردیا گیا - یہاں سے وہ بیاری کی حالت میں ۱۸۵۹ میں رہا ہوئے - رہائی کے بعد وہ صرف دو یا تین سال زندہ رہے اور ۱۸۹۲ع میں یہ بنگامہ پرور شخصیت اللہ کو پیاری ہوگئی - ان کا مزار آج بھی ڈھاکے کی ایک گئی میں موجود ہے - کم رہنا ایسے ہوں کے جو اتنی مختصر سی زندگی میں اتنے کامیاب و کامران رہے ہوں -

دودھو میاں کی عمر تقریباً ہم سال ہوگی جب وہ اپنی زندگی ہاربیٹھے۔
انھوں نے تقریباً بیس ہائیس برس کی عمر میں تحریک کی قیادت سنبھالی ، اور
پھر بیس برس وہ ہنگامے بیا کیے ، وہ تحریکیں منظم کیں اور اپنے نام لیواؤں
میں وہ خود اعتادی پیدا کی جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ بنگال میں مسلمانوں
کی آزادی اور ساجی انصاف کی تحریک میں ان کا جو حصہ ہے اس سے کوئی
انکار نہیں کرسکتا ۔ لیکن ہر بار ہی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ وہ انگریز کے
عالف تھے یا نہیں۔ ؟ آیا وہ انگریزی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے کوئی

تھریک منظم کررہے تھے یا صرف زمینداروں کے مظالم کے خلاف آواز بلند کرنا ان کا مقصد تھا ؟

ہر دور میں تحریکوں کے اسلوب اس دور کے فلسفے اور چلن کے مطابق متعین ہوتے ہیں۔ اور کسی زمانے میں ساجی انصاف کی تحریک سے بڑھ کر آزادی کی تحریک کیا ہوسکتی ہے ؟ اور کیا برطانوی حکومت کے ہوئے ہوئے ساجی انصاف کی کوئی تحریک کامیاب ہو سکتی تھی ؟

اس لیے کسی تحریک پر حکم لگانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف یہ دیکھا جائے کہ اس تحریک کا خالق کیا دعوی کرتا ہے ، اصل اندازہ تو اس تحریک کے عملی اثرات اور نتائج سے لگایا جانا چاہیے ۔

## بندرهوان باب

# بنگال کے مظلوم کسانوں کی بیداری

اس نئی تحریک نے بھی زمینداروں کو پریشان کردیا ۔ عام طور پر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ کسی مذہبی تحریک کی مخالفت زمیندار کیوں کرتا ہے ۔۔۔؟

اس کی بڑی سیدھی اور واضح وجہ ہے، اور وہ یہ کہ جب گاؤں کا کاشتکار، جو آج تک مقہور اور مجبور سہجھا جاتا تھا، بلکہ اس کی بساط ہی کچھ نہ تھی، اس کی کوئی حیثیت تسلیم جمیں کی جاتی تھی، اس حال میں وہ کسی تحریک میں شامل ہوتا ہے، اس کے احکام پر عمل کرتا ہے اور ان احکام کے سلسلے میں وہ اتنی جرأت اور استقامت دکھاتا ہے کہ وہ اپنے ہمسائے اور عزیز و اقارب سبھی کی مخالفت مول لیتا ہے تو پھر یہی جرأت و استقامت ، یہی بھادری اور بے خوفی وہ زمیندار پھر یہی جرأت و استقامت ، یہی بھادری اور بے خوفی وہ زمیندار کے خلاف بھی استعال کر سکتا ہے۔

#### تيطو مياں

حاجی شریعتانہ اور ان کے صاحبزادے دودھو میاں کی فرائضی تحریک کے علاوہ دوسری اہم تحریک جس نے انیسویں صدی کے ابتدائی وسط میں بنگال کے مسلمانوں کو متحرک کیا ، ان میں جوش و ولولہ پیدا کیا ، اور انہیں زمیںدار کے مظالم کے خلاف نبرد آزما کیا وہ تیطو میاں کی تحریک تھی جس کے خلاف برطانوی مورخوں نے زبردست تھی ۔ یہی تحریک بھی زرعی بحران اور کسانوں کی غیظ و غضب کا اظہار کیا ۔ یہ تحریک بھی زرعی بحران اور کسانوں کی شدید زبوں حالی کی پیداوار تھی ۔ اس تحریک کا دور بھی وہی تھا جو فرائضی تحریک کا تھا ۔ اس کی ابتدا بھی مذہبی خطوط پر ہوئی تھی اور بالآخر اس نے تحریک کا تھا ۔ اس کی ابتدا بھی مذہبی خطوط پر ہوئی تھی اور بالآخر اس نے بھی کسان اور کاشت کار تحریک کا روپ دھار لیا تھا ۔

اس تعریک کا ہائی نثار علی نامی ایک شخص تھا ، جسے عام طور پر بنگال میں تیطو میاں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بچن-اور-جوائی کے متعلق بہایت دلچسپ داستانیں مشہور ہیں - یہ بارہ ست ضلع کے ایک گاؤں نرکل دریا میں پیدا ہوا۔ ماں باپ عام کاشتکار تھے۔ نثار علی کی شادی اسی علاقے کے ایک متمول زمیندار امیر علی کی لڑکی سے ہوئی ۔ عام مشہور ہے کہ نثار علی کی جوانی کوئی زیادہ بے داغ نہ تھی۔ اس کی جوانی کا زمانہ کاکتے کے اوباشوں اور لفنگوں میں گزرا تھا۔ کاکتے ہی میں اس نے ڈنڈے بازی سیکھی (ڈنڈے بازی اس زمانے میں ایک فن کے طور پر سیکھی جاتی تھی) اس کے لیے وہ لٹھ بازوں کے گروہ میں شریک ہوگیا ۔ ان لٹھ بازوں کی خدمات سے بنگال کے زمیندار فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ كبھى وہ ان لٹھ بازوں سے اپنے كاشتكاروں كو بٹواتے ، كبھى مقابل كے زمیندار پر حملہ کرائے۔ غرضیکہ ان لٹھ بازوں کی روزی کا انحصار زمینداروں کے طبقے پر تھا ۔ نثار علی کو اسی لٹھ بازی کے سلسلےمیں ایک بار جیل بھی جانا پڑا ۔ اس زمانے میں اس نے نادیا کے ایک زمیندار کی ملازمت بھی اختیار كر لى تھى ـ اس كا كام ناديا كے اس بندو زمينداركا ماليہ وصول كرنا ہوتا تھا - س ملازست کے دوران میں کاشت کاروں کے ایک گروہ پر حملے کے الزام

میں نثارعلی کو جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی ۔

جیل سے رہا ہونے کے بعد وہ دہلی کے شاہی خاندان کے ایک فرد کے ہاں ملازم ہوگیا اور اسی کے ہمراہ حج کے لیے چلاگیا۔ اس کے حج پر جانے کا زمانہ وہی ہے ، جس میں سید احمد شہید حج کے لیے مکہ معظمہ میں موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مکے میں قیام کے دوران میں نثار علی کی ملاقات مید صاحب سے ہوئی ؛ وہ ان کی تعلیات سے بہت متاثر ہوا اور ان کے باتھ پر بیعت کر لی ۔

بیعت اور سید صاحب سے ملاقات کے بارے میں جو روایات بیان کی گئی ہیں ، ان کی تصدیق مشکل ہے ۔ جہاں تک مولانا غلام رسول مہر کا تعلق ہے انھوں نے سید صاحب سے حج کے دوران میں نثار علی کی بیعت اور ملاقات کا کوئی ذکر خیں کیا ۔ البتہ انھوں نے دوسرے افراد کی بیعت کا ذکر کیا ہے ۔ اگر نثارعلی نے بھی بیعت کی ہوتی تو یقینی طور پر مولانا مہر اس کا ذکر کرتے ۔ یہ ذکر اس لیے بھی ضروری تھا کہ نثار علی خود بعد میں ایک اہم تحریک کا قائد تسلیم کیا گیا ۔ سید احمد سے نثار علی کے تعلق میں ایک اہم تحریک کا قائد تسلیم کیا گیا ۔ سید احمد سے نثار علی کے تعلق کے بارے میں ولیم بنٹر لکھتا ہے :

"ربا ہونے کے بعد وہ حج کی غرض سے مکہ معظمہ روائہ ہوگیا۔
اس مقدس شہر میں اس کی ملاقات سید احمد صاحب سے ہوئی ،
اور وہ بندوستان میں ان کے اصولوں کے زبردست مبلغ کی حیثیت
سے واپس آیا۔ اس نے ضلع کاکتہ کے شہال اور مشرق کی اطراف کا
دورہ کیا۔ بہت سے آدمیوں کو اپنا مرید بنا لیا اور خفیہ طور پر
کافروں کے خلاف جہاد کی تیاریاں کرنے لگا۔"

حج کے دوران میں نثار علی کی سید احمد شہید سے ملاقات کے واقعے کو ایک حالیہ مطبوعہ کتاب میں بھی قسلیم کیا گیا ہے۔ یہ کتاب راج شاہی یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر مسٹر ملک نے تحریر کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے:

''نثارعلی کی ملاقات حج کے سوقع پر سید احمد سے ہوئی جوکہ نثار علی سے ایک سال پہلے حج کے لیے پہنچے ہوئے تھے ، اور یہاں وہ ان کا مرید ہوگیا ۔ نثارعلی نے حج سے واپسی پر

حیدرپور میں رہائش اختیار کرلی - حیدرپور اس کے آبائی گاؤں کے بالکل نزدیک تھا - ۱۸۲2ع کے قریب اس نے ایک مذہبی عالم اور مصلح کی حیثت سے یہاں پر تبلیغ کا آغاز کردیا۔ اور اس کو اس مقصد کے لیے دہلی سے وظیفہ بھی موصول ہوتا تھا۔''

#### نثار على بر سيد صاحب رحمة الله عليه كا اثر

ننار علی نے جس تحریک کا آغاز ۱۸۲ے میں حیدر پور سے کیا ، اس پر سید احمد شمید کا کتنا اثر تھا۔۔۔۔؛ ولیم بنٹر ۔ ایشیاٹک سوسائلی کا رسالہ --- مالیے کے کاغذات اور مالیے کی تعقیقی کتب ، یہ تمام کی تمام دستاویزات اس بات پر متفق ہیں کہ نفارعلی کی تحریک کی محر د سيد احمد كي تعليهات تهين ـ ليكن يه تمام دستاويزات ايك حد تك غلط بس ، کیوں کہ حقائق اور قرائن اس بات کا ثبوت سہیا نہیں کرتے اور اس دور میں جب نثار علی عرف البطو میاں حیدر پور میں اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو شروع کر رہا تھا ، سید احمد اپنے تمام مریدان باصفا کو لے کر سرحد پار بجرت کے ارادے باندھ رہے تنے ، جہاں ان کو جہاد کرنا تھا۔ ہندوستان کے گوشے گوشے سے مسلمان سید احمد کے قافلے میں شریک ہونے ، یا جو ہجرت نہیں کرسکتے تھے وہ ان کے دیدار کے لیے کشاں کشاں بہنچ رہے تھے۔ لیکن تیطو میاں کے متعلق اس قسم کی کوئی شہادت موجود نہیں ، اس لیے یہ بات قرین قیاس نہیں ہے کہ یہ تحریک سید احمد کی تعلیات کا نتیجہ تھی۔ بلک، یہ تعریک حاجی شریعتاللہ اور دودھو میاں کی فرائضی تحریک کی مانند دینی اصلاح کے مقصد سے شروع ہوئی جس کو بعد میں کاشت کاروں کی زبوں حالی نے کسان تحریک بنا دیا ۔

یہ درست ہے کہ تیطو میاں پر بھی کسی حد تک وہاپی اثرات ضرور موجود تھے ،کیوں کہ ان کی تعلیات اور حاجی شریعت ابلہ کی فرائضی تحریک کے اصولوں میں کافی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تیطو میاں پر ایسے عالموں نے اثر ڈالا ہو جو سید احمد کے خیالات اور تعلیات سے متاثر ہوں ۔ لیکن یہ بات وثون سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ تعلیات سے متاثر ہوں ۔ لیکن یہ بات وثون سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ تعریک ہن گئی ۔

اس تحریک کا آغاز بھی ہندوانہ رسوم کی مخالفت اور مماز روزے کی
پابندی پر اصرار سے ہوا ۔ مزید برآں تیطو میاں نے مزاروں پر جانے ، وہاں
نذر و نیاز دینے ، حاجات مانگنے ، اور اسی طرح شرک و بدعات کا ارتکاب
کرنے کے خلاف بڑی شد و مد سے آواز اٹھائی ۔ انھوں نے ہندوانہ طرز کے
لباس کی بھی مخالفت کی ، اور داڑھی بڑھانے ، مونچھیں صاف کرنے اور سیدھی
دھوتی باندھنے کی تلقین کی ۔ اس لحاظ سے تیطو میاں ، حاجی شریعت اللہ اور
سید احمد کی تعلیات میں بہت حد تک یکسائیت ہے لیکن یہ تعلیات تو بہت
حد تک نجدیوں کی بھی تھیں ، اور بھی وہابیت کہلاتی تھیں ۔

تیطو سیاں نے اپنے پیروؤں پر اپنی تعلیات کو عملاً منوانے کی اتنی شدید پابندی عائد کی کہ ان کو ہم مسلک پیروؤں کے سوا دوسرے مسابانوں کے ساتھ کھانے پینے سے بھی روک دیا کیوں کہ وہ پورے مسابان نہ سمجھے جاتے تھے ۔ ان کے نزدیک جو پورا مسلبان نہ ہو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا جائز نہیں تھا ۔ جہاں تک اس قسم کی سختی اور شدت کا تعلق ہے اس نے کچھ لوگوں کو تیطو سیاں سے دور کیا ، لیکن مسابان کاشت کاروں میں لگن بھی پیدا کر دی اور اس علاقے کے لوگ کثیر تعداد میں ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے لگے ۔ اس مقبولیت نے مزاروں پر جانے والے حلقہ ارادت میں شامل ہونے لگے ۔ اس مقبولیت نے مزاروں پر جانے والے اور ہندو رسم و رواج کو اپنائے رکھنے والے مسلبانوں کو خاصا آگ بگولا کردیا ، اور بالکل فرائضی تحریک کی طرح اس کی بھی مخالفت شروع ہوگئی ۔ متعدد مسلم کاشت کاروں نے تیطو میاں کے پیروؤں کی ہندو زمیں داروں کے ستعدد مسلم کاشت کاروں نے تیطو میاں کے پیروؤں کی ہندو زمیں داروں کے سامنے شکایات کرنا شروع کر دیں ۔

اس نئی تحریک نے بھی زمیں داروں کو پریشان کر دیا ۔ عام طور پر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ کسی مذہبی تحریک کی مخالفت زمیں دار کیوں کرتا ہے ۔ اس کی بڑی صاف اور واضح وجہ ہے ۔ ۔ جب گاؤں کا کاشت کار جسے آج تک مقہور و مجبور سمجھا جاتا تھا ، جس کی کوئی حیثیت تسلیم نہیں کی جاتی تھی ، کسی تحریک میں شامل ہوتا ہے ، اس کے احکام پر عمل کرتا ہے اور ان احکام کے سلسلے میں وہ اتنی جرأت و استقامت دکھاتا ہے کہ وہ اپنے ہمسائے ، عزیز و اقارب سبھی کی مخالفت مول لے لیتا ہے تو پھر

یمی جرأت اور بهادری وہ زمیں دار کے خلاف بھی استعال کر سکتا ہے۔
جس طرح زمیں دار اپنے علاقے میں اسکول کھولنے کی مخالفت اس لیے کرتا
تھا کہ اس کے مزارع کا بچہ پڑھ کر باغی نہ ہو جائے ، اسی طرح وہ اپنے
مزارع اور کاشت کار کو کسی بھی تحریک کا رکن نہیں دیکھنا چاہتا تھا ۔
کیوں کہ تحریک میں شمولیت اس میں جرأت اور بهادری پیدا کر دیتی ہے۔
اس میں اجتاعیت کے جذبے کی نشو و نما ہونے لگتی ہے ۔ اس میں نظم وضبط
پیدا ہوتا ہے اور نئی اقدار غیر شعوری طور پر جنم لینے لگتی ہیں ۔ یہ نمام
اقدار ظلم و جور کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے پر آمادہ کرتی ہیں ۔

یہی حال تیطو میاں کی تحریک کا ہوا ، یہی معاملہ حاجی شریعت اللہ کی تحریک کے ساتھ پیش آیا اور یہی انجام دودہو میاں کو دیکھنا پڑا۔ مختلف دیمات کے مسلم کاشت کاروں کے درمیان جھگڑے اٹھنے شروع ہوئے تو زمیں داروں نے جو عام طور پر ہندو تھے ، مداخلت شروع کردی ۔ انھوں نے اس انفے مذہب کا قلع قمع کرنے کا ذمہ لیا ۔ متعدد مقامات پر انھوں نے 'نشےمذہب ' کے پیروؤں ہر ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کیا ۔ ایک زمیں دار کرشنا رامے نے تیطو میاں کے پیروؤں پر پانچ روپے فی کس ٹیکس عائد کردیا ۔ اس کی دیکھا دیکھی تارا کونیا کے ایک زمیں دار رام نرائن نے بھی ان نئے مذہب کے ماننے والوں پر ٹیکس نافذ کردیا ۔ یہ سلسلہ چل نکلا اور متعدد علاقوں میں تیطو میاں کے حامیوں کو اس ٹیکس کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ اس عمد کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہوا کہ تحریک کو کچل دیا جائے۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں تحریک کے کارکن ان زمیں داروں کے دست نگر تھے ، یا ان کے یہاں کام کرتے تھے ، انھیں مختلف حیلوں اور بہانوں سے تنگ کیا جانے لگا ۔ اور ان تمام کارستانیوں اور سم رانیوں کا مقصد ایک ہی تھا کہ ان کاشتکاروں کو مرعوب کیا جائے ، انھیں ڈرا دھمکا کر پہلے کی طرح غلامانه ذہنیت پر واپس لایا جائے اور نئے جرأت مندانه مسلک کے اپنانے سے باز رکھا جائے۔ لیکن ہوا اس کے بالکل اللہ ۔

تشدد کا نتیجہ یہ نکلا کہ کاشتکار اپنے مسلک پر ڈٹ گئے۔ ان میں پختگ آگئی ، کیوں کہ انھیں یقین ہوگیا تھا کہ ہو نہ ہو اس مسلک میں ان کے لیے بھلائی ہے جبھی تو زمیں دار ان کے خلاف ہوگیا ہے۔ وہ اس

مسلک سے ڈرتا ہے۔ گویا زمیں دارکی مخالفت و نفرت اور تشدد و سخت گیری نے انھیں اپنے مسلک کی محبت و شیفتگی ، اطاعت اور ایقان عطا کردیا ۔

اس عبت و نفرت کی کشمکش سے ایک زبردست طبقاتی لڑائی کی بنیاد پڑی ۔ زمیںدار اور کاشتکار دو متحارب طبقوں میں منظم ہوگئے ۔ غریب کاشتکاروں نے عام اصولوں کے مطابق یہ تصور کیا کہ پولیس اور عدالت غیر جانبدار ادارہ ہیں ۔ اس لیے ہرقسم کا ظلم و تشدد جو ان زمیںداروں کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑتا ہے اس کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ان غیرجانبدار اداروں کے روبرو دہائی دینی چاہیے اور انصاف کے حصول کے لیے عدالت کے دروازوں پر دستک دینی چاہیے ۔ سب سے پہلے ۱۸۳۰ میں تیطو میاں کے ایک مرید نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ۔ یہ میں تیطو میاں کے ایک مرید نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ۔ یہ مات اگست ، ۱۸۳۰ کا واقعہ ہے ۔

اس کاشت کار نے بارہ ست کے جمسٹریٹ کی عدالت میں ٹرائنا نامی ایک زمیں دار کے خلاف مقدمہ دائر کیا ۔ اس مقدمے میں الزام عاید کیا گیا تھا کہ اس زمین دار نے درخواست دہندہ پر پچیس روپے جرمانہ عائد کیا ہے اور ساتھ ہی اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ درخواست دہندہ کی داڑھی نوچ لی جائے۔

یہ مقدمہ اپنی نوعیت کا چلا مقدمہ تھا۔ لیکن عدالت میں ایک سال
تک زیر ساعت رہنے کے باوجود اس کے متعلق مالگزاری کے کاغذات میں
یہی درج ہے کہ مدعی نے اس مقدمے کی پوری طرح پیروی نہیں کی اور سزا
کا مطالبہ نہیں کیا اس لیے 'عدم پیروی' کی بنا پر خارج کردیا گیا۔
۱۳ - جولائی ۱۳۸۱ع کو یہ کارروائی عمل میں آتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے
کہ جو مقدمہ ہے۔ اگست ۱۸۳۱ع کو دائر کیاگیا اور ۱۳ جولائی ۱۳۸۱ع
تک زیر ساعت رہا اس کو عدم پیروی کی بنا پر کیسے خارج کیا جاسکتا ہے۔
چبر حال اس سے پتا چلتا ہے کہ کاشتکاروں کو عدالت کے روبرو جانے
اور وہاں سے انصاف طلب کرنے میں کئی دشواریاں پیش آتی ہوں گی ؛
انصاف حاصل کرنے کی راہ میں انھیں مزید کتنے مظالم برداشت کرنے
بیٹے یہوں گے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان ہی مظالم اور انصاف کی راہ
میں حائل دشواریوں اور دقتوں نے کاشتکاروں کو نئی راہیں تلاش کرنے

اور جد و جہد کے طریقے اپنانے پر مجبور کیا ۔

دوسری طرف ان کا مقابلہ کرنے کے لیے زمیں داروں نے بھی دوسرے
ہی طریقوں کا استعال شروع کیا ۔ چناںچہ اس کے بعد مقدمات ، حملوں اور
باقاعدہ جھڑپوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگیا ۔ ان جھڑپوں نے بعض اوقات
باقاعدہ جنگوں کی صورت اختیار کرلی ۔ بنگال میں مسلمانوں کی مختلف تحریکوں
نے کمپنی اور بعد میں برطانوی حکومت کو جس قدر پریشان رکھا اس کا
اندازہ ولیم ہنٹر کے 'تاثرات' سے لگایا جاسکتا ہے۔

ولیم ہنٹر کا دعوی ہے کہ تیطو میاں کی تحریک براہ راست سید احمد کی تحریک براہ راست سید احمد کی تحریک سے منسلک تھی ، اس لیے وہ کاشت کاروں کے مفادات کی حفاظت کی جد و جہد کو ایک مخصوص رنگ میں دیکھتا ہے۔ چناں چہ وہ اس کو پرانی سازش کے نام سے موسوم کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ :

''بہت مدت تک مجاہدین اسرحد کی اس حیرت انگیز قوت کا سرچشمہ ایک راز بنا رہا ۔ ہندوستانی حکومت نے جو ہم سے پلے پنجاب پر حکمران تھی ، اسے تین مرتبہ منتشر کیا اور تین دفعہ انگریزی فوج کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ابھی تک زندہ ہیں اور دیندار مسلمان ان کے معجزانہ طور پر زندہ رہنے ہی کو ان کے آخرکار غالب ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت ہم اس سرحدی نو آبادی کو مغربی قوت کے بل ہوئے پر تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ، تو اس وقت ہماری مسلمان رعایا کے متعصب عوام ان کو لاتعداد آدمیوں اور روپوں سے مدد دے کر ان چنگاریوں کو گویا ہوا دیتے ہیں جنھیں ہم نے خاک سمجھ کر چھوڑ دیا تھا ۔ مگر ان کی مجھی ہوئی راکھ سے ایک دفعہ پھر شعلے دیا تھا ۔ مگر ان کی مجھی ہوئی راکھ سے ایک دفعہ پھر شعلے دیا تھا۔ مگر ان کی مجھی ہوئی راکھ سے ایک دفعہ پھر شعلے اٹھنے لگتے ہیں۔''

ولیم بنٹر ہی سے آگے سنیے :

" ۱۸۲۱ع تا ۱۸۲۸ع انگریزی حکام نے سید احمد کی تبلیغی سرگرمیوں کی طرف کوئی توجہ نہ کی ۔ انھوں نے اپنے جاں نثار مریدوں کی ہمراہی میں متعدد صوبوں کا دورہ کیا اور ہزاروں

کی تعداد میں لوگوں کو مرید بنایا ۔ ایک باقاعدہ گدی قائم کی ۔ مذہبی ٹیکس نافذ کیا اور ایک متبادل حکومت قائم کرلی ۔ لیکن اس پورے دور میں ہارے افسر اپنے اردگرد کی بہت بڑی مذہبی تحریک سے بے خبر رہے اور صرف مالیہ جمع کرنے ، انصاف کی عدالتیں قائم کرنے اور فوجوں کو پریڈ کرانے ہی میں مصروف رہے ۔ ۱۸۳۱ع میں یہ تمام اہل کار اور افسر اپنی ب خبری سے بری طرح جھنجوڑے گئے - کلکتر میں سید صاحب کے مریدوں میں ایک پیشمور پہلوان اور لڑاکا آدمی بھی تھا جس کا نام تیطو میاں تھا۔ اس نے اپنی زندگی ایک باعزت کاشتکار کے لڑکے کی حیثیت سے شروع کی تھی اور ایک چھوٹے سے زمیں دار کی لڑکی سے شادی کر کے اپنی حیثیت کو اور بھی بلند کرلیا تھا۔ مگر اس کی پرجوش فطرت نے ان فوائد کو پر ہے پھینک دیا ۔ کچھ مدت تک یہ کلکتے میں ڈنڈ بے بازی کے معیوب طریقے سے روزی کہاتا رہا اور اس کے بعد لٹھ باز گروہ میں شامل ہوگیا جن سے بنگال کے زمیں دار اپنے خاندانی جھکڑوں اور زمین کی حدود کے تنازعات کا فیصلہ کراتے تھر ۔ اس پیشر کی وجہ سے آخرکار اس کو جیل جانا پڑا ۔''

ولیم ہنٹر اور دوسرے انگریز تذکرہ نگار تیطو میاں کی تحریک کے متعلق حاجی شریعتانتہ اور دودھو میاں کی تحریک سے کہیں زیادہ غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی ہی ہے کہ جس قدر شدت اور جذبہ تیطو میاں کی تحریک میں موجود تھا ، وہ اس وقت کی دوسری تحریکوں میں موجود نہ تھا۔ اور جس شاندار طریقے سے اس تعریک نے ہندو زمینداروں اور برطانوی پولیس کے مظالم کی مزاحمت کی اس وقت کی دوسری تحریکوں نے نہیں کی۔ اس لیے تیطو میاں کی تحریک نفرت اور مخالفت کے اظہار میں محایاں مقام رکھی ہے۔

#### سولهوال باب

### هتهیاروں کا استعمال

''ضلع کے حاکموں کی ناکام کوششوں کے بعد ۱۹ نومبر ۱۸۳۱ع کو کلکنے کی ملیشیا فوج کا ایک حصہ باغیوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا تھا ۔ مجاہدین نے صلح کی گفتگوکو ٹھکرا دیا اور کانڈر نے اس خیال سے کہ خونریزی نہ ہو ، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ خالی کارتوس بندوقوں میں بھر ئیں ۔

باغیوں نے حملہ کر دیا ۔ انھوں نے ملیشیا کے سپاہیوں کو کاف کر رکھ دیا ۔''

سچ تو یہ ہے کہ عوامی تحریکیں جب ایک دفعہ غیظ و غضب سے بھر جائیں اور ان پر انتقام کا جذبہ غالب آجائے تو پھر ان تحریکوں کو سنبھالنا اور ضبط میں رکھنا قیادت کے بس کی بات خیں رہی ۔

یمی حال تیطومیاں کی تحریک کا ہوا ۔ جس جسعلاقے میں ان کو موقع ملا ، انھوں نے سال ہا سال کے مظالم کا انتقام چند لمحوں میں نہ صرف بندو زمیں دار سے بلکہ عام ہندو سے بھی لے لیا!

. زمیداروں کے جو مظالم تیطو میاں کے معتقدین کو اٹھائے پڑے وہ اس سے بہلے کسی تحریک کے نام لیواؤں نے نہیں اٹھائے تھے - ایک زمیںدار كرين ديونے اپنے كاشت كاروں پر داڑھى ٹيكس عائد كر ديا ، اس ليے ك داڑھی کی پابندی تیطو میاں کے مقلدین کے ہاں سختی سے کی جاتی تھی -اس نے داڑھی پر ٹیکس عائد کر کے حقیقتاً اس سہم کے ایک حصے پر عمل کیا جو اس نئے مسلک کے خلاف زسیں داروں کی طرف سے چل رہی تھی -اس نے حکم دیاکہ ہرکاشتکار جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہو ، ڈھائی روپے ماہانہ ادا کرے ۔ پروائے گاؤں میں کاشتکاروں نے یہ ٹیکس ادا کرنا شروع کردیا لیکن اسی کے دوسرے گاؤں سرفراز پور کے کاشتکاروں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس قسم کا ٹیکس عائد نہیں ہونے دیں گے ۔ اُ چناں چہ گاؤں میں اس ٹیکس کی مزاحمت کی تحریک شروع ہو گئی اور جب زسیںدار کے کارندمے 'داڑھی ٹیکس'کی وصولی کے لیے آئے تو ان کی پٹائی سے آؤ بھگت کی گئی اور انھیں گاؤں میں ایک کو ٹھڑی میں محبوس کر دیا گیا۔ جب زمیں دار کو اس امر کی اطلاع ملی تو وہ اپنے لٹھ بازوں کا ایک گروہ لے کر گاؤں بہنچا اور اس کے ساتھ بندوق بردار آدسیوں کی بھی خاصی تعداد تھی ۔ زمیںدار کے ان آدمیوں نے گاؤں پر بلہ بول دیا اور ایک مسجد کو نذر آتش کردیا ـ یہ معاملہ عدالت میں پہنچا تو زمیںدار نے یہ تسلیم کیا کہ اس نے گاؤں کے جولابوں کو اپنے ہاں بلا کر ڈرایا دھمکایا تھا ، کیوں کہ ان کے باں بعض بدمعاش قیام پزیر تھے۔ اس زمیں دار نے جرح کے جواب میں یہ بھی تسلیم کیا کہ یہ عام 'جولاہے' جن کو زمیں دار نے ڈرایا دھمکایا تھا ، تیطو سیاں کی تحریک سے وابستہ تھے۔ لطف یہ ہے کہ سب سے پہلے عدالت کا دروازہ زمیں دار نے کھٹکھٹایا اور پولیس میں بھی اسی نے رپورٹ درج کرائی کہ اس کے کارندوں کو پیٹا گیا اور خلاف قانون طریق پر انھیں محبوس رکھا گیا۔ جب پولیس میں یہ رپورٹ درج کرائی گئی تو تیطو میاں کے آدمیوں نے بھی رپورٹ درج کراتے ہوئے بتایا کہ انھیں پیٹا گیا ہے اور مسجد کو آگ لگائی گئی ہے۔ اس ضمن میں خود تھانے کے

کارک نے اپنے طور پر شہادتیں قلمبند کرنی شروع کر دیں ۔ لیکن اس واقعے سے اٹھارہ دن بعد زمیںداروں نے ایک اور رپورٹ درج کروائی ، جس میں مسجد کو نذر آتش کرنے کا الزام خود گاؤں کے مسلمان کاشت کاروں پر لگایا گیا ۔ اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ کاشت کاروں نے زمیںدار کے کارندوں کو پیٹا ہے اور اس الزام سے بچنے کے لیے مسجد کو خود آگ لگائی ہے ۔ پولیس کی دھاندلی کا اندازہ اس امر سے لگایا جا مکتا ہے کہ مسلمان کاشت کاروں کی رپورٹ پر تو اٹھارہ دن میں تحقیقات نہ ہو سکی لیکن زمیںدار کی رپورٹ جو واقعے کے اٹھارہ دن بعد درج کروائی گئی اس پر تھانےدار نے فوری تحقیقات شروع کر دی ۔ اس کی ایک وجہ اور بھی تھی کہ تھانےدار ہندو تھا اور ہندو زمیںدار کو بچانے کے لیے اس نے اس کی رپورٹ پر فوری کارروائی شروع کی ۔ تھانےدار کے خلاف مسلمان کاشت کاروں کی طرف سے یہ الزام عائد کیاگیا کہ زمیںدار نے اٹھارہ دن کے بعد جو رپورٹ درج کروائی گئی ہے ۔ اس زمیںدار کو نہ صرف پولیس کی اماد حاصل تھی ، بلکہ علاقے کے تمام متمول اور کو نہ صرف پولیس کی امداد حاصل تھی ، بلکہ علاقے کے تمام متمول اور صاحب اثر زمیںداروں کی بھی حایت اور تائید حاصل تھی ، بلکہ علاقے کے تمام متمول اور صاحب اثر زمیںداروں کی بھی حایت اور تائید حاصل تھی ۔

تیطو میاں کے ان مرید کاشت کاروں نے ۱۵ اور ۱۹ جولائی ۱۳۱۱ کو مجسٹریٹ کی عدالت میں متعدد درخواستیں دیں، جن میں واضح طور پر پولیس کے خلاف زمیں دار کی اعانت اور ملی بھگت کا الزام لگایا گیا۔ ان درخواستوں میں کہا گیا تھا کہ پولیس نے پہلے کاشت کاروں کو زمیںداروں سے 'راضی نامہ' کرنے پر مجبور کیا ، جب انھوں نے 'راضی نامے' سے انکار کردیا تو پولیس نے تحقیقات میں جانب داری سے کام لینا شروع کردیا اور صرف وہی شہادتیں قلم بند کیں جو کاشت کاروں کے مخالف اور زمیں دار کے حق میں تھیں۔ چناں چہ جے۔ آر۔ کالون جو محکمہ مال گزاری کا اعلیٰ افسر تھا ، اس نے بعد میں موقع پر جا کر تحقیقات کی تو اس نے رپورٹ میں تسلیم کیا کہ کاشت کار درخواست دہندگان کے متعدد الزامات رپورٹ میں تسلیم کیا کہ کاشت کار درخواست دہندگان کے متعدد الزامات بالکل جائز اور حق بجانب تھے۔ یہی نہیں بلکہ ان جولاہوں کا جرم صرف یہ تھا کہ یہ ایک مسلک سے متعلق تھے، اس لیے ان سے زیادتیاں کی گئیں۔ دالانکہ مذہبی طور پر انھوں نے نہ تو کوئی زیادتی کی تھی اور نہ کسی قابل حالانکہ مذہبی طور پر انھوں نے نہ تو کوئی زیادتی کی تھی اور نہ کسی قابل

اعتراض سرگرمی ہی کا ارتکاب کیا تھا۔ لیکن ان تمام واقعات کو مقدسے کی مسل میں نہیں لایاگیا - اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تھانے دار اصل واقعات کو عدالت میں چھپانے میں کامیاب ہوگیا ۔ اور مسل صحیح میں شہادتوں کا اندراج بھی نہ کرایا گیا ۔ ۲ ستمبر ۱۸۳۱ع کو کاشت کاروں کی درخواست خارج کردی گئی ۔ اور دونوں طرف سے امن برقرار رکھنے کے لیے ضانتیں بھی لے لی گئیں ۔

اس درخواست کی نامنظوری اور مقدسے کے اخراج سے یہ تاثر پیدا ہوگیا کہ زمیں دار نے جو داڑھی ٹیکس لگایا تھا وہ جائز تھا ، اور اسے یہ ٹیکس وصول کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے۔ کیوں کہ تمام جھگڑا تو اسی ٹیکس کی وجہ سے کھڑا ہوا تھا ، جب اسی کے خلاف پولیس اور عدالت نے کوئی اقدام نہ کیا تو اس تاثر کا عام ہونا یقینی تھا کہ کاشت کاروں نے ٹیکس کے خلاف جو احتجاج کیا تھا وہ منظور نہیں ہوا۔ عدالت نے بھی ان کی نہیں سنی ۔ چناں چہ عدالت اور پولیس کے رویے سے زمیں داروں کو اور شہ ملی ، انھوں نے اپنی دھاندلیوں میں اضافہ کر<mark>دیا ۔</mark> اب وہ کھلے بندوں ٹیکس وصول کرنے لگے۔ صرف یہی نہیں بلکہ انھوں نے تیطو سیاں کے ان مریدوں سے جنھوں نے زسیں داروں کی زیادتیوں کے خلاف آواز بلند کی تھی ، پولیس میں رپورٹ درج کرائی.تھی اور بعد میں زمیں دار کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا ، بدلہ لینے کی ٹھانی ، اور 99 ء اع کے مالیے کے قانون کے تحت ان تمام کاشت کاروں کے خلاف مقدمہ دائر کردیا کہ ان کے ذمے مالیے کی کچھ رقوم بقایا ہیں ۔ مالیے کے اس قانون کے تحت خود زمیں دار ہی کو ایسے مقدمات کی سرسری ساعت کے اختیارات حاصل تھے۔ اس بنا پر کاشت کار کو گرفتار کیا جاسکتا تھا۔ چناں چہ ایک کاشت کار کو گرفتار کیا گیا اور سرسری ساعت کی گئی۔ اس کے ذمے ۳۸ روپے کی رقم واجب الادا قرار دی گئی ۔ اس سے بدسلوکی کی گئی اور اس سے کچھ رقم زبردستی وصول کی گئی ، بقایا کے متعلق اس سے جعراً اقرار نامه لكهوا ليا كيا -

اس قسم کی انتقامی کارروائیوں کے خلاف کاشت کاروں نے سزاحمت کے لیے آپس میں مشورہ کیا ۔ اس صورت حال سے تیطو میاں خود نپٹنے

کے لیے پہنچے - چناں چہ فیصلہ کیا گیا کہ کمشنی کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے ؟ اس کو پوری صورت حال سے آگاہ کیا جائے - کچھ کاشت کار مرنے کھیتے اس مقصد کے لیے کلکتے پہنچے لیکن کمشنر وہاں موجود نہ تھا ؟ وہ دورے پر گیا ہوا تھا - یہ غریب اور نادار کاشت کار کلکتے سے مایوس و نامراد واپس اپنے گاؤں آ گئے - اس دوران میں تیطو میاں نے اپنے نائب غلام معصوم کو دوبارہ کلکتے بھیجا ، لیکن وہ بھی ہے نیل و مرام واپس لوٹا - کاشت کاروں کی فریاد کسی نے بھی نہ سنی - تیطو میاں اور ان کی پوری تحریک نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کمیں سے انھیں انصاف حاصل نہ ہوا -

اس ہمہ جہتی ناکامی نے تیطو میاں کے صبر کا پیانہ لبریز کردیا ظلم اور پھر اس ظلم کے خلاف صدا ہے احتجاج سننے سے انکار عام طور پر
کمزور سے کمزور اور بزدل سے بزدل انسان کے صبر کا پیانہ لبریز کردیتا ہے ،
لیکن یہاں تو ایک گروہ ایسا تھا جس میں مذہب سے شیفتگی اور
اپنے عقاید کی سچائی کا یقین اور ان کے لیے لڑنے مرنے کا جذبہ موجود تھا ۔
یہ غریب جولاہوں اور کاشت کاروں کا گروہ تھا ۔ تیطو میاں کی تعلیات نے
ان میں خود اعتادی پیدا کردی تھی ۔ یہ خود اعتادی انھیں لڑنے مرنے
اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد کرنے پر مجبور کر رہی تھی ۔
اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد کرنے پر مجبور کر رہی تھی ۔
کرنے اور اس کے ذریعے سے سسائل حل کرنے کا فیصلہ کیا ۔ ان ناکامیوں
کرنے اور اس کے ذریعے سے سسائل حل کرنے کا فیصلہ کیا ۔ ان ناکامیوں
کے بعد تیطو میاں نے اپنے مریدوں کو جمع کیا ، انھیں منظم کیا اور
فیصلہ کیا کہ اب ان تمام زمیں داروں سے نیٹا جائے ، جنھوں نے
مقمور و مجبور کاشت کاروں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے ۔ کالون اس
صورت حال کے متعلق لکھتا ہے کہ:

" جس طرف بھی انھوں نے انصاف کی توقع لگائی"، ان کو ناکاسی ہوئی ۔ اس ناکاسی نے ان کے تعصب اور مذہبی جذبات کو برانگیختہ کردیا ۔ اور جو غصہ ، غیظ و غضب اور لفرت ان میں چند زمیں داروں کے خلاف پیدا ہوئی تھی ، وہ پوری ہندو قوم کے خلاف تبدیل ہوگئی ۔"

یہ واقعہ جو آج سے ڈیڑہ صدی پہلے بنگال کے ایک گاؤں میں روٹما 
ہوا تھا ، اور جس طرح تیطو میاں اور ان کے مریدوں کے جذبات میں 
ہیجان بیا ہوا ، اور جو جلد ہی ایک پورے مذہب کے خلاف تبدیل ہوگیا ،
یہ واقعتا ایک حقیقت ہے جس سے پورے ہندوستان کی تاریخ کی عکاسی اور 
ممائندگی ہوتی ہے ۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک مذہب کے ماننے والے چند 
انسانوں کے ظلم نے مذہب کے تمام نام لیواؤں کے خلاف نفرت کے اتنے 
شدید جذبات پیدا کیے کہ بہاری سیاست کی بنیاد نفرت بن گئی ۔

تیطو میاں نے انیسویں صدی کے جن برسوں میں ہندو زمیں داروں کے مظالم کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور ان مظالم کا ترکی بہ ترکی جواب دینےکا فیصلہ کیا، اس کی وجوہات کے متعلق مختنف مورخین مختلف توجیہات وتوفیحات بیان کرتے ہیں ، اور اس طرح ایک عام عصرے کی تحریک کو جو ایک ظلم (اور جو اقتصادی و معاشی نا انصافی اور دھاندلی کا مظاہرہ تھا) کے خلاف تھی ، خواہ مخواہ بہت بڑی سیاسی مازش بنائے کی کوشش کرتے ہیں ، اس کے ثبوت میں ایک واقعہ بیش کیا جاسکتا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جمسید اصد شمید نے پشاور کے حکام پر زبردست فتح حاصل کرلی تھی ، اور اس فتح کے فوائد ہندوستان کے دوسرے حصے میں حاصل کرلی تھی ، تیطو میاں نے ہتھیار اٹھائے تھے ۔

یہ حقیقت ہے کہ جب تیطو میاں نے ایک بار ہتھیار اٹھانے کا فیصلہ کیا تو پھر انھوں نے ان کے استعال میں کوئی حدود و قیود ملحوظ نہ رکھیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ عوامی تحریکیں ایک دفعہ جب غیظ و غضب سے بھر جائیں اور ان پر انتقام کا جذبہ حاوی ہوجائے، پھر ان تحریکوں کو سنبھالنا اور ضبط میں رکھنا قیادت کے بس کی بات نہیں رہتی ہی حال تیطومیاں کی تحریک کا ہوا۔ جس جس علاقے میں ان کو موقع ملا انھوں نے سال ہا سال کے مظالم کا انتقام نہ صرف ہندو زمیں دار سے بلکہ عام ہندو سے بھی لیے لیا۔ ان کی عبادت گاہوں کو بھی تہس نہس کرنے سے گریز نہیں کیا گیا۔ اور جس طرح تارا دینا کے زمیں دار کے کارندوں نے مسجد کو نذر آتش کیا تھا ، اسی طرح تیطو میاں کے مریدوں نے مندروں کو نذر آتش کرنے سے گریز نہیں کرنے سے گریز نہیں کرنے سے گریز نہیں کرنے سے گریز نہیں کیا۔ ہندو زمیں دار نے داڑھیوں کو نوچا تھا ، اسی طرح کرنے سے گریز نہیں کیا۔ ہندو زمیں دار نے داڑھیوں کو نوچا تھا ، اسی طرح

تیطو میاں کے مریدوں نے گاؤ کشی کی اور اس کا خون ہندوؤں کے مندروں میں بھایا ۔

تیطو میاں کی اس تحریک کا سب سے زیادہ ذکر ولیم ہنٹر نے بندوستانی مسلمانوں کے متعلق اپنی کتاب میں کیا ہے اور وہ اس موقف کا زہردست حامی ہے کہ تیطو میاں نے اس موقع پر ہتھیار ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت اٹھائے تھے ، اور یہ سکیم وہی تھی جس کا آغاز سید احمد شمید نے سرحد میں اعلان جہاد کے ساتھ کیا تھا۔ ولیم ہنٹر لکھتا ہے :

الا ١٨٣٠ع ميں جب مجابدين سرحد نے پشاور پر قبضہ كر ليا تو تیطو میاں اس قدر بے دھڑک ہوگیا کہ اس نے اپنی نقاب اتار پھینکی ۔ اور ان معمولی معمولی سختیوں کی وجہ سے جو ہندو زمیں دار اس کے مریدوں پر کیا کرتے تھے یہ کسانوں کی پر جوش بغاوت کا سرغنہ بن بیٹھا ۔ اس کے بعد کسانوں کی جت سی بغاوتیں ہوئیں اور نتیجة باغیوں نے اپنر آپ کو ایک مورچہ بند کیمپ میں محفوظ کرلیا ۔ انگریزی حکام کی نافرمانی کی گئی اور کچھ قتل و غارت کے بعد ان کو پسیا کردیا ۔ كاكتے سے شال اور مشرق كى طرف كا علاقه مع اس ضلع كے تمام کا تمام باغیوں کے رحم و کرم پر تھا جن کی تعداد تین چار ہزار کے قریب تھی ۔ اس فرقے نے اپنے کام کا آغاز دن دہاڑے اس گاؤں کو جلا دینے سے کیا جس کے باشندوں نے ان کے روحانی پیشوا کو ماننے سے انکار کردیا تھا۔ ایک دوسرے ضلع میں ایک اور گاؤں کو لوٹ لیا گیا ۔ اہل دیہ پر رویے اور چاول كا چنده عايد كياگيا ـ ٢٠ اكتوبركو باغيوں نے اپنے صدر مقام کے لیے ایک گاؤں کو منتخب کیا ۔ اور اس کے اردگرد بانسوں كا ايك مضبوط جنگلا كهڙا كيا ۔ ۽ نومبر كو پامخ سو جنگجو كوچ كرتے ہوئے باہر نكاے ، ایک قصبے پر حملہ كیا ۔ اس كے بعد انھوں نے انگریزی راج کے خاتمے اور دوبارہ اسلامی سلطنت کے قائم ہونے کا اعلان کردیا ۔ اب بغاوتوں کا لاستناہی سلسلہ جاری ہوگیا ۔ عام قاعدہ یہ تھا کہ ہندوؤں کے گؤں میں

گائے ذبح کی جاتی ؟ اگر لوگ اس کی مخالفت کرتے تو ان کو قتل کردیا جاتا یا گاؤں سے نکال دیا جاتا ۔ ان کے گھروں کو لوٹ لیا جاتا اور پھر جلا دیا جاتا ۔ بعینہ یہ تشدد ان مسلمانوں کے ساتھ بھی کرتے جو ان کے فرقے میں داخل نہ ہوتے تھے ۔ البتہ ایک موقع پر ایک مال دار اور ضدی مسلمان کا گھر بار لوٹنے کے لیے انھوں نے اپنا طریقہ کار بدل دیا کیوں کہ انھوں نے اس کی لڑکی کی شادی اپنے گروہ کے سردار سے زبردستی کرلی ۔

ضلع کے حاکموں کی ناکام کوششوں کے بعد ۱۹ نومبر ۱۸۳۱ع کو کلکتے سے ملیشیا فوج کا ایک حصہ باغیوں کی سرکوبی کے لیے بھیجاگیا تھا۔ مجاہدین نے صلح کی گفتگو کو ٹھکرا دیا اور کانڈر نے اس خیال سے کہ خون ریزی نہ ہو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا که وه خالی کارتوس بندوتوں میں بھرلس \_ باغیوں نے حملہ کردیا اور انھوں نے ملیشیا کے سپاہیوں کو کاٹ کر رکھ دیا ۔ یہ سب کچھ کلکتے سے اتنے فاصلے پر ہوا جس کو ایک گھڑ سوار دو گھنٹے میں طرکرسکتا تھا ۔ 12 تاریخ کو مجسٹریٹ نے ادھر ادھر سے کمک مہیاکی اور فرنگیوں کو ہاتھی پر بٹھایا ۔ باغیوں نے ان کا بھی مقابلہ کیا اور ایک ہزار جنگجو میدان میں لے آئے۔ انھوں نے حملہ آوروں کا کشتیوں تک تعاقب کیا ۔ اور جس شخص نے بھاگنے میں سستی کی اس کو ته تیغ کردیا ـ اندرین حالات ضروری ہوگیا که باغیوں کی سرکوبی باقاعدہ فوج سے کی جائے۔ دیسی پیادہ فوج کا ایک حصه اور رساله اور باڈی گارڈ کا ایک حصہ بسرعت تمام کلکتے سے روانہ کیا گیا ۔ باغیوں نے اپنے مورچے کی حفاظت میں رہنے کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہوئے فوج کا مقابلہ کھلے میدان میں کیا ۔ اور ایک فرنگی کی نعش کو جو اگلے دن مارا گیا تھا ، ٹکڑے ٹکرے کرکے اپنی صفوں کے آگے لٹکادیا ۔ لیکن ایک نہایت ہی سخت مقابلے نے ان کی قسمت کا فیصلہ کردیا۔

وہ نہایت ہی ابتری کی حالت میں اپنے مورچے کی طرف بھاگگئے۔
ان کے کیمپ پر ایک ہی ہلے میں قبضہ کرلیا گیا۔ تیطو میاں
میدان جنگ ہی میں مارا گیا۔ باقی مالدہ ، ۳۵ افراد کو گرفتار
کرلیا گیا۔ ان میں سے ، ۱۳ کو عدالت نے مختلف سزائیں دی
تھیں اور تیطو میاں کے نائب کو پھانسی کی سزا دی گئی۔"

#### سترهوان باب

# متبادل حکومت کے قیام کا اعلان

کاشتکاروں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرکے بلہ بول دیا اور سپاہیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ان کاشتکاروں کی قیادت تیطو میاں کا خلیفہ غلام معصوم شاہ کر رہا تھا۔ گھوڑے پر سوار تلوار ہاتھ میں لیے اس نے جب بلہ بولا تو الیگزنڈر اور اس کے سامنے نہ ٹھمر سکے؛ انھوں نے راہ فرار اختیار کی ۔ غلام معصوم شاہ نے اپنے آدمیوں کے ہمراہ دور تک اختیار کی ۔ غلام معصوم شاہ نے اپنے آدمیوں کے ہمراہ دور تک الیگزنڈر اور اس کے ساتھیوں کا پیچھا کیا ۔ جععدار ، حوالدار ، الیگزنڈر اور اس کے ساتھیوں کا پیچھا کیا ۔ جععدار ، حوالدار ، میں سپاہی اور تین برق انداز مارے گئے اور بہت بڑی تعداد میں زخمی ہوئے ۔ زخمی ہوئے والوں میں باری سات کا تھانیدار میں زخمی ہوئے ۔ زخمی ہوئے والوں میں باری سات کا تھانیدار میں اسے قتل کر دیا گیا ۔

### عواسي طاقت و تجريك

کاشتکار ، کسان ، مزارے اور گاؤں کا کمین سال ہا سال ظلم سہتا رہتا ہے ۔ وہ زمیر دار کے ساتھ ساتھ حکومت کے اہلکاروں ، پٹواریوں اور پولیس کے سپاہی سے لے کر تھانیدار تک سب کی سنتا ہے ۔ لیکن جب ظلم سہتے سہتے ، زیادتیاں برداشت کرتے کرتے اس کا پیانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے تو پھرتا وہ ایک آتش فشاں چاڑ کی طرح پھٹ پڑتا ہے ۔ وہ ایک شیر کی طرح بپھرتا ہے ۔ اس کے غیظ و غضب کا سیلاب جب ایک بار امنڈ آتا ہے تو پھر اس کو روکنے کی سکت اور ہمت کم طاقتوں کے پاس ہوتی ہے ۔ بالکل می حال کیڑھ صدی پہلے بنگال کے کمزور و نعیف 'ڈرپوک' اور 'بزدل' اور امن و آشی کے رسیا مسابان کسانوں کا ہوا ۔ تیطو میاں کے یہ پر امن مرید بندو زمیں دار اور پولیس کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے۔ وہ جانوں مرید بندو زمیں دار اور پولیس کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے۔ وہ جانوں اس کی مدد گار پولیس کو بہتھیلی پر رکھ کر باہر نکل آئے تاکہ مرینے سے پہلے زمیں دار اور اس کی مدد گار پولیس کو مہزا چکھا سکیں ۔

یہ حقیقت ہے کہ بنگال کے سلمانوں کی تاریخ میں اتنی شاندار عوامی تحریک اس سے قبل شاید ہی دیکھنے میں آئی ہوگی۔ یہ درست ہے کہ ڈیڑھ صدی یا ایک صدی پہلے اس برصغیر کی فوجوں نے مختلف گوشوں میں بڑی بہادری سے لڑائی لڑی ہوگی ؛ دشمن کے دانت بھی کھٹے کیے ہوں گے، لیکن نہتے عوام ، مفلوک الحال کسان ، کاشت کار اور کمزور بساط کے سلمانوں نے جس دلیری اور بہادری سے کاکتے اکے قریب دیہات میں زمیں داروں کو للکارا اور جس بحت و جرأت سے پولیس اور فوج کا مقابلہ کیا ، اس کی نظیر اس برصغیر کے کسی اور گوشے سے بھی نہیں ملتی ۔ اس کا مہرا یقیناً اور حقیقة تیطو میاں کے سر ہی بندھتا ہے اس لیے کہ بھی وہ شخص تھا جس نے ان نحیف اور ہے کس کسانوں میں جرأت پیدا کی ۔ اس نے ہی ان میں خود اعتادی کو جنم دیا ، ان کو منظم کیا ، ان میں بھائی چارا اور اخوت خود اعتادی کو جنم دیا ، ان کو منظم کیا ، ان میں بھائی چارا اور اخوت کے جذبات پیدا کیے، مستقبل منوار نے میں ان کا یقین پختہ کیا ۔ اور مستقبل کی فلاح کے لیے انہیں میدان جہاد میں اتارا ۔

جہاں تک اس خودرو کسان تحریک اور سید احمد شہید کی فتح پشاور کے ڈانڈ نے سلانے کی کوشش کا تعلق ہے ، اس کا تاریخ میں کوئی ثبوت موجود نہیں ۔ بو سکتا ہے کہ اس جہاد میں شریک ہونے والے کچھ بنگالی مسلمان واپس آئے ہوں اور انھوں نے وہاں کی داستانوں اور بہادری کے کارناموں سے جذبہ جہاد کو ابھارا ہو ۔ بہادری اور دلیری کے خفتہ جذبات کو بیدار اور متحرک کیا ہو ۔ لیکن اس سے زیادہ تعلق ان دونوں تحریکوں میں نظر نہیں آتا ۔ اور اس امر کا بھی کوئی ثبوت موجود نہیں کیوں کہ جہاں تک ابتدائی جہاد کا تعلق ہے اس میں بنگلی مسلمان کی شرکت کا کہیں ذکر نہیں ملتا ۔

بنگال کے ان دیات میں جو کسان تحریکیں اُٹھیں بنیادی طور پر وہ اس صوبے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے پیدا کردہ محرکات کا براہ راست نتیجہ تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ گہری سازش تھی۔ اگر سازش ہی مقصود تھی تو پھر شہروں پر اس سازش کا اثر کیوں نہ ہوا ؟ اور لطف یہ ہے کہ پورا دور بی کسان تحریکوں کا دور ہے۔ صرف تیطو میاں ہی نہیں بلکہ اس دور میں حاجی شریعتاللہ اور دودھو میاں بھی سرگرم عمل تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ تیطو میاں نے کسانوں اور کاشت کاروں کے حقوق منوانے کے لیے جو تحریک تیطو میاں نے کسانوں اور کاشت کاروں کے حقوق منوانے کے لیے جو تحریک خلائی وہ کسی بڑی سازش کا حصہ تھی ، صحیح نہیں ہے اور خواہ مخواہ ان تحریکوں کو ہوا بنا کر پیش کرنے کے مترادف ہے۔ مقصد اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی زرعی پالیسیوں کے مملک نتائج کی طرف نگاہ نہ جا سکے ، اور اس حقیقت کو بھی چھپایا جاسکے کہ بنگال میں سلان کاشت کاروں کو کس قدر شدید مظالم کا ساسنا کرنا پڑا تھا۔ حکمران سلان کاشت کاروں کو کس قدر شدید مظالم کا ساسنا کرنا پڑا تھا۔ حکمران طبقے نے ہر عوامی تحریک کو سازش قرار دیا ہے تاکہ تحریکوں کے اصل سے اور صحیح مرکات پر نگاہ ہی نہ پڑ سکے اور حکمرانوں کی چیرہ دستیاں آنکھوں سے اور جھل رہیں۔

اگر اس تحریک کی تفصیلات اور باقاعدہ مقابلہ کرنے کے واقعات کی جزئیات پر نگاہ رکھی جائے تو اس پر سازش کے لفظ کا اطلاق ممکن نہیں ہے گا۔ تیطو میاں کے نائب غلام معصوم شاہ کاکتے گئے تا کہ مظلوم کاشت کاروں کے حق مین آواز بلند کرسکیں اور حکام کی توجہ ان مظالم کی طرف مبذول

کروائی جاسکے۔ ان کاشتکاروں کو زمیںداروں کے جبروتشدد سے نجات ملے۔
اس سے پہلے کاشتکار خود کئی ایک عدالتوں اور حکام کا دروازہ کھٹکھٹا چکے تھے اور ہر جگہ ناکامیکا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ اب جب ان کے پیر و رہنا کا نمایندۂ خصوصی خود کلکتے گیا تو انھیں امید بندھی تھی کہ حالات بہت حد تک سنور جائیں گے۔ لیکن جب اس نمایندۂ خصوصی کو بھی ناکامی ہوئی تو غصے اور جھنجلاہٹ کا پیدا ہونا لازمی امر تھا۔ سب سے پہلے اس خوریک کے رہناؤں کو مشتعل کیا۔ انھوں نے تہیہ کرلیا کہ اب ان مظالم کا علاج دوسرے طریقوں سے کیا جائے گا۔ چناں چہ غلام معصوم شاہ متمبر کا علاج دوسرے کے لیے اجائے منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔

اکتوبر کے پہلے ہفتے میں اس اجتاع کا اعلان کیا گیا۔ اور یہ اجتاع کا موضع نرکل باریا میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجتاع کے لیے اس موضع کا انتخاب بھی اسی لیے کیا گیا کہ جہاں کا ایک اچھا متمول زمیندار معزالدین اس تحریک کا سرگرم حامی تھا اور شروع دن سے اس میں شامل تھا ۔ یہ اجتاع معزالدین کے مکان پر منعقد ہوا ۔ اس میں تیطو میاں خود شریک ہوئے۔ ان کے مکان کو مذرالدین کے مکان کو فن کے ہمراہ ان کا ایک اور نائب مسکین شاہ بھی تھا ۔ معزالدین کے مکان کو تحدیک کا بیلا کوارٹر اور صدر دفتر بنانے کا فیصلہ ہوا ۔ تمام اراکین سے چندے کی اپیل کی گئی ۔ بعد ازاں یہ چندہ چاول کی صورت میں جمع کیا گیا ۔ اسی مکان کے ایک حصے کو گودام بنایا گیا ۔

#### ۳ م اکتوبر

یہ تاریخ خاصی اہمیت اختیار کر گئی ، اس لیے کہ یہ اکتوبر کی ہم ہ تاریخ تھی جب تیطو میاں نے جوابی کارروائی کرنے کا اعلان کیا ۔ اس کی ابتدا موضع پروا سے کی گئی ۔ آغاز کائشی سے کیا جانا تھا لیکن دو ہفتے تک کوئی واقعہ ظہور پزیر نہ ہوا ۔ تحریک کے رہنا اس انتظار میں تھے کہ زمیں دار کی طرف سے کوئی زیادتی سرزد ہو تو اس کے جواب میں کارروائی کی جائے ۔ بالآخر ، نومبر کو کاشت کاروں کی ایک جاعت پروا کی منڈی میں داخل ہوئی ۔ ایک گائے کو کھلے بندوں ذبح کیا گیا ۔ اس گائے کے میں داخل ہوئی ۔ ایک گائے کو کھلے بندوں ذبح کیا گیا ۔ اس گائے کے خون سے سندر کی دیواروں کی لہائی کی گئی اور گائے کے ذبح شدہ دھڑ کو خون سے سندر کی دیواروں کی لہائی کی گئی اور گائے کے ذبح شدہ دھڑ کو

مندر کے دروازے پر لٹکادیا گیا۔ کاشتکاروں نے کوئی لوٹ مار نہیں کی ،
البتہ مکانوں کے سامنے پڑی ہوئی اشیا کو انھوں نے اٹھا لیا۔ کاشتکار
نہکسی مکان کے اندرگھسے نہ کوئی قفل شکنی کی واردات ہوئی اور نہ کسی
عورت کو چھیڑا گیا۔ صرف ایک برہمن اور نیل کے ایک انگریز تاجر کا
اسسٹنٹ زخمی ہوا۔

محکمہ مال کے ریکارڈ میں مذکور ہے کہ پروا پر حملے میں کاشتکاروں کو جو کامیابی ہوئی اس نے ان کے حوصلے بڑھا دیے۔ انھوں نے اپنی حکومت کا اعلان کردیا ۔ اعلان میں کہا گیا کہ :

''انگریزی حکومت ختم ہوگئی ہے اور مسلمانوں نے جن سے انگریزوں نے حکومت چھینی تھی واپس لےلی ہے ۔ اس فتح کے بعد ایک قسم کا مارشل لا نافذ کردیا گیا اور اب تیطو میاں کا خلیفہ غلام معصوم شاہ اس تحریک کا قائد مقرر کردیا گیا ۔''

پروا کے بعد کاشتکاروں کی فانخ فوج نے اس سہم کی کاسیابی کے لیے ضلع نادیا کے گاؤں لاگھاٹا پر دھاوا بول دیا ، اور یہاں بھی پرواکی مانند کارروائی کی گئی ۔ لیکن یہاں کے زمیں دار پرادیو رائے کی طرف سے مزاحمت كى گئى ـ زمين دار اور اس كے آدميوں كے ساتھ جھڑپين ہوئيں جن مين زمیں دار کا ایک عزیز دیو ناتھ رائے ساراگیا ۔ متعدد افراد زخمی سوئے۔ اس جھڑپ میں زمیں دار کی سزاحمت اور اس کے بعد حاصل شدہ فتح نے کاشتکاروں اور تیطو میاں کے مریدوں کے حوصلے اور بھی بلند کردیے - اس سے ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہونا شروع ہوگیا اور چاروں طرف دیہات میں یہ خبر پھیل گئی کہ کاشت کاروں نے زمیں داروں کو مار بھگایا ہے ۔ کمپنی کے کارندے بھی بھاگ گئے ہیں اور زمینوں پر کاشتکاروں کا قبضہ ہوگیا ہے۔ اس خبر نے تمام دیمات کو متحرک کردیا ۔ کاشت کار دھڑا دھڑ اپنی لاٹھی ڈنڈا سنبھال تیطو میاں کے قائم کردہ ہیڈکوارٹر میں پہنچنے شروع ہوگئے ۔ جس جس گاؤں میں یہ خبر پہنچی وہاں وہاں کاشتکاروں نے خود بخود پروا اور لاگھاٹا کا عمل دہرانا شروع کردیا ۔ گاؤ کشی کرتے ، زمیں داروں سے اناج وصول کرتے اور اپنی حکومت کے قیام کا اعلان کردیتے ۔ ۸ نومبر سے ۱۵ نومبر تک ان دیهات میں یہی صورت حال رہی اور جگہ جگہ کاشت کار پولیس کے اس تھائےدار کی تلاش میں سرگرم ہوگئے جس نے ابتدا میں مسجد کو نذر آتش کرنے کے مقدمے میں زمیںدار کی حایت کی تھی ۔ یہ دن تھے جب کوئی قانون ، کوئی حاکم ، کوئی پولیس کاشت کاروں کے سیلاب کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی تھی ۔ حقیقة کوئی نظم و نسق موجود ہی نہ تھا ؟ کاشت کاروں کے احکام ہی چلتے تھے ۔ لاگھاٹا کے بعد قتل و غارت کا بازار صرف ایک دوسرے گاؤں ٹھہر پور میں گرم ہوا ۔ لیکن یماں پر ایک مسلم گھرانے کو لوٹا گیا ۔

جیسے ہی تیطو میاں کے مریدوں نے اپنے قائد کی موجودگی میں معزالدبن کے مکان پر ۲۳ اکتوبر کو جوابی کارروائی کا فیصلہ کیا ، اسی دن کشن دیو رائے نے جو باری سات کا زمیںدار تھا ، اس اجتاع اور تیطو میاں کے مریدوں کے عزائم سے تھانے کو مطلع کرنے کے لیے ایک رپورٹ بھیجی اور امداد کے لیے پولیس طلب کی ۔ اس نے اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا کہ کاشتکاروں نے موت کا حلف لیا ہے ۔ لیکن تھانے میں اس رپورٹ کی پروا نہ کی گئی اور صرف دو سپاہی موقع پر بھیجے گئے ۔ کاشتکار اور زمیںدار دونوں کو نوٹس دیا کہ امن بحال رکھنا ان کی ذمہداری ہے ، ورنہ دونوں کے خلاف کارروائی کی جائے گئے ۔

باری سات تھانے کو دوسری اطلاع ، نومبر کو چنچی ۔ اس اطلاع میں پروا گاؤں میں ۔ نومبر کو جو واقعات رونا ہوئے ان کی تفصیلات درج کی گئی تھیں ۔ اس کے بعد لاگھاٹا کے واقعات کی اطلاع چنچی تو یہ بھی پتا چلگیا کہ کس طرح کاشت کار تھانے دار کی تلاش میں سرگرداں ہیں ۔ اس موقع پر ایک انگریز بیرن کی طرف سے تھائے میں مسلح افواج کی امداد کی سوجودگی کے لیے لکھا گیا ۔ یہ انگریز برگریا کے مقام پر نیل کے کارخائے کا سپرنٹنڈنٹ تھا ۔ ان رپورٹوں اور اطلاعوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ باریسات کے سپرنٹنڈنٹ تھا ۔ ان رپورٹوں اور اطلاعوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ باریسات کے تھائے میں نفری بڑھا دی گئی اور دوسرے تھانوں کو تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا ۔ باری سات کے تھائے میں ایک جمعدار اور دس برق اندازوں کا اضافہ کردیا گیا ۔ لیکن ۱۳ نومبر کو علاقے کے کارخانوں کے انگریز مالک سٹارم نے حکومت کو پھر ایک زور دار چٹھی لکھی جس میں فوج مالک سٹارم نے حکومت کو پھر ایک زور دار چٹھی لکھی جس میں فوج کی ضرورت کا اظہار کیا گیا ۔ چناں چہ باری سات کے بھٹریٹ الیگزنڈر

کی سرکردگی میں فوج کا ایک دسته روانه کر دیا گیا ۔ الیگزنڈر بوگندی کے راستے باری سات پہنچا۔ ہوگندی سے اس نے ایک جمعدار اور ایک حوالدار اور بیس فوجی ہمراہ لیے۔ باری سات کے تھانے کی نفری اس کے علاوہ تھی ۔ مجموعی طور پر اس دستے کی تعداد ایک سو پچیس ہوتی تھی ۔ اور یہ دستہ تیطوسیاں کے ہیڈکوارٹر کی طرف روانہ ہوگیا ۔ جب الیگزنڈر ہیڈکوارٹر نرکل باریا میں چنچا تو تمام کاشتکار ہاتھوں میں ڈنڈے ، تلواریں اور نیزے بھالے سنبھالے کھلے میدان میں چار چار کی قطار میں موجود تھے ۔ ان کی تعداد کوئی چار پانخ سو ہوگی ۔ الیگزنڈر نے ان کو دیکھتے ہی حکم دیا کہ تمام سپاہی بندوقوں میں گولیاں بھر لیں ۔ اس نے انھیں کہ رکھا تھا که وه خالی کارتوس بندوقوں میں بھریں ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جیسے ہی بندوتوں میں گولیاں بھرنے کا حکم دے گا باغی ڈر جائیں گے اور بھاگ کھڑے ہوں گے۔ لیکن کاشتکار بھاگے نہیں ۔ ادھر سرکاری فوجوں کی گولیوں نے جب کسی کو زخمی تک نہ کیا تو کاشتکاروں کے حوصلے بلند سوگئے ۔ انھوں نے اشاکبر کا نعرہ بلند کرکے ہلہ بول دیا اور سہاہیوں کو گھیرے میں لےلیا ۔ ان کی قیادت غلام معصوم شاہ نائب کر رہا تھا ۔ گھوڑے پر سوار ، تلوار ہاتھ میں لیے جب اس نے ہلہ بولا تو الی**گزنڈر اور** اس کے ساتھی اس کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ انھوں نے راہ فرار اختیار کی ۔ غلام معصوم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دور تک اس کا پیچھا کیا۔ جمعدار، حوالدار ، تین برق انداز اور دس سپاہی مارے گئے ؛ بہت بڑی تعداد میں زخمی ہوئے ۔ زخمی ہونے والوں میں باریسات کا تھانے دار بھی شامل تھا ۔ كاشتكار اس كو چارپائي پر ڈال لائے اور بعد میں اس كو قتل كرديا گيا ـ الیگزنڈر حکومت کا خزانہ اور باق ماندہ سپاہیوں کو لے کر 17 نومبر کو کلکتے پہنچا ۔ حکومت نے ایک پوری کمپنی اور دو توپوں کو ہمراہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ۔ لیکن اس دوران میں کاشت کاروں نے مزید کامیابیاں حاصل کرلیں ۔ الیگزنڈر کے آدمیوں کو مار بھگانے سے ان کے حوصلے بہت بلند تھے۔ انھوں نے انگریزوں کے کارخانے واقعہ برگریا کے سپرنٹنڈنٹ جس نے کاشت کاروں کے خلاف باری سات کے تھانے میں اور مجسٹریا کو رپورٹ بھیجی تھی ، اس سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا ۔ یہ سیرنٹنڈنٹ ان کی آمد

سے قبل ہی بھاگ نکلا۔ کاشت کاروں نے اس کے علاوہ اس کے کارلدوں کے گور بھی لوٹ لیے اور اس کے کارخانے پر بلہ بول دیا گیا۔ اس کے مینجر اور اس کی بیوی بچوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کو تیطو میاں کے روبرو پیش کیا گیا جنھوں نے انھیں رہا کرنے کا حکم دیا اور ان سے وعدہ لیا کہ وہ کام کرنے والوں پر آیندہ ظلم نہیں کرے گا۔

کاشتکاروں کے حملے کی خبر کشنگھر کے بجسٹریٹ کو پہنچی تو اس نے برگریا پہنچ کر صورت حال کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ۔ وہ اپنے ہاں سے پولیس ، انگربز کارخانہ داروں کے آدمیوں اور ان کے مسلح سپاہیوں کو لے کر موقع پر پہنچا ۔ لیکن برگریا میں صورت حال کے جائزے نے اس کو حملے کے ارادے سے دست بردار کردیا ۔ اس کے بعد اس کے آدمیوں نے اسے اطلاع دی کہ اس وقت کاشت کاروں کے ہیڈ کوارٹر نرکل باریا میں کاشتکاروں کی تعداد بہت کم ہے ، اس لیے وہاں پہنچ کر ان پر فتح حاصل کرنا آسان ہوگا ۔ چناں چہ یہ مجسٹریٹ تین مو آدمیوں کو ہمراہ لے کر ہیڈ کوارٹر پہنچا لیکن کاشتکاروں کے جوابی حملے سے اس کے آدمیوں کے یاؤں اکھڑ گئے ،

اب تیطو میاں نے باقاعدہ ستبادل حکومت قائم کرنے کا اعلان کردیا اور ٹیکس وصول کرنے شروع کر دیے۔ انھوں نے کئی انگریز کارخانہ داروں کو امن کی ضائت دی اور ان سے باقاعدگی سے ٹیکس وصول کیے۔ تیطو میاں کے بیڈ کوارٹر نرکل باریا کے ارد گرد کے تمام بندو اور وہ مسلمان جو ان سے متفق نہ تھے بھاگ کھڑے ہوئے۔

اب کلکتے سے باقاعدہ اور تازہ دم فوج ہ ، نومبر کو باری مات پہنچی ۔
یہ فوج ایک مکمل کمپنی اور دو توپوں پر مشتمل تھی ۔ اس کی قیادت
(کانڈ) میجر سکاٹ کررہا تھا ۔ الیگزنڈر بھی اس کے ہمراہ تھا ۔ پہلے ہی
دن چھوٹی سی جھڑپ ہوئی ۔ اس میں ایک انگریز مارا گیا ۔ دوسرے دن
برطانوی فوج نے بھرپور حملہ کیا ۔ توپوں کی گولہ باری کے سامنے کون
ٹھہر سکتا تھا ، کاشت کار اپنے جھنڈے ، نیزے بھانے اور تلواریں چھوڑ کر
بھاگ کھڑے ہوئے ۔ تیطو میاں اسی میدان میں لڑتے لڑتے مارا گیا ۔

اس کے لڑکے کی ایک ٹانگ گولی لگنے کی وجہ سے نا کارہ اُہوگئی۔ اس جھڑپ میں تقریباً پچاس کاشتکار زخمی اور ساڑھے تین سو گرفتار ہوئے۔ تیطو سیاں اور اس کے ساتھیوں کی نعشوں کو نذر آتش کردیا گیا اور ان کے حامیوں کے مکانات لوٹ لیے گیے۔

ساڑھ تین صد کاشتکاروں میں سے ۱۹۵ کے خلاف مقدمات دائر کیے گیے، اور ان میں سے ۲۰۸ کو مختلف سزائیں دیگئیں ۔ ان میں تیطو میاں کا فائیب غلام معصوم شاہ بھی تھا ۔ اس کوسزاے موت کا حکم سنایا گیا اور اس حکم کے فوراً بعد اسے تختہ دار پر لٹکا دیاگیا ۔ گیارہ کو عمر قید بعبور دریاے شور کی سزا دی گئی ۔ ۱۲۸ کو مختلف سیعاد کی قید کا حکم ہوا ۔ دریاے شور کی سزا دی گئی ۔ ۱۲۸ کو مختلف سیعاد کی قید کا حکم ہوا ۔ مدریا کیا ۔ تیطو سیاں کے لڑکے کو دو سال قید کی سزا دی گئی ۔ دوسرے لڑکے کو ٹانگ کھو دینے کی بنا پر رہا کردیا گیا ۔

اس طرح سے اس تحریک کا ایک دور ختم ہوا۔ البتہ اس کے اثرات کا دنوں تک باقی رہے اور کافی عرصے تک انگریز اس تحریک کی وجوہات کی چھان بین کرتے رہے ۔ یہ وجوہات اور ان کے متعلق سرکاری رپورٹیں بھی بنگال کی سیاست پر روشئی ڈالتی ہیں ۔

### اثهارهوال باب

# ان تحریکوں کی توجیہات

دراصل انیسویں صدی کے آخری حصے میں وہابی ہسوا بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ اس دور میں مسلمانوں کی ہر تحریک اور ہر قدم کو وہابی سازش کا حصہ سمجھا جانے لگا۔ انگریز کو اس دور میں جتنی دہشت اور وحشت وہابیوں سے ہوتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اس زمانے ہوتی تھی اتنی کسی اور سے نہ تھی۔ یہی نہیں بلکہ اس زمانے میں انگریز نے شعوری طور پر بھی مسلمانوں کے متعلق اپنی بالیسی ہر نظر ثانی کرنے کا فیصلہ کیا۔

ان تحریکوں کا جو تجزیہ چالیس برس بعد شروع ہوا اس کے پیچھے خود سیاسی وجوہات تھیں اور وہابی خطرے سے انگریزوں نے پریشان ہوکر ان تمام تحریکوں کو بھی وہابی تحریکیں قرار دیا۔

تیطومیاں کی تحریک کے اصل محرکات کیا تھے۔۔۔ وہ اسباب کیا تھے جنھوں نے بنگال کے عام مسلمان دیہاتیوں کو اس قدر مشتعل کردیا کہ وہ مرینے مارنے پر مجبور ہوگئے ۔ ان اسباب کی چھان بین کےلیے خود انگریزوں نے ایک کمیشن مقرر کیا ۔ اس کمیشن نے اپنی تحقیقات پر مشتمل ایک رپورٹ پیش کی ۔ اس میں جے آر کالون (جس نے یہ رپورٹ مرتب کی تھی) واضح طور پر لکھتا ہے کہ:

''یہ تحریک اور ہنگامہ خالصہ مقاسی نوعیت کا تھا اور اس میں صرف باری سات اور کچھ نادیا کے ضلع کے مسلمان کاشت کاروں اور جولاہوں نے حصہ لیا ہے ۔''

کالون نے اپنی رپورٹ میں تبطو میاں کی اس تحریک کو سیاسی مقاصد کی حامل قرار نہیں دیا، اور نہ ہی اس تحریک کو کسی قسم کی باغی تحریک کا لقب دیا جس کا مقصد برطانوی حکومت کا تخته الے کر مساانوں کی حکومت قائم کرنا ہو ۔ لیکن پھر بھی اس تجریک کے متعلق ان سیاسی اور باغیانہ مقاصد کا چرچا کیسے شروع ہوا ؟ اور تاریخ کے اوراق ان مقاصد اور عزائم كى تفصيلات سے كيسے پر ہوتا شروع ہوگئے -- ؟ يہ ايسا سوال ہے جس كا جواب قدرمے وضاحت طلب ہے ۔ اس تحریک کو جسے اس وقت بالکل مقامی نوعیت کا درجہ دیا گیا اور اس کے متعلق کوئی مزید کارروائی ضروری نہ سمجھیگئی تھی ، اسے چالیس برس بعد نئے سرے سے کھنگالا جانے لگا ، اور نئے تجزیے کیے جانے لگے ۔ ان تجزیوں کی ابتدا کاکتہ ریویو میں شائع شدہ ایک مضمون نے کی ۔ یہ مضمون ۱۸۷۱ع اور ۱۸۷۲ع میں شائع ہوا ۔ مضمون پر مصنف کا نام درج نہیں تھا ۔ اس مضمون میں اس وقت کے حکام اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے کارپردازوں کو بری طرح مطعون کیا گیا تھا کہ انھوں نے اتنی اہم تحریک سے اغاض برتا جس کا مقصد سراسر سیاسی تھا اور اس کا عزم ہی یہ تھا کہ انگریزوں کو برصغیر پاک و ہند سے نکال باہر کیا جائے ؛ حکومت مسلمانوں کے سیرد ہو کیوں کہ حکومت کے جائز وارث وہی تھے ۔ اس مضمون کا شائع ہونا تھا کہ اس کے بعد مسسل

اس قسم کے مضامین ، ہفلٹ اور کتابیں تعریر ہونا شروع ہوگئیں ۔ بغیر کسی زیادہ تحقیق و کاوش ، چھان بین اور تاریخی شواہد کے یہ تسلیم کرلیا گیا کہ کاکمتہ ریویو میں ، اس نامعلوم مصنف نے ان چالیس برس پہلے کی تحریکوں کے متعلق جو نقطۂ نظر پیش کیا ہے وہ درست ہے ۔ چناں چہ ولیم ہنٹر نے جب اپنی معرکہ الآرا کتاب 'ہندوستانی مسلمان' کے عنوان سے لکھی تو اس نے کاکمتہ ریویو کے اس مضمون میں اختیار کیے گئے موقف کو اپنا لیا ۔ اور اس طرح یہ تسلیم کرلیا گیا کہ انیسویں صدی کے ابتدائی وسط میں بنگال کے مختلف گوشوں میں دینی اصلاح کی جو تحریکیں ابھریں اور جنھوں نے بعد میں کاشتکاروں اور کسانوں کی جبود کی تحریکوں کا روپ اختیار کر لیا وہ اصل میں سیاسی تحریکیں تھیں ، اور ان کے مقاصد میں روپ اختیار کر لیا وہ اصل میں سیاسی تحریکیں تھیں ، اور ان کے مقاصد میں برطانوی حکومت کا خاتمہ سب سے اہم تھا ۔

ایک طرف انیسویں صدی کے دوسرے وسط میں بنگال کی ان تحریکوں کو سراسر سیاسی بنانے کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا ، تو دوسری طرف مسلمان مؤرخ ان کو سراسر غیر سیاسی اور صرف دینی تحریکیں کہنے پر مصر تھے۔ ان تحریکوں کے متعلق صحیح چھان بین اور صحیح حالات بیان کرنے سے یہ گروہ بھی کتراتا تھا۔ کیوں کہ اگر یہ حالات بیان ہوتے تو یہ حقیقت آشکارا ہوتی کہ ان تحریکوں نے ہندو زمیں داروں کے گھروں کو بھی لوٹا ہے، سربازار گاؤکشی کی ہے۔ ان باتوں کے تسلیم کرنے سے یہ گروہ سمجھتا تھا کہ ان تحریکوں اور ان کے مقاصد کی تضحیک کا چہلو نکاے گا۔ غالباً اسی سبب سے اس گروہ نے بھی یہ بات تفصیل سے بیان کرنے سے غالباً اسی سبب سے اس گروہ نے بھی یہ بات تفصیل سے بیان کرنے سے اجتناب کیا یا ان سے چشم پوشی کی کہ وہ حالات اور کوائف کیا تھے جنھوں نے ان تحریکوں کو دینی اصلاح کی حدود سے نکال کر چہلے ہندو زمیں دار نے نان تحریکوں کو دینی اصلاح کی حدود سے نکال کر چہلے ہندو زمیں دار کے مخالف اور پھر خود برطانوی حکومت کے خلاف سرگرم عمل کیا۔

ان تحریکوں کے بارے میں تمام حالات اور ان کے اسباب اس قدرگذمذ رہے ہیں کہ ان کی طرف تفصیلی طور پر توجہ ہی نہیں کی جا سکی ۔ سب سے پہلے تو اس بات کی وضاحت ہونا چاہیے کہ ان تحریکوں کو سیاسی اہمیت کی حاسل قرار دینے کی جو مہم تھی وہ ان تحریکوں کے خاتمے کے چالیس برس بعد کیسے اور کیوں شروع کی گئی ۔ اس کی وجہ وہابی مقدمات اور

ان میں بنگال و ہار کے مسانوں کی شرکت تھی - ۲۰-۱۸۹۳ع میں انبالے میں پہلا سازش کیس شروع ہوا جس کے فیصلے نے بنگال کی حکومت کو بالکل بوکھلا دیا ۔ اس وقت کے حکام اور افسروں ہی نے اپنی ذمہداریوں سے عہدہبرآ ہونے کے لیے یہ مہم شروع کی کہ دراصل یہ تحریک تو اسی وقت سے اندر ہی اندر کام کر رہی تھی ، جب تیطومیاں ، دودھومیاں اور حاجی شریعتاللہ نے مختلف دینی تحریکیں شروع کیں ، اور دراصل یہ وہابی تحریک ہیکا حصہ تھیں ۔ ان تحریکوں پر سید احمد شمید ہی کا اثر تھا ۔ لیکن اس وقت کے حکام اور حکومت نے ان تحریکوں کی پوری نوعیت کو نہیں پہچانا ۔ انھوں نے ان کو مقامی نوعیت کی تحریکیں قرار دے کر پوری طرح کچلنے کی کوشش نہیں کی ، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس تحریک کے اثرات کچلنے کی کوشش نہیں کی ، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس تحریک کثیر تعداد بدستور موجود رہے ۔ جس کی وجہ سے بنگائی مسلانوں کی ایک کثیر تعداد بدستور موجود رہے ۔ جس کی وجہ سے بنگائی مسلانوں کی ایک کثیر تعداد بدستور موجود رہے ۔ جس کی وجہ سے بنگائی مسلانوں کی ایک کثیر تعداد اور ذوسرے علاقوں کے خلاف سازش کا مقدمہ زیر ساعت آیا تو یہ موقف اور ذوسرے علاقوں کے خلاف سازش کا مقدمہ زیر ساعت آیا تو یہ موقف اور بھی مقبول ہوا ۔ ہر تحریک میں سید احمد شہید اور وہابی اثرات کارفرما نظر آنے لگے ۔

بات دراصل یہ تھی کہ انیسویں صدی کے آخری نصف میں وہابی ہتوا کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ۔ اس دور میں مسلمانوں کی ہر تحریک اور ہر اقدام کو وہابی سازش کا حصہ سمجھا جانے لگا ۔ انگریز کو اس دور میں جتنی دہشت اور وحشت وہابیوں سے محسوس ہوتی تھی اتنی کسی اور سے نہیں ہوتی تھی ۔ یہی نہیں بلکہ اس زمانے میں انگریزئے شعوری طور پر بھی مسلمانوں کے متعلق اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنے کا فیصلہ کیا ۔ ان تحریکوں کا جو تجزیہ چالیس برس بعد شروع ہوا ، اس کے پیچھے خود سیاسی وجوہات تھیں ، اور وہابی خطرے سے انگریزوں نے پریشان ہو کر ان تحریکوں کو بھی وہابی قرار دے دیا ۔

یہ تحریکیں بنیادی طور پر دینی اصلاح کی تحریکیں تھیں لیکن عامطور پر جب قومیں پستی میں گرنے لگتی ہیں تو ان میں مذہب کی اصلاح کی تحریکیں زیادہ تعداد میں ممودار ہوتیہیں ۔ اس کی وجہ در اصل تنزل اور پستی کے خلاف ایک قسم کا احتجاج اور پستی و تنزل کی وجوہات معلوم کرنے

کی خواہش ہوتی ہے۔ بنگال میں بھی مسلانوں کو جس تنزل اور پستی کا سامنا کرنا پڑا اس نے ان تحریکوں کو جنم دیا - عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ چوں کہ مذہب کو پس بشت ڈال دیا گیا ہے اس لیے اللہ تعاللی نافرمان بندوں کو اپنے فضل و کرم سے محروم کر دیا ہے ۔ اس لیے اللہ تعاللی کے بنائے ہوئے راستے پر سختی سے گامزن ہونا چاہیے تاکہ اس کا فضل و کرم دوبارہ ہونے لگے ۔

اب اسی جذیے نے مختلف گوشوں اور ملکوں میں خالص اسلامی تحریکی پیدا کیں ۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بحد بن عبدالوہاب کی تحریک نے مختلف جگہوں پر بالواسطہ یا بلا واسطہ اثرات ڈالے ۔ انھوں نے اپنی انھی خالص تعلیات کے ذریعے دیکھتے ہی دیکھتے حکومتوں کے تختے الٹوا دیے اور نجد ہی نہیں بلکہ حجاز پر بھی ان کے مریدوں کا قبضہ ہو گیا ۔ یہ قبضہ دیریا نہیں تھا ۔ اسی طرح کی کامیابیوں کی داستانوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر جگہ کے مسلمان کسی نہ کسی حد تک ستاثر ضرور ہوئے ہوں گے ۔ چناں چہ بہی وجہ ہے کہ یہ عقیدہ عام ہو گیا کہ اگر صحیح معنوں میں مسلمان اسلام پر عمل پیرا ہوجائیں تو پھر سے اپنی حکومت، اپنا اقتدار اور اپنا جاہ و جلال واپس لے سکتے ہیں ؟ بھوک اور افلاس سے نجات حاصل کر سکتر ہیں ۔

ظاہر ہے حکومت و اقتدار کی خواہش اور بھوک اور افلاس سے نجات کی تما سیاسی بھی ہے اور دینی بھی، لیکن اس خواہش و تمنا کی تکمیل کی ابتدا اصلاح دین کی مہم سے ہوئی ۔ بنگال میں جو صورت حال تھی اس کے تحت مسلمانوں کی اصلاحی تحریک متمول اور صاحب حیثیت ہندوؤں کی نگاہ میں خار بن کر کھٹکنے لگی تھی ۔ وجہ عیاں ہے ۔ انگریز اور ہندوؤں کے اس طبقے کا اتحاد ہو گیا تھا ۔ انگریز نے ہندوؤں کے اس طبقے کو ایک ایسی پوزیشن عطا کر دی تھی کہ وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن تصور کرنے لگ گیا تھا ۔ نتیجہ یہ سوا کہ ان طبقوں کی چلائی ہوئی تحریکوں میں بھی مسلم دشمنی کا جذبہ پیدا ہوگیا ۔ اس جذبے کے اہم محرکات کیا تھے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان وجوہات کی وضاحت کی جائے ۔ ہندوستان کے مورخ اس بات کی ہے کہ ان وجوہات کی وضاحت کی جائے ۔ ہندوستان کے مورخ اس بات تسلیم کرتے ہیں کہ بنگال میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت جب ابتدائی منازل طے کر رہی تھی تو ہندو بنیے نے اس سے پورا پورا پورا تعاون کیا ابتدائی منازل طے کر رہی تھی تو ہندو بنیے نے اس سے پورا پورا پورا تعاون کیا

کیوں کہ رو بہ زوال مسلم حکومت اور روزمرہ کی اتھل پتھل ان کے کاروہ ار کی محافظ نہ ہو سکتی تھی ۔ مزید ہرآں ان حکومتوں میں ویسے بھی پندوؤں کا حصہ نہ ہونے کے براہر تھا ۔ اس لیے حکومت کی تبدیلی ان کے لیے کوئی فرق نہیں ڈالتی تھی ۔ ہلکہ اس کے برعکس ایسٹ انڈیا کمپنی کو اپنی تجارت میں ان کے تعاون کی جب ضرورت پیش آئی تو ہندوؤں کو خود بخود ایک جبتر پوزیشن حاصل کرنے کا موقع ہاتھ آگیا ۔ اس طرح ہندوؤں میں مسلمانوں کے خلاف جو عناد پہلے ہی سے موجود تھا اس کے آبھرنے کی صورت پیدا ہو گئی ۔

بنگال میں انگریزی راج کے قیام کے وقت جو صورت حال تھی اس کا تذکرہ ایس - سی - بریل نے کیا ہے - اس برطانوی افسر نے بنگال میں مالگزاری کے متعلق تمام دستاویزات کو پلاسی کی جنگ کے زمائے میں یکجا کیا تھا ۔ ان دستاویزات کو بعد میں تین جلدوں میں شایع کر دیاگیا ۔ وہ ان دستاویزات کے تعارفی نوٹ میں ایک جگہ لکھتا ہے :

"کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے جیسے مسلانوں کی حکومت کمزور پڑ رہی تھی ، ہندوؤں میں احیاء ہو رہا تھا۔ یہ صورت حال پورے ہندوستان میں روثما ہورہی تھی ، لیکن بنگال میں ہندوؤں کے احیاء کی رفتار زیادہ تیز تھی ۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنگال میں انگریزوں کے مددگار اور حامی کلیتاً ہندو یا ان کے گاشتے تھے ۔ اور یہ بات بھی یقینی تھی کہ بنگال کے ہندو زمیں داروں نے سراج الدواء کا تختہ الٹ دیا ہوتا اور اس کی جگہ کسی ہندو کو بٹھادیا ہوتا اگر ہندو سیٹھوں نے ان کا صاتھ دیا ہوتا ہوتا ۔"

ہندو زمیں داروں اور راجاؤں کی مسلم حکومت سے بےوفائی کے تذکر بے دوسرے افسروں نے بھی کیے ہیں ۔ مثال کے طور پر کرنل سکاٹ نے مدوست کو خط لکھا تھا کہ ہندو راجے اور ہندو آبادی مسلمانوں کی حکومت سے سخت نالاں ہیں اور وہ اس حکومت کا جوا اتار پھینکنے کی کوشش میں ہر وقت لگے رہتے ہیں ۔ بریل آگے چل کو لکھتا ہے کہ :

"ملک کی تمام تجارت اور صنعت چوں کہ کلیتاً بندوؤں کے ہاتھ میں تھی ، اس لیے ان کا یورپی تاجروں سے رابطہ لازمی تھا۔ چناںچہ ان تاجروں اور ہندو تاجروں میں ایک قسم کے گہرے رشتے کا استوار ہونا قدرتی بات تھی۔ دونوں کے مادی مفاد کا تقاضا بھی جی تھا۔"

اس پورے دور میں بنگال کے ہندوؤں کے مسلم آزار روپے کی لاتعداد شہادتیں موجود ہیں۔ مشہور مورخ ڈاکٹر کے دتہ رقمطراز ہے کہ ' 'گو ہندوؤں اور مسلانوں میں رسم و رواج اور فکر کی یکجہتی کے آثار موجود تھے ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دونوں مذاہب کے ماننے والوں کے اوپری طبقوں میں ایک قسم کی رقابت اور چشمک پائی جاتی تھی۔ اس لیے ہندوؤں کے اوپری طبقوں نے مسلان حکمرانوں کے خلاف انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر لی۔ مسلان حکمرانوں کے خلاف انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر لی۔ اگر شتاب رائے نے دل و جان سے میں قاسم کی امداد کی ہوتی تو آج بنگال کی تاریخ کا دھارا بالکل بختلف سمت میں تو آج بنگال کی تاریخ کا دھارا بالکل بختلف سمت میں ہوتا۔''

انگریزوں کی فتوحات میں شتاب رائے اور اس کے لڑکے کلیان سنگھ کا بہت بڑا ہاتھ تھا ۔ اور کلیان سنگھ ۔۔۔۔ نے خود اپنے منہ سے اپنی اور اپنے باپ کی سرگرمیوں کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح انھوں نے انگریزوں کی مدد کی ۔ اس دور کے حالات کا اندازہ ایک اور دستاویز سے بھی ہوتا ہے کہ کس طرح ہندوؤں اور مسلمانوں کی تفریق وجرد میں آئی تھی ۔

جب سراج الدولہ نے انگریزوں کو کلکتے سے ٹکال باہر کیا اور انگریز بھاگ کھڑے ہوئے اور فلٹا کے مقام پر پناہ گزیں ہوئے تو ان کو اشیاے خوردنی مہیا کرنے کی ذمہداری ایک بڑے زمیں دار مہاراجا نابھہ کرشنا نے اپنے ذمے لی ، اور وہ ان کو سراج الدولہ کے احوال سے بھی آگاہ کرتا رہتا تھا۔ چناں چہ اس نے گورنر ڈریک کو ایک خط لکھا ، اس میں یہ درج تھا کہ اس کو کسی ہندو اہل کار سے پڑھوایا جائے ؛ مسلمان اہل کار کو اس خط کا بتا نہ چلے۔ اس زمانے کے بنگالی ادب میں بھی مسلمانوں کے خلاف

اچھا خاصا مواد ملتا ہے اور کئی ایک نامور بنگائی تذکرہ نگاروں نے بھی ہندوؤں پر مسلمانوں کے مظالم کا تذکرہ کیا ہے۔ نظم و نثر کے متعدد شہ پارے ان جذبات سے ملوث ہیں۔ اور تو اور راجا رام موہن رائے جیسا روشن خیال بنگائی بھی ان جذبات کا اظہار کرتا ہے ، حالانکہ وہ مسلمانوں کی تہذیب اور ثقافت کا خاصا دلدادہ تھا۔ وہ عربی اور فارسی کا عالم تھا۔ اس نے فارسی زبان میں اخبار بھی جاری کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ مسلم راج سے چھٹکارا پانے کو ترق کی طرف ایک بہت اہم قدم سمجھتا تھا۔ چناںچہ سمجھتا تھا۔ گزاری جس میں اس نے ایک عرضداشت شاہ برطانیہ کے حضور میں گزاری جس میں وہ یوں رقم طراز ہوا :

"بندوستان کا بہت بڑا حصہ کئی صدیوں سے مسلمان حکمرانوں کے زیر نگیں چلا آ رہا ہے اور اس حکومت میں ہندوستان کے اصل باشندوں کے شہری حقوق اور مذہبی حقوق کو پاؤں تلے روندا جاتا رہا ہے ۔ بالآخر مسلمان حکمرانوں کے ان مظالم سے تنگ آ کر دکن اور پنجاب میں مرہٹوں اور سکھوں نے بغاوتس کر دیں اور اپنی حکومتیں قائم کر لیں ۔ لیکن بنگالی چوں کہ جسانی طور پر کمزور تھے، وہ اسلحہ اٹھانے سے گریز کرتے تھے، اس لیے وہ اس پورے دور میں مسلمان حکومتوں کے وفادار رہے -حالانک ان کی جائدادیں تباہ و برباد کی جاتی رہیں ، ان کے مذہب کی توہین ہوتی رہی ، ان بے گناہوں کا خون بہایا جاتا رہا ۔ بالآخر قدرت نے رحم کیا اور انگریزوں کو مامور کیا کہ وہ بنگالیوں کو اس غلامی کے جومے سے نجات دلائیں اور اپنی پناہ میں ان کو لیں ۔ میں اپنا مضمون ختم کرنے سے پہلے خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے خلاف توقع اس ملک کو پہلے حاکموں سے نجات دلائی اور انگریزوں کے ماتحت کیا ۔ ایک ایسی قوم کے ماتحت جو شہری اور سیاسی آزادی کی حامی ہی نہیں بلکہ اس کا مقصد سیاسی اور معاشرتی مسر توں میں اضافہ كرناه و مداسب مين آزادانه تحقيق و تدقيق كو رواج دینا ہے ۔،' یہ خیالات صرف راجا رام موہن رائے ہی تک محدود نہیں بلکہ ایسی بہ شار دستاویزات موجود ہیں جن میں اس قسم کے خیالات کا ذکر کیا کیا ہے اور بنگال میں تمام خرابیوں کی ذمہداری مسلمانوں اور مسلمان حکمرانوں پر ڈالی گئی ہے ۔ ان دستاویزات سے پتا چلتا ہے کہ کس طرح اس وقت کے بنگال میں ہندوؤں میں مسامانوں کے خلاف ایک شدید نفرت پائی جاتی تھی اور اس نفرت کا اظہار جگہ جگہ ہوتا تھا ۔ چوں کہ زمیںداری پر ہندوؤں کی قبضہ ہوچکا تھا اس لیے انھوں نے اپنے مسلمان کاشتکاروں کے خلاف اسی عناد کا اظہار کرنا شروع کر دیا ۔

ہندوؤں کے زمیں داری پر قبضہ و تسلط نے اس صورت حال کو اور بھی خطرناک بنادیا اور مسلمانوں کا مذہب اور دنیاوی مفاد سب خطرے میں پڑگئے۔ اس پر مستزاد یہ کہ برطانوی مالگزاری پالیسی نے مسلمانوں کو بالکل محرومین کی صف میں لاکھڑا کیا۔ اس کے متعلق سرسید احمد خال اپنے رسالے اسباب بغاوت ہند میں لکھتے ہیں:

''اگلی عمل داریوں میں بلا شبہ حقیت زمیں داری کی خانگی بیع اور رہن اور ہبہ کا دستور تھا مگریہ بہت کم ہوتا تھا۔ اور جہاں جہاں ہوتا تھا بہ رضامندی اور خوشی سے ہوتا تھا۔ بہ علت باق یا بہ علت فرقہ جبرا اور تحکماً نیلام حقیّت کا کبھی دستور نہیں ہوا۔ ہندوستان میں زمیں دار اپنی موروثی زمیں داری کو بہت عزیز سمجھتے ہیں۔ اس کے زوال سے ان کو کال رنج ہوتا ہے۔ اگر یہ خیال کیا جائے تو ہندوستان میں ہر ایک عال زمیںداری کا ایک چھوٹی سی سلطنت دکھائی دیتی ہر ایک عال زمیںداری کا ایک چھوٹی سی سلطنت دکھائی دیتی وہ ایک بات تجویز کرتا ہے اور ایک حقیّت دار کو بہ قدر اپنے حصےزمیںداری کے بونے اور دخل دینے کا اختیار ہوتا تھا۔ رعیت باشندہ دیمہ کے چودھری بھی حاضر ہو کر کچھ کچھ گفتگو حصےزمیںداری کے ہوئے اور دخل دینے کا اختیار ہوتا تھا۔ رعیت باشندہ دیمہ کے چودھری بھی حاضر ہو کر کچھ کچھ گفتگو کرتے تھے ، ہندوستان کے ہر ایک گاؤں میں بہت خاصی صورت ایک چھوٹی سی سلطنت اور پارلیمنٹ کی موجود تھی۔ بے شک ہادشاہ کو جس قدر اپنی سلطنت جانے کا رنج ہوتا تھا ، اتنا ہی ایدشاہ کو جس قدر اپنی سلطنت جانے کا رنج ہوتا تھا ، اتنا ہی

زمیں دار کو اپنی زمیں داری جانے کا غم تھا۔ ہاری گورنمنٹ نے اس کا مطلق خیال نہ کیا۔ ابتداے عمل داری سے آج تک شاید کوئی گاؤں باقی ہوگا جس میں تھوڑا بہت انتقال نہ ہوا ہو۔ ابتدا میں ان نیلاسوں نے ایسی بے ترتیبی سے کثرت پکڑلی کہ تمام ملک الٹ پلٹ ہوگیا۔''

## آگے چل کر لکھتے ہیں:

''بعوض زر قرض نیلام حقیت کے رواج نے بہت سے نساد بھا کیے ۔
مہاجنوں اور روپے والوں نے دم دے کر زمیں داروں
کو روپے دیے اور قصداً ان کی زمیں داری چھیننے کو بہت
فریب بھا کیے، اور دیوانی میں ہر قسم کے جھوٹے سچے مقدمات
لگائے۔ اور قدیم زمیں داروں کو بے دخل کیا اور خود مالک
بن گئے۔ ان آفات نے تمام ملک کے مقدمات کو ہلا ڈالا۔ ''

یہ اسباب ۱۸۵۵ع کے واقعات کا تجزیہ کرتے ہوئے بیان کیے گئے تھے ، لیکن بنگال میں یہ اسباب بہت پہلے پیدا ہوگئے تھے اور ان اقدامات کا رد عمل شروع ہوگیا تھا۔ چناں چہ یہ رد عمل ہی تھا جو ۱۸۲۰ع سے ۱۸۹۰ع تک بنگال میں مختلف تحریکوں کی صورت میں نمودار ہوتا رہا ۔ سے ۱۸۹۰ع تک بنگال میں مختلف تحریکوں کی صورت میں نمودار ہوتا رہا ۔ لیکن یہ تحریکیں ان مخصوص حالات کا نتیجہ تھیں اور دین کی اصلاح سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ سیاسی تحریکیں بن گئیں ۔ ان تحریکوں کے شروع کرنے والے سیاسی عزائم لے کر نہ لکلے تھے لیکن دین کی اصلاح عوام کی جبود کے بغیر بے نتیجہ ہوتی ہے ۔ اور جب کوئی دیانت دار مصلح دین کی اصلاح کی بات کرے گا تو اس کا لازمی نتیجہ ہی ہوگا کہ وہ عوام کی جبری اور ان کے مطالبات کے لیے جد و جہد کرے ۔ اور جب وہ یہ جد و جہد کرے ۔ اور جب وہ یہ جد و جہد کرے گا تو اس کی نوعیت سیاسی ہو جائے گی آ۔ اسی بنیاد پر تبطو میاں کی تحریک سیاسی تحریک کہلا سکتی ہے ، ورنہ اس کا مقصد صرف دین کی کی حریک سیاسی تحریک کہلا سکتی ہے ، ورنہ اس کا مقصد صرف دین کی اصلاح تھی ۔ حالات نے انھیں ہندو کے خلاف بھی صف آرا کردیا ۔ اور اسلاح تھی ۔ حالات نے انھیں ہندو کے خلاف بھی صف آرا کردیا ۔ اور اسلاح تھی ۔ حالات نے انھیں ہندو کے خلاف بھی صف آرا کردیا ۔ اور یہ حالات ہی تھے جنھوں نے برطانوی حکومت کے خلاف بھی انھیں مفارا

ہونے اور ان کے دشمنوں کی صف میں شامل ہونے پر مجبور کیا۔ یہ تھیں مشرق پاکستان اور بنگال میں ابتدا کی کسان تحریکیں جن کے اثرات آج بھی مشرق پاکستان میں ممایاں ہیں۔

### اليسوال باب

## معاشرتی رد عمل دو متضاد رجحانات

افر ، لعین ، اور بد دینوں کی ایک ایسی جاعت تصور کرتا کافر ، لعین ، اور بد دینوں کی ایک ایسی جاعت تصور کرتا ہے جس نے ایک پھولتی پھلتی اسلامی حکومت پر غاصبانہ قبضہ کرلیا ہو ،کیوں کہ اس فاع اور جنگ جو مذہب کا ایک عتیدہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں سب پر غالب ہوکر رہ اور دنیا کی کما دوسری قوموں کو مغلوب رکھے ۔ اسی طرح کے مذہبی تعصب کی بنا پر ہندو بھی ہم لوگوں کو ملیچھ سمجھتے ہیں یعنی ناپاک قوم جس سےکسی قسم کا تعلق رکھنا جائز نہیں ہے ۔ اور یہ دونوں قومیں ہندو اورمسلان ہم لوگوں کو ایک غیر ملکی غاصب تصور کرتی ہیں جس نے ان کا وطن کو ایک غیر ملکی غاصب تصور کرتی ہیں جس نے ان کا وطن ان سے چھین لیا ہے اور انھیں دولت و عزت کے تمام مواقع سے عمروم کر دیا ہے ۔ ان حالات میں مغربی علوم سے دیسی لوگوں کو روشناس کرانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی ذہنیت یکسر بدل دی جائے ۔ وہ نوجوان جو ہارا طریقہ تعلیم اختیار کریں گے وہ اپنی قدیم روایات کی بنا پر ان مقامی طریقوں کریں گے وہ اپنی قدیم روایات کی بنا پر ان مقامی طریقوں

سے آزادی حاصل کرنا بھول جائیں گے جن کے وہ عادی ہیں (یعنی مسلح بغاوت) ۔ وہ ملک کی تمام مجلسوں کو مغربی رنگ میں رنگنے کی جد و جہد کریں گے ۔ اگرچہ دونوں کا مآل حکومت خود اختیاری ہے ، مگر ایک قانونی طریقے سے اور دوسوا لاقانونیت کے ذریعے سے ۔"

#### دو متضاد رجحانات

بنگال میں دوامی بندوبست نے دیہات میں بسنے والے مسلانوں پر جو
اثرات چھوڑے وہ ہم ان صفحات میں دیکھ آئے ہیں یہ بھی تفصیل سے بتایا
جاچکا ہے کہ کس طرح ہندو تاجر اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندوں کا
اتحاد عمل میں آیا اور دونوں کے اقتصادی مفادات نے ایک دوسرے کو
کس قدر قریب کردیا تھا ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس اتحاد نے مجموعی طور پر
بنگال کے ہندو معاشرے کو کس طرح اور کس انداز سے متاثر کیا ۔ بنیادی
طور پر ہندو بنگال آ اور مسلم بنگال کی تخلیق انھی سالوں میں ہوئی تھی
اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی اقتصادی پالیسیوں نے غیر شعوری طور پر ان دو
بنگالوں کی بنیاد رکھی تھی ۔

جس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ بنگال کے ہندو تاجر نے کمپنی سے تعاون کرکے اس کے گاشتے کی حیثیت سے اپنے لیے نئے معاشرے میں مقام پیدا کرلیا تھا اور اسی مقام کے بل بوتے پر اس نے دوامی بندوبست کے قعت زمین داری پر قبضہ کرلیا اور ایک طرف دیہات کی دنیا میں ایک اعللی مقام پر فائز ہوگیا تو دوسری طرف شہر میں تاجر اور صاحب حیثیت قرار پایا ؟ اور حاکموں کے دوست کی حیثیت سے اس معاشرے میں ایک بلند حیثیت کا مالک ہوگیا تو اس کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ ہندو نے کسی غداری مالک ہوگیا تو اس کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ ہندو نے کسی غداری کی بنا پر برطانوی کمپنی سے گٹھ جوڑ کیا تھا۔ اس وقت اور اس دور میں وطن پرستی کے موجودہ زمانے کے تقاضوں نے جنم ہی نہیں لیا تھا۔ ہندوؤں کا ایک جت مؤثر طبقہ تجارت سے ہمیشہ متعلق رہا ہے ؟ وہ مسلمانوں کے دور حکومت میں بھی تجارت اور سودی کاروبار سے متعلق تھا۔ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے کے تعارت اور سودی کاروبار سے متعلق تھا۔ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے کے تعد بھی پیشوں کے بل پر آگے بڑھا۔

ہندوؤں نے مسلمانوں کی حکمرانی کے ادوار میں ان کی زبانیں سیکھیں،
ان کے تمدنی اثرات قبول کیے ؛ بانکل اسی طرح جب مغربی تہذیب کی یلغار
ہوئی تو انھوں نے اس یلغار کے ریلے کو روکنے کی بجائے اس کے ساتھ چلنے کا
فیصلہ کیا ۔ اس تہذیب کے اثرات کو بہت حد تک قبول کرنے کا فیصلہ

کیا کیوں کہ تجارتی اقوام اور طبقوں میں تہذیبی اثرات کو قبول کرنے کا ایک بنیادی خاصہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بنگال کے ہندو زمیںدار اور تاجر طبقے نے صرف دولت ہی نہیں کائی ہلکہ وہ ہندو معاشرے میں مغربی افکار اور تہذیب کے نقیب بھی بنے۔ انھوں نے انھی انکار سے متاثر ہو کر اپنے معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ۔ ہندو معاشرے میں جس وقت مغربی افکار اور تعلیم کا چرچا ہو رہا تھا اس وقت مسلم معاشرے میں مغرب سے آنے والے افکار و تہذیب کے خلاف نفرت کے سوتے پھوٹ رہے تھے ، کیوں کہ ایسٹ انڈیا کمپئی کی راہ سے آئے والے برطانوی تاجروں نے ان مسلانوں کی دنیا تباه کر دی تھی ۔ ان کی زمین داریاں لئ گئیں اور امارت قصهٔ پارینہ بن گئی تھی ۔ جس حکومت کے بل پر آسودگی کے دن گزار رہے تھے ، اس حکومت کی بساط ہی الٹ گئی تھی ۔ اس لیے ظاہرہے کہ مسلمانوں کا ردعمل اس نئی طاقت ، نئی تہذیب اور نئے افکار کے بارے میں کبھی سمدردانہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور یہی وہ دو بنیادی ردعمل تھے جو انیسویں صدی کی ابتدا میں ظہور پزیر ہوئے۔ ایک رد عمل نے حاجی شریعتات ، دودھو میاں اور تیطو میاں کی تحریکوں کو جٹم دیا اور دوسرے رد عمل نے برہمو ساج کو جنم دیا ۔ ایک نے انگریزی زبان اور انگریزی تہذیب کے مقاطعے کے لیے فضا سموارکی ، دوسرے نے انگریزی زبان اور انگریزی افکار کو قبول کرنے کے لیے راستہ ہموار کیا ۔

## اسلامی تعلیم کی ضرورت

دواسی بندوبست نے بنگال کی دیمی اور شہری حیثیت ہی کو تباہ و برباد نہ کیا تھا بلکہ پورا معاشرہ درہم برہم ہوگیا تھا۔ کیوں کہ پوری معاشرت پرائے زمیں داری نظام سے متعلق تھی۔ سب سے اول جو شعبہ متاثر ہوا وہ تعلیم کا شعبہ تھا اس لیے کہ تعلیم کا تعلق بھی زمیں دار سے تھا اور وہی اس کا بہت حد تک بار اٹھاتا تھا۔ زمیں دار سے مراد وہ جاگیر دار تھا جو مالیہ آکٹھا کرتا اور بادشاہ وقت کو چہنچاتا تھا۔ اس مالیے بی کی رقوم سے تعلیم کے اخراجات کی کفالت ہوتی تھی ، اس لحاظ سے یہ ایک طرح کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ طلبا کے لیے تعلیم کا انتظام کرنے کا مطلب یہ تھا کہ طلبا انتظام کرنے کا مطلب یہ تھا کہ طلبا انتظام کرنے کا مطلب یہ تھا کہ طلبا انتظام کرنے کا مطلب یہ تھا کہ طلبا

کے اخراجات کا انتظام کیا جائے۔ جب پرانا جاگیرداری نظام درہم برہم ہوگیا تو تعلیم کا یہ طریقہ کیسے برقرار رہ سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اٹھارھویں صدی کے چل چلاؤ کے دور میں بنگال کے مسلمانوں کو اس تعلیمی اہتری کا خاصا شدید احساس تھا۔ ادھر کمپنی کے حکام کو بھی تعلیمی زبوں حالی پریشان کر رہی تھی کیوں کہ ان کو بھی اپنے کاروبار کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ چناںچہ کاکتے کے شرفا نے ایک درخواست مرتب کی اور ایک وفد بھی ترتیب دیا جس نے لارڈ ہیسٹنگز نے اپنی درخواست مرتب کی اور ایک وفد بھی ترتیب دیا جس نے لارڈ ہیسٹنگز نے اپنی درخواست میں ، جو اس نے بورڈ آف ڈائر کٹرز کو بھیجی ، یوں کیا ہے:

"ستمبر ١٥٨٠ع کے کسی روز میرے پاس کلکتے کے چند تعلیم یافتہ اور معتمد مسلمانوں کا وفد ملنے کے لیے آیا اور مطالبہ کیا کہ ایک شخص مجیدالدین جو اپنی قابلیت اور تبحر علمی میں آپ اپنی نظیر ہے ، کاکٹےمیں آیا ہوا ہے ؛ اس کو میں کسی طرح راضی کرلوں کہ وہ یہیں رہے اور ایک اسلامی درسگا، قائم کرکے مسلمان طلبا کو فقہ اسلامی اور اسی طرح کے دوسرمے علوم جو مسلمانوں میں رائج ہیں اور جن علوم میں اس کو کافی دستگاہ حاصل ہے ، تعلیم دے ۔ ان لوگوں نے اس بات پر بھی رور دیا کہ اس طرح کی درسگاہ نہ محض علمی نقطہ نگاہ سے ضروری ہے بلکہ اس وجہ سے بھی اہمیت رکھتی ہے کہ حکومت کو ایسے ہوشیار اور تعایم یافتہ نوجوانوں کی ضرورت ہے جو فوج داری عدالتوں میں جج اور دیوانی عدالتوں میں منصف اور اسيسر كے فرائض انجام دے سكيں ـ ظاہر ہے كہ ان عہدوں کے لیےجو بڑی ڈسرداری کے عہدے ہیں ، ایسے لوگوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے جو نقہ اور اصول نقہ میں کافی مہارت رکھتے ہوں ۔کیوں کہ گزشتہ سالوں کے تجربے نے ثابت کردیا ہے کہ ضرورت کے وقت ایسے لوگ بڑی مشکل سے ملتر ہیں ۔ آخر میں ان لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ خاص میر ہے

سامنے یہ عرض داشت پیش کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے ؟ وہ یہ کہ ، ان کے حسن ظن کے مطابق ، شاید میں علم کی قدردائی اور عالموں کی عزت افزائی کرتا ہوں ۔ میں نے ان کی تمام باتیں بڑے غور سے سنیں اور ان کی درخواست مجھے مناسب معلوم ہوئی ۔ کیوں کہ حکومت اس مسئلے پر کچھ دنوں سے غور کر رہی تھی ، اس لیے میں نے ان کی درخواست قبول کرلی ۔''

لارڈ ہیسٹنگز نے جس شخص کو اپنی یادداشت میں مجیدالدین لکھا ہے وہ دراصل ملا مجدالدین ہی ہیں جو شاہ ولیاتھ اور حضرت نظام الدین سہالوی بانی درس نظامیہ کے شاگردوں میں سے تھے ۔ آپ ہی کو عرف عام میں مولوی مدن کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ الله علیہ کے تذکر میں جس مولوی مدن سے مناظرے کا ذکر آیا ہے وہ ہی ملا مجدالدین تھے۔ بہر حال جب لارڈ ہیسٹنگز نے مدرسے کے قیام کی منظوری دے دی تو ملا مجدالدین کو اس بات پر راضی کرلیا گیا کہ وہ کلکتے ہی میں رہیں اور مدرسے کے قیام میں محد ہوں ۔

## مدرسے کا قیام

اکتوبر ۱۷۸۰ع کو سیالدہ اسٹیشن کے قریب ہی ایک بالاخانے میں اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ۔ نصاب تعلیم درس نظامیہ کے مطابق رکھا گیا ،کیوں کہ ملا صاحب خود بانی درس نظامیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ مدرسے کے مصارف کی خود گورنر جنرل نے ذمہ داری لے لی ، اور مندرجہ ذیل مدوں پر خرچ کے لیے یہ رقوم منظور کی گئیں :

۱ ـ استادكى تنخواه ماېانه ـ ـ ـ ـ ۳٠٠ روپے

۲ - چالیس وظائف منظور کیے گئے یہ وظائف 6 روپے سے ے رویے ماہانہ تک کی رقم کے تھے ، کل رقم وظائف

کی مد میں منظور کی گئی ۔ ۲۲۲ روپے

س ـ جاروب کش = y روپ

س - كرايد مكان = ١٠٠٠ روي

اس مدرسے کی کامیابی نے چند مہیٹوں کے اندر اندر ہی اس بالاخانے کو ناکافی ثابت کردیا ۔ چناںچہ جگہ کی قلت کو دور کرنے کے لیے

وارن ہیسٹنگز نے قطعہ ٔ زمین خرید نے کی اجازت دے دی اور اس پر مدرسے کی عارت تعمیر کروائی گئی ۔ یہی مدرسہ عالیہ کے نام سے موسوم ہوئی ۔ کی عارت تعمیر کروائی گئی ۔ یہی مدرسہ کے تمام مضارف وارن ہیسٹنگز اپنے ہی پاس سے ادا کرتے رہے ۔ اپریل ۱۵۸۱ع کو اس ضون میں ایک یادداشت ڈائر کٹرز آف ایسٹ انڈیا کوپنی کو دی گئی۔ اس میں وارن ہیسٹنگز یا کہا تھا :

''میں نے ایک ادارہ ایسا قائم کیا ہے کہ جس میں مسلمان نوجوانوں کو قانون کی تعلیم دی جاسکے، اور جس کے تعلیمیافتہ سرکاری ملازمتوں میں جج اور اسیسروں کے عہدے سنبھال سکیں۔ اتنے دنوں تک اس مدرسے کا خرچ میں اپنی جیب خاص سے پورا کرتا رہا ہوں ، مگر اب وقت آگیا ہے کہ کمپنی اس ادارے کی ذمہداری مستقل طور پر اپنے ہاتھوں میں لے لے اور اس قطعہ' اراضی پر جسے مدرسے کی عارت کے لیے خریدا گیاہے اس قطعہ' اراضی پر جسے مدرسے کی عارت کے لیے خریدا گیاہے ایک سناسب عارت تعمیر کرنے کا بندوبست کرے ، جس پر میں ہے تعمینے کے مطابق اکیاون ہزار روپے لاگت آئے گی۔''

کمپنی کے ڈائرکٹروں نے وارن ہیسٹنگز کی خواہش کے مطابق ان اخراجات کی منظوری دے دی ایکن حتمی منظوری کے لیے کاغذات لندن کورٹ آف ڈائرکٹرز کو بھیج دیے گئے ، جہاں سے ۱۵۸۰ع تک منظوری نہ آئی اور اس دوران میں وارن ہیسٹنگز اپنے پاس سے اخراجات اداکرتا رہا ۔ بالآخرکمپنی نے مستقل آمدنی کے لیے ۲۲ پرگنہ کے چند گؤں جن کی ماہوار آمدنی بارہ صد رویے تھی ، مدرسے کے نام لگانے کا فیصلہ کیا ، اور اس ضمن میں کہا گیا تھا :

''سدرسہ یا کالج جو علوم مشرق کی اشاعت اور ترق کے لیے ہاری ۱۸ اپریل ۱۸۱ع کی قراداد کے بموجب قائم کیاگیا تھا اب باضابطہ قائم ہوگیا ہے اور باقاعدہ جاری ہو چکا ہے ۔ اس درسگاہ کے لیے ایک خاص عارت بھی تعمیر ہو چکی ہے ۔ بورڈ نے چند گاؤں کے لگان جو شہر کے قریب ہی واقع ہیں ، بورڈ نے چند گاؤں کے لگان جو شہر کے قریب ہی واقع ہیں ، اس اور جن کی مجموعی آمدنی بارہ سو روپے ماہوار کی ہے ، اس

درس گاہ کے مصارف کے لیے مخصوص کردیا ہے۔ اور ہمیں یقین ہے کہ یہ رقم مدرسے کے موجودہ مصارف کے لیے ہر طرح کافی ہوگی ۔''

چار برس بعد جب وارن ہیسٹنگز پہلی مرتبہ بنگال سے رخصت ہونے لگا تو اس موقع پر اس نے مدرسے کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ مرتب کی جس میں کہا گیا تھا :

''اس وقت مناسب پالیسی کا تقاضا یہ ہے کہ فوجداری عدالت کے محکمے اور پولیس کے اکثر ضروری اور اہم عہدے مسلمان افسروں کے ہاتھوں میں رکھے جائیں ۔ لیکن ان عہدوں کے دشوار فرائض کی ادائیگی کے لیے محض ذاتی اور فطری ہوشیاری اور عقلمندی کافی نہیں ہے بلکہ عربی اور فارسی زبانوں میں کاسل مہارت اور فقہ اسلامی کی ان نازک گتھیوں کو سلجھانے اورحل کرنے کی قابلیت اور صلاحیت کی بھی اشد ضرورت ہے جو اسلامی اصول پر مدون کی گئی ہیں ۔ لیکن افسوس ہے کچھ دنوں سے اس طرح کے علوم اور علم تدریجاً ناپید ہوتے جارہے ہیں ـ لیکن چوں کہ صیغہ مالیات ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں ار رکھا ہے اس لیے اس کے تمام عال اور کارندے یا تو انگریز ہیں یا ہندو جو اپنی تعلیم ، کفایت شعاری کی عادت اور فطری ذہانت کی وجہ سے مالیات کے انتظامی معاملات کے سمجھنے سے مسلمانوں پر ہر طرح آرجیح رکھتے ہیں ۔ اس لیے یہ محکمہ مسلمان ملازمین سے خالی ہے۔ یہاں یہ ذکر کردینا بھی ضروری ہے کہ اسلامی حکومت کے زوال کے بعد سے مسلمان خاندانوں کی حالت کچھ اس طرح گر گئی ہے کہ ان کے پاس ایسے ذرائع بھی باقی نہیں رہے کہ جن سے وہ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دے سکیں جن سے آئندہ حکومت میں کسی عہدے پر فائز ہونے کے لائق بن سکیں ۔ انھی خیالات اور حالات کے پیش نظر گورنر جنرل نے مدرسہ عالیہ کی بنیاد رکھی ہے کہ آئندہ مساانوں کو بھی ایسے مواقع سل سکیں کہ وہ حکومت کے

کاموں میں حصہ لینے کے قابل بنیں ۔ بورڈ کی منظوری سے ضلع میں ہو پر گنہ کے چند گاؤں کا لگان مدرسہ عالیہ کے مصارف کےلیے مفصوص کردیا گیا ہے تاکہ اس آمدنی سے مدرسے کے مصارف برابر پورے ہوتے رہیں ۔ فیالحال ان گاؤں کا انتظام براہ راست میں پرگنہ کے کاکٹر کے تحت رکھا گیا ہے ، لیکن گورنر جنرل اس انتظام کو نا پسند کرتا ہے اور ضروری سمجھتا ہے کہ مندرجہ ذیل تجاویز پر غور کیا جائے:

اولاً: مدرسہ اور مدرسے سے متعلق اراضی کا انتظام ایک سند تولیت کے ذریعے موجودہ صدر ملا مجدالدین کے نام منتقل کردیا جائے جو حکومت کی مرضی کے مطابق رہیں گئے اور جب بھی ان کا قائم مقام مقرر کرنا ہوگا تو گورنر جنرل بسشورہ مجلس شوری مقرر کریں گئے۔

دوئم: وہ اراضی جو مدرسے کے اخراجات کے لیے مخصوص کی گئی ہے اسے پبلک ریونیو سے الگ کر دیا جائے اور اس کی تمام ذمہداری موجودہ مدرس اول کو تفویض کر دی جائے۔ سوئم: مدرسے کے تمام اخراجات مشلاً طلبہ کی جاگیریں، وظیفے ، ملازمین کی تنخواہیں ، مکان کی مرمت یا اور جو بھی خرچ اس سلسلے میں ہو ، وہ سب کا سب مدرس اول اس مغصوص اراضی سے پوراکیا کریں گے ۔ ریونیو کمیٹی کو اور کسی مزید خرچ کی اجازت نہ ہوگی ۔''

کمپنی کے بورڈ آف ڈائر کٹرز نے وارن ہیسٹنگز کی ان تہام تجاویز کو منظور کر لیا اور باقاعدہ ہدایات جاری کردیں کہ آئندہ فوج داری عدالتوں میں جو آسامیاں خالی ہوں ان پر وہی لوگ لگائے جائیں جن کے پاس مدرسہ عالیہ کی سند قابلیت ہو۔

# انگریزی تعلیم کی ضرورت

مدرسہ عالیہ کے قیام کی اس داستان سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ اٹھارویں صدی کے آخری نصف کے اختتام تک ایسٹ ایڈیا کمپنی کا اپنے مقبوضہ علاقوں میں تعلیم کے رواج دینے کاکوئی واضح منصوبہ موجود نہیں تھا۔

اسے مالیے کی وصولی اور اس کے حساب کتاب کے لیے عملے کی ضرورت فہرور تھی ، اس طرح عدالتی نظام کے لیے بھی اہلکاروں کی ضرورت تھی لیکن ان تمام ضرورتوں کو وہ اس ملک کے اپنے تعلیمی نظام کے ذریعے ہی ابھی تک پورا کرنے کا ارادہ رکھے ہوئے تھی — یہ کیوں ؟ اس لیے کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا وہ دور تھا جب اس کا دائرہ تجارت تک عدود تھا ۔ اور اس کی ضرورتیں صرف تجارت تک معدود تھیں ، یہی وجہ ہے کہ اس دور میں مغربی تعلیم کے رواج کا کمپن ذکر نہیں ملتا ۔ اس سلسلے میں سب سے چہلے چارلس گرانٹ کا مغربی تعلیم کے رواج کے بارے میں ایک رسالہ ملتا ہے۔ یہ رسالہ اس نے ۲۹ے اس رسالے میں لکھنا شروع کیا اور ۱۹۵ے میں یہ مکمل یہ رسالہ اس نے ۲۹ے اس رسالے میں پہلی بار ایسٹ انڈیا کمپنی کے کسی ملازم ہو کر شائع ہوا ۔ اس رسالے میں پہلی بار ایسٹ انڈیا کمپنی کے کسی ملازم نے اس مسئلے پر قلم اٹھایا ہے۔ چناںچہ گرانٹ ہندوستانیوں کو مغربی علوم نے اس مسئلے پر قلم اٹھایا ہے۔ چناںچہ گرانٹ ہندوستانیوں کو مغربی علوم سے روشناس کرانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے لکھتا ہے :

'اس تعلیم سے ہندوؤں کو جو سب سے اہم فائدہ حاصل ہوگا وہ ہارے مذہب کا علم ہے جس کے اصول سیدھے سادے ہیں اور چھوٹے چھوٹے رسالوں اور کتابوں میں محفوظ ہیں۔ ان رسالوں اور کتابوں کے پڑھانے کے بعد ان ہندوؤں کو توحید کی تعلیم دی جائے گی اور انسان کی حقیقی تاریخ اور عظمت سے آگاہ کیا جائے گا اور ان کے تمام عقائد کو باطل کرنے کے ذرائع اختیار کیے جائیں گئے جو حقیقت میں باطل اور جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد انھیں پاکیزہ اخلاق اور پاک فرائض کی تعلیم بہتر سے بہتر طربةوں سے پاکیزہ اخلاق اور پاک فرائض کی تعلیم ہوگی وہاں بت پرستی ، دی جائی ایسے پاکیزہ عقائد کی تعلیم ہوگی وہاں بت پرستی ، اور ہمووں کی پوجا ہمیشہ کے لیے ختم اورہام پرستی ، لکڑی اور پتھروں کی پوجا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔''

اس رسالے میں مسلمانوں کا خصوصی طور پر ذکر نہیں کیا گیا۔ لیکن جگہ جگہ، مسلمانوں کو خطرناک ، مغرور ، کوتاہ نظر اور مذہب کا سخت پابند ظاہر کیا گیا۔ ہے ۔ غالباً یہی وجہ تھی جس کی بنا پر تعلیم کے اس پروگرام میں اہتدہ ان کو شاسل کرنے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ

بھی واقعہ ہے کہ مسلمانوں کو عیسائیوں کی توحید ہرستی کوئی زیادہ متاثر نہیں کر سکتی تھی ، اس لیے بھی شروع میں ان کو نظرانداز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ۔ چناں چہ مسٹر گرانٹ ہی کے ایما پر ۹۰ مراع میں مسٹر ولبر فورس نے برطانوی پارلیمنٹ میں ہندوستان میں انگریزی تعلیم کے رواج کے متعلق ایک قرارداد پیش کی ۔ اس قرارداد میں کہا گیا تھا :

''حکومت کا فرض ہے کہ برٹش انڈیا کے باشندوں کی بہبود اور ترق کے لیے ہر جائز اور ممکن وسیلہ عمل میں لائے اور اس سلسلے میں ایسی کارروائی کرے جس سے تدریجا ہندوستان کے باشندوں کو مفید علم حاصل کرنے کا موقع ہاتھ آئے ، اور ان کی مذہبی و اخلاق ترق کے لیے معین ثابت ہو۔ نیز ہندوستان میں پروٹسٹنٹ مذہب کے عقیدے کے مطابق عبادت اور تعلیم کے لیے آسانیاں بہم پہنچائی جائیں۔ اس مقصد کے لیے اور تعلیم کے لیے آسانیاں بہم پہنچائی جائیں۔ اس مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً معلم بھیجے جائیں۔''

پارلیمنٹ نے اس قرارداد کو منظورکرنے سے انکارکر دیا۔ اس قرارداد کی مخالفت میں سب سے پیش پیش خود کمپنی کے ارباب حل و عقد تھے۔ چناںچہ کمپنی کے ایک ڈائرکٹر نے جو پارلیمنٹ کا رکن تھا ، اس قرارداد کی مخالفت کی اور کہا کہ خ

''یہ منصوبہ بڑا ہی خطرنا ک ہے ، اور سیاسی طور پر بھی یہ مہلک ہے کیوں کہ اس اقدام سے ملک کا ابن خطرے میں پڑنے کا اسکان ہے ۔ اس سے کمپئی کا پورا کاروبار تہس نہس ہوجائے گا اور بغاوت پھیل جائے گی ۔ مزید برآں ہارے مذہب کے خلاف بھی نفرت پیدا ہوجائے گی ۔ جس دن ہمنے ہندوستان میں تبدیلی مذہب کے لیے کوئی قدم اٹھایا وہ حکومت برطانیہ کے تبدیلی مذہب کے لیے کوئی قدم اٹھایا وہ حکومت برطانیہ کے روال کا چلا دن ثابت ہوگا ، اور ہندوستان میں ان کی برتری ختم ہوجائے گی ۔ یہ منصوبہ سیاسی طور پر بھی مہلک ہوگا کیوں کہ ایک مذہب کے قائم ہوجائے سے انسانوں کے مقاصد متحد ہوجائے ہیں ۔ اگر ہندوستان میں یہ یکسانیت پیدا ہوگئی تو انگریزی حکومت کا خاتمہ ہوجائے گا ۔ دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کو حکومت کا خاتمہ ہوجائے گا ۔ دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کو

اپنے مذہب میں لانے کا اصول اس اٹھارھویں صدی میں خلاف مصلحت ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ چند لاکھ عیسائی ہوگئے تو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا ، بلکہ فائد ہے کی بجائے سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ میں درس گاہیں اور کالج قائم کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک ہارے ہاتھوں سے نکل گیا ۔ اسی طرح جب نوجوان پادری اندرون ہندوستان پھیلنے لگیں گے تو کمپنی کے تمام منافع کا خاتمہ ہوجائے گا۔ اگر کسی ہندوستانی کو واقعی تعلیم حاصل کرنا ہو تو وہ انگلستان آکر تعلیم حاصل کر لے۔''

ولبر فورس کی یہ تجویز نامنظور ہو گئی اور اس طرح چارلس گرانٹ کا خواب شرمندۂ تعبیر نہ ہو سکا۔ لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری ، اس نے عسوس کیا کہ ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے پارلیمنٹ اور خود ایسٹ انڈیا کوپئی کے حلقوں میں ذاتی اثر و رسوخ ضروری ہے۔ چناںچہ اس نے اس طرف توجہ کی ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلاکہ م ہ د اعمیں وہ کمپئی کا ڈائر کئر منتخب ہو گیا ، اور ۱۸۰۲ع میں وہ پارلیمنٹ کا رکن بھی چن لیا گیا۔ اس نے اپنے اس اثر و رسوخ کو پوری طرح استعال کیا اور ہندوستان میں تعام کرنے اور عیمائیت کے پرچار کے سلسلے میں کئی ایک پمفلٹ اور رسالے بھی قلم بند کیے ۔ ایک رسالے میں وہ لکھتا ہے:

''پادریوں اور معلموں کو ہندوستان بھیجنے کی اُشد ضرورت ہے تاکہ وہاں کے غیر سہذب اور اخلاق قدروں سے ناواقف لوگوں کو صحیح راستہ دکھا سکیں ۔''

ملک کے عوام اور ان کے جذبات سے بھی اس پمفلٹ میں بڑی دردمندی سے اپیل کی گئی اور کہا گیا:

''ہارے مقبوضات میں ایسے لوگ بستے ہیں جن کو سچے مذہبی مذہبی مذہبی مذہبی مذہبی مذہبی فائدہ حاصل ہوگا ، کیوں کہ اگر ہم نے اپنی زبان ، اپنا علم ، اپنے خیالات اور مذہب ایشیائی ممالک میں داخل کر دیا تو یہ ہاری حقیقی فتح ہوگی ۔''

غرض دس بارہ برس کی ستواتر کوشش اور پراپیگنڈے نے عوام کو بھی ہندوستان میں تعلیم رائج کرنے کی طرف مائل کر لیا ۔

المورد ا

"ایسے ذرائع اور وسائل کام میں لائے جائیں جو ہندوستان کے باشندوں کو مفید علوم کی طرف متوجہ کریں ، ان کے اخلاق اور مذہب کی ترقی کا باعث ہوں ۔ اس مقصد کے لیے ان لوگوں کو کافی مراعات دی جائیں جو اس کار خیر کو بروے کار لانے کے لیے ہندوستان جا کر رہنا چاہیں ۔"

### بنگال کے هندوؤں کا رد عمل

بنگال کے مسلمانوں میں برطانوی پارلیمنٹ کے اس نئے قانون کی منظوری کے باوجود کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آئی، کیوں کہ ان میں ایسٹ انڈیا کمپئی اور اس کے اہلکاروں کے خلاف ایک گونہ نفرت کے جذبات ابل رہے تھے اور وہ ان اہلکاروں کے ہر قدم کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنے پر مجبور تھے ۔ ان اہلکاروں کے اقدام بھی متعدد اغراض کی نشاندہی کر رہے تھے ۔ لیکن اس کے باوجود ایک بات مسلمہ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا طبقہ وجود میں نہیں آیا تھا جو بہ حیثیت طبقے کے کمپنی اور دوسرے برطانوی تجارتی اور صنعتی طبقوں سے ہم آہنگ ہو سکتا اور اس کے مفادات کو اپنا سکتا ۔ مسلمانوں کے مختلف طبقے ایسی صف میں کھڑے تھے جو کمپنی اپنا سکتا ۔ مسلمانوں کے مختلف طبقے ایسی صف میں کھڑے تھے جو کمپنی کی مفادات سے ٹکراتی تھی ۔ چناں چہ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں برطانوی

ہذیب، زبان اور افکار کے خلاف شدیدر جعانات پائے جاتے تھے اور برطانوی حکام بھی ان رجعانات سے پوری طرح آشنا تھے۔ چناں چہ مختلف حکام کی طرف سے پارلیمنٹ کی مختلف کمیٹیوں کے رو برو جو شہادتیں دی گئیں ، اگر ان کو چھانا پھٹکا جائے تو یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ ان حکام کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے کدورت کی تہیں جمی ہوئی تھیں ۔ اس کدورت کی پشت پر معاشی اور جذباتی مفادات اور رجحانات دونوں کارفرما تھی ۔ پشت پر معاشی اور جذباتی مفادات اور رجحانات دونوں کارفرما تھی ۔ پنان چہ سر چارلس ٹریویلین کی دو شہادتیں سی سلسلے میں بہت اہم ہیں ۔ پہ لارڈ میکالے کا بہنوئی تھا اور انڈیا کونسل کا رکن بھی ۔ اس نے ۲۲ جون یہ لارڈ میکالے کا بہنوئی تھا اور انڈیا کونسل کا رکن بھی ۔ اس نے ۲۲ جون یہ لارڈ میکالے کا بہنوئی تھا اور انڈیا کونسل کا رکن بھی ۔ اس نے ۲۲ جون یہ لارڈ میکالے کا بہنوئی تھا اور انڈیا کونسل کا رکن بھی ۔ اس نے ۲۲ جون یہلی شہادت

''موجودہ ملکی رواج و عادات کی رو سے مسلمان ہم لوگوں کو کافر لعین اور بددینوں کی ایسی جاعت تصور کرتا ہے جس نے ایک پهولتی پهلتی اسلامی حکومت پر غاصبانه قبضه کرلیا هو ـ كيولك اس فانخ اور جنگجو مذہب كا ايك عقيده يه بھی ہے کہ دنیا میں سب پر غالب ہوکر رہے اور دنیا کی تمام دوسری قوموں کو مغلوب رکھے۔ اسی طرح کے مذہبی تعصب کی بنا پر ہندو بھی ہم لوگوں کو ملیچھ سمجھتے ہیں ، یعنی ناپاک قوم ، جن سے کسی قسم کا تعلق رکھنا جائز نہیں ہے -اور یہ دونوں قومیں ، ہندو اور مسلمان ، ہم لوگوں کو ایک غیر سلکی غاصب تصور کرتے ہیں جس کے ان کا وطن ان سے چھین لیا ہے اور انھیں دولت و عزت کے تمام مواقع سے محروم کر دیا ہے ۔ ان حالات میں مغربی علوم سے دیسی لوگوں کو روشناس کرانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی ڈہنیت یکسر بدل جائے۔ وہ نوجوان جو ہارا طریقہ تعلیم اختیار کریں گے وہ اپنی قدیم روایات کی بنا پر ان مقاسی طریقوں سے آزادی حاصل كرنا بهول جائيں كے جن كے وہ عادى ہيں (يعنى مسلح بغاوت)۔ وہ ملک کی تمام مجلسوں کو مغربی رنگ میں رنگنے کی جد وجہد کریں گے ۔ اگرچہ دونوں کا مال حکومت خود اختیاری ہے ،

مگر ایک قارنی طریقے سے اور دوسرا لاقانوئیت کے ذریعے ۔ اس تعلیم کے اثر سے وہ لوگ ہمیں اپنا دشمن اور غاصب سمجھنا چھوڑ دیں عے بلکہ اس کے بجائے وہ ہمیں دوست اور سرپرست سمجھنے لگیں کے اور ایک ایسا طاقت ور محسن سمجھیں کے کہ جس کی حفاظت میں وہ کر وہ آیندہ اپنے ملک کی آزادی کے وسائل اور ذرائع حاصل کرنے کی جد و جہد جاری رکھ سکس۔ لیکن اس ملک کے قدیم طریقے کے مطابق جو سیاسی آزادی کے حصول کے لیے اختیار کیا جاتا رہا ہے بہت ممکن ہے کہ ہم ایک ہی دن میں سر زمین ہند کے صفحے سے حرف غلط کی طرح مثا دیے جائیں ۔ اور اس وقت بھی جو لوگ در حقیقت اس پرانے طریقہ کار کے ذریعے اپنے ملک کی آزادی کے خواہاں ہیں وہ برابر خفیہ کارروائیوں اور سازشوں میں لگےہوئے ہیں ۔ لیکن نئے اور ترقی یافتہ طریقہ کار کے ذریعے اس مقصد کے حصول کے لیے بہت آہستہ اور تدریجی اقدام کرنے کی ضرورت پڑے گی اور ظاہر ہے کہ اس طریقہ کار سے منزل مقصود تک پہنچنے میں سال یا سال لگ جائیں گے ۔

ان ہی لوگوں میں فالحال ایک فلیل جاعت ایسے لوگوں کی بہی تیار ہوگئی ہے جو اب ہاری بڑی عزت کرتی ہے، اور بھی جاعت اپنے ملک کو دوبارہ زندگی بخشنے کی غرض سے ہاری امداد کی طالب ہوگی، اور آیندہ ہمیں ان کی بڑی ہمت افزائی کرنی ہوگی - یہاں تک کہ یہ چھوٹی جاعت اکثریت میں بدل جائے گی - لیکن یہ تبدیلی کب ہوگی؟ کوئی نہیں بتا سکتا ، اور نہیہ ہی بتا سکتا ہے کہ ہم اپنی حکومت کی تمام ذہ مداریاں نہ یہ بی بتا سکتا ہے کہ ہم اپنی حکومت کی تمام ذہ مداریاں ملک کے ساتھ تعلق رکھیں گے - اگر ہم نے صحیح راستہ ملک کے ساتھ بھی اختیار کیا تو ممکن ہے ہارے تعلقات اس ملک کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوں جیسے تعلقات اس وقت ہم لوگوں کے کینیڈا اور ویسے ہی ہوں جیسے تعلقات اس وقت ہم لوگوں کے کینیڈا اور اسٹریلیا کے ساتھ ہیں ۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیاجائے آسٹریلیا کے ساتھ ہیں ۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیاجائے

کہ ہارہے تعلقات ختم ہونے کی وہ صورت ہو جو یہاں کا قدیمی دستور ہے تو یقیناً یہ انقطاع فوری ہوگا ۔ اور نہایت خوفناک کشمکش کے بعد ہوگا ۔ اور اس صورت میں جانبین کی علیحدگی نہایت خراب تعلقات پر ختم ہوگی ۔ اور ہم ایک ایسا ملک چھوڑ جائیں گے جو ذہنی اعتبار سے پست اور ہارے مفاد کا بدترین دشمن ہوگا ۔ اور اگر اس کے بجائے ہارے تعلقات ختم ہوئے کا طریقہ دوسرا ہو تو ہم ایک ایسا ملک چھوڑ جائیں گے جو اعلیٰ درجے کا ترق یافتہ اور ہارا ممنون ہوگا ۔''

اسی طرح ۲۸ جون ۱۸۵۳ع کو پارلیمنٹ کی ایک مخصوص کمیٹی کے سامنے جو شہادت اس نے دی اس کا ایک حصہ بھی درج کیا جاتاہے جو بڑا دلچسپ ہے اور جس سے پتا چلتا ہے کہ مذہبی پروپیگنڈ نے کے لیے کس ہشیاری سے کام ہو رہا تھا ۔ چناں چہ اس کا بیان ہے :

<mark>دوسری ش</mark>ہادت

اور ان کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بار بار بائبل اور اس کی تعلیات کا ذکر لابدی ہے ۔ اس طرح بائبل کا ذکر طلبہ بھی کرتے ہیں ۔ بھی کرتے ہیں اور اساتذہ بھی ادبی سندیں پیش کرتے ہیں ۔ استحانات کے پرچوں سے پتا چلتا ہے کہ طلبہ نے عیسائی تعلیات کا کافی علم حاصل کر لیا ہے۔۔۔۔۔ الخ - تعلیم دینے والے اداروں کا یہ فرض ہے کہ تدریجاً سچی تاریخ اور سچے فلسفے اور سائنس کی تعلیم دیں ۔ جو لوگ سرکاری نصاب تعلیم کے اور صحیح غالف ہیں ، کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ سچی تاریخ اور صحیح فلسفہ و سائنس کی تعلیم مذہب کے لیے مضر ہے ؟ جواب فلسفہ و سائنس کی تعلیم مذہب کے لیے مضر ہے ؟ جواب غلطی پر ہے ۔ "

اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے آگے چل کر مندرجہ ذیل خیالات کا اظمار کرتا ہے :

رمیرے خیال میں اب وقت آگیا ہے کہ تمام اسکولوں کو جہاں عمدہ تعلیم دی جاتی ہے ، مالی امداد دی جائے۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ وہ وقت کبھی نہ آئے گا جب کہ سرکاری کالجوں میں بھی مذہب عیسوی کی تعلیم براہ راست دی جانے لگر میرے خیال میں ہم لوگوں کا اصل اصول یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اس بہتر علم کی تعلیم دی جائے جس تعلیم پر وہ رضامند ہوں ۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کوئی تعلیم جو مذہب عیسوی کے اصولوں پر مبنی نہ ہو وہ ناقص ہے مذہب عیسوی کی اصولوں پر مبنی نہ ہو وہ ناقص ہے ہوجائے گا تو ہارا یہ فرض ہوگا کہ جب ہندوستان کا بڑا حصہ تعلیم یافتہ ہوجائے گا تو ہارا یہ فرض ہوگا کہ مذہب عیسوی کی تعلیم جاری کریں ۔ مگر ہمیں اس امر میں بہت احتیاط کرنی ہوگی تاکہ فوج میں کوئی ناراضی نہ پھیل جائے ۔ کلکتہ چھوڑنے سے چہلے میں نے میں کوئی ناراضی نہ پھیل جائے ۔ کلکتہ چھوڑنے سے چہلے میں نے ان تعلیم یافتہ لوگوں کی ایک فہرست بنوائی تھی جو عیسائی ہوئے ۔ اس فہرست سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں میں جو بلند ان تعلیم یافتہ لوگوں میں جو بلند

لوگ تھے، جنھوں نے بندو کالج میں تعلیم پائی تھی۔ ان لوگوں نے عیسائیت کی ترویج میں بھی کافی مدد دی۔ میرے خیال میں لوگ عیسائی بنانے کے طریقے میں غلطی کرتے ہیں۔ میرا تو ایان ہے کہ جس طرح ہارے آبا و اجداد سب کے سب ایک ساتھ عیسائی ہو گئے تھے، اسی طرح یہاں بھی سب کے سب سب عیسائی ہو جائیں گے۔ ملک میں عیسائی تعلیم بلا واسطہ پادریوں کے ذریعے سے اور بالواسطہ کتابوں، اخباروں اور یورپین لوگوں سے بات چیت اور میل جول کے ذریعے سے نفوذ کرے گی، یہاں تک کہ عیسوی تعلیم سے ہر سوسائٹی متاثر کرے گی، یہاں تک کہ عیسوی تعلیم سے ہر سوسائٹی متاثر ہو جائے گی، جب جا کر ہزاروں کی تعداد میں لوگ عیسائی مذہب قبول کریں گے۔ ،،

### درساله طبقه

تعلیم کے ان مقاصد نے مسلمانوں کو مغربی تعلیم سے برگشتہ کر دیا اور یہ برگشتگی اس لیے بھی بہت دنوں تک قائم رہی کہ مسلمانوں میں وہ درمیانہ طبقہ جنم ہی نہ لے سکا جو برطانوی تاجروں کے گماشتر یا ایجنٹ کے طور پر پنیتا اور دنیاوی جاہ و جلال کے لیے اسے انگریزی میں کشش ہوتی۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہندوؤں میں یہ طبقہ بہت جلد پیدا ہی نہیں ہوا بلکہ وہ شباب کی منزل میں بھی داخل ہو گیا۔ جہاں اسے انگریزی زبان ، مغربی افکار ، مغربی تہذیب سبھی بھلے لگنے لگنے - چناں چہ یہی وجہ ہے کہ ہم اٹھارویں صدی کے چل چلاؤ اور انیسویں صدی کے ابتدائی سالوں میں بنگال کے ان ہندوؤں کو مغربی افکار اور تہذیب کے نقیب اور مبلغ کے طور پر دیکھتے ہیں جنھوں نے برطانوی تاجروں اورکمپنی کے بندوبست دوامی کے سایے میں دولت حاصل کی تھی، زمینداربوں پر قابض ہوئے تھے اور تجارت میں نام پیدا کیا تھا۔ چناںچہ ٹیگور کا خاندان ہو یا رام موہن رائے کا یہ سبھی ایسے خاندانوں سے متعلق تھے ، جنھوں نے برطانوی تاجروں کے ساتھ مل کر یا تو کاروبار کیا تھا یا ان کو سود پر روپیہ دیا تھا یا پھر زمینداری حاصل کی تھی، کیوں کہ ۱۸۱۳ع کے بعد جب کمپنی کی تجارتی اجارہداری ختم ہوگئی اور تمام انگریز تاجروں اور صنعت کاروں کو ہندوستان میں

عجارت کرنے کی اجازت حاصل ہو گئی تو اس وقت بھی ان دوسرے تاجرو<del>ں</del> اور صنعت کاروں پر کئی ایک پابندیاں قائم رکھی گئیں ۔ مثال کے طور پر وہ صرف پریزیڈنسی کے دارالحکوست میں قیام پزیر ہو سکتے تھے وہ اراضی خرید سکتے تھے ۔ چناں چہ کئی ایک انگریز تاجروں نے تیل کے کاروبار کے لیے ان ہندو تاجروں اور زسینداروں سے شراکت کر کے یہ کاروبار شروع کیے۔ اور اس طرح سے ہندو تاجروں ، زمینداروں اور بنیوں کا ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جو مغربی افکار اور تہذیب و تعلیم کے لیے بنیاد کا کام دے سکتا تھا۔ یہی وہ طبقہ تھا جس نے اس بر صغیر میں سب سے پہلے ایک طرف برطانوی مفادات کے ساتھ ناطہ جوڑا تو دوسری طرف اس کے افکار کو اپنایا ۔ ان کی روشنی میں اپنے معاشرے میں اصلاحی تحریکیں چلائیں ۔ اسی طبقے نے اخبارات جاری کیے ۔ اسی طبقے نے کتابیں شائع کیں اور ان ہی کے اخبارات نے آزاد تجارت کے لیے آواز اٹھائی ۔ یہ تھا نیا درسیانہ طبقہ جس نے ہندوستانی معاشرے میں تبدیلی کے لیے ہراول دستے کا رول ادا کیا۔ یہی وہ نیا طبقہ تھا جس نے برطانوی سرمایہ داری نظام کے زیر عاطفت پرورش پائی اور جوان ہوا ۔ یہ ایانداری سے برطانوی سرمایہ داری اور اس کے افکار کا حامی تھا۔ یہ انگریزی تعلیم کا گرویدہ تھا۔ یہ پہلی کھیپ تھی جو انگریزی زبان کی رسیا ٹھہری ۔ لیکن ان واقعات کے ساتھ اس طبقے کی جڑیں چوں کہ ہندو معاشرے میں تھیں ، اس لیے اس طبقے نے تبدیلی کا پرچم اسی ہندو معاشرے میں بلند کیا ۔ اور اسطرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور حکومت نے بنگال کی سرزدین میں دو منضاد رجمانات کو جنم دیا ۔ مسلمانوں کو ماضی پرستی کی طرف دھکیل دیا۔ ان کو ہر نئی چیز سے نفرت ہوگئی، مغربی افکار، انگریزی تعلیم، انگریزی زبان، انگریزکی نوکری غرضیکہ یہ تمام چیزیں ان کے لیے نئی ثابت ہوئیں، اور وہ ماضی کے دھندلکوں میں کم ہوتے چلے گئے اور یہ نفرت روز بروز فزوں تر ہوتی رہی ۔ ان کی تحریکیں بھی ماضی کے احیاء ہی پر مبنی تھیں ، وہ ماضی میں سکون کی تلاش کرتے تھے۔ ان کو ان ہندوؤں سے بھی نفرت ہوگئی جو نو آمد، طاقتوں اور ان کے افکار سے ناطہ جوڑ رہے تھے ۔ اس طرح ان کو ان ہندوؤں میں اپنا دشمن چھپا نظر آنے لگا۔ دیمات میں نو وارد زمیندار، شہر میں بندو

تاجر اور سرکاری دربار میں پہنچ رکھنے والا بنیا اور ان کو پناہ دینے والا برطانوی حاکم سبھی ایک غیر مرئی نفرت کا منبع بن گئے۔ ۔ آزاد تجارت کی سہم

انیسویں صدی کی پہلی چوتھائی میں بنگال کے تاجروں اور زمینداروں کے طبقے کی نشو و نما اور اثر و رسوخ میں برطانیہ کے ان صنعت کاروں اور تاجروں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی اجارہ داری کے مخالف تھے۔ ان آزاد تجارت کے نام لیواؤں نے صرف انگلستان کے اندر ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کی اجارہ داری اور اس کی دھاندلیوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائی بلکہ خود بنگال کے اندر بھی انھوں نے یہ سہم شروع کی ۔ اس سہم میں اگر کسی طبقے نے ان آزاد تجارت کے علم برداروں کے پیغام پر لبیک کہا تو وہ یہی بنگال اور مارواڑ کے ہندو تاجروں اور زمینداروں کا طبقہ تھا ۔ کیوں ؟ ---اس لیے کہ تجارت کی آزادی کے ذریعے جہاں ایسٹ انڈیا کمپنی سے باہر کے انگریز صنعت کار اور تاجر مستفید ہوتے تھے وہاں بنگال کے تاجروں اور زمینداروں کو بھی تجارت کی آزادی نصیب ہوتی تھی ۔ وہ ان نئے انگریز تاجروں کے ساتھ سل کر اپنے کاروبار میں توسیع کر سکتے تھے ، کیوںکہ اس وقت ان کا میدان صرف کمپنی کے گماشتے کی حیثیت ہی تک محدود تھا ۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان زمینداروں اور تاجروں کو بھی یہ خیال تھا ، کہ نئے انگریز صنعت کاروں کو اگر اس خطے میں آنے کی اجازت عام حاصل ہوگئی تو ان کے تعاون سے صنعت اور زراعت دونوں میں نئی راہیں کھل سکتی ہیں۔ چناںچہ ان ضرورتوں نے ان دونوں طبقوں کو ہم آہنگ کیا۔ اور انھوں نے بنگال میں پہلی بار مشتر کہ طور پر آزاد تجارت کے لیے ایک عوامی مہم کی داغ بیل ڈالی ۔ جاسه عام

ہندوستانی اور انگریز تاجروں کی طرف سے دسمبر ۱۸۳۹ع میں کلکتے گاؤن ہال میں ایک جلسۂ عام منعقد کیا گیا۔ اس جلسہ عام کے داعیان میں دوارکاناتھ ٹیگور ، رام موہن رائے ، رادھا مہادیو بینرجی، رگھورام گھوش ، پرما ناتھ دیو ، رام رتن بوس ' رام چندر بوس ، اشوتوش دیو ، رادھا کرشنا مترا ، کرشنا موہن یورال ، کالی ناتھ رائے اور رام ناتھ ٹیگور کے نام شامل

تھے۔ اس جلسے کا باقاعدہ اعلان م دسمبر کے انڈیا گزف ٹاسی اخبار میں شائع ہوا تھا۔ اور بنگال برکارو نامی اخبار میں اس جلسے کی روئداد چھپی تھی۔ اس جلسے میں دوارکا ناتھ ٹیگور نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا:

''نیل کی کاشت سے زمیندار اور کاشتکار دونوں کو فائدہ پہنچا ہے۔
یہ درست ہے کہ بعض انگریز زمینداروں نے جو نیل کے کھیتوں
کے مالک تھے ، زیادتیاں کی ہیں لیکن ایسے زمینداروں کی تعداد
بہت ہی کم ہے اور مجموعی طور پران کی وجہ سے فائدہ ہی پہنچا ہے۔
انھوں نے اس ضمن میں اپنی مثال دی کہ ٹیل کی کاشت سے
اور اس کی تجارت سے انھیں اور ان کے کئی عزیزوں کو بہت
فائدہ ہوا ہے ، اس لیے اگر انگریز تاجروں پر سے پابندیاں
اٹھا لی جائیں اور انگریز سرمایہ، ذہانت اور ان کی صنعتی استعداد
اٹھا لی جائیں اور انگریز سرمایہ، ذہانت اور ان کی صنعتی استعداد
کو پوری طرح بروے کار آنے کا موقع دیا جائے تو اس سے ہمیں
کہیں زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے ۔ لیکن یہ اسی صورت میں
ہو سکتا ہے کہ یورپی لوگوں کو یہاں آنے کی اور کاروبار
کرنے کی پوری آزادی ہو ۔''

اس جلسے میں خود دوارکا ناتھ نے قرارداد پیش کی جس میں مطالبہ
کیا گیا تھا کہ جو انگریز ہندوستان میں رہ رہے ہیں ان کو تجارت کی ہر
قسم کی آزادی ہوئی چاہیے ۔ اس قرارداد کی تائید دوارکا ناتھ کے عزیز
پرسانا کار ٹیگور نے کی ۔ اسی جلسے میں رام موہن رائے نے تقریر کرتے ہوئے
کہا تھا کہ یورپی لوگوں کو ہندوستان میں آنے اور کاروبار کی جتنی آزادی
ہوگی اتنا ہی ہمیں سماجی ، ثقافتی اور سیاسی طور پر فائدہ چہنچے گا۔
اشتراک عمل

بنگال کے ہندو اور انگریز تاجر کی یہ پہلی مشترکہ مہم تھی اور ایک لحاظ سے ہندوستان میں پبلک ایجی ٹیشن کا یہ پہلا مظہر تھا۔ لیکن یہ مشترکہ مہم انگریز سرمایہدار اور ہندوستان کے نئے ابھرتے ہوئے سرمایہدار کے سمجھوتے کا ایک واضح نشان تھی۔ چناں چہ بھی وہ زمانہ تھا جب برطانوی اور بنگالی ہندو تاجروں کے ملاپ سے تجارتی اور صنعتی ادار موجود میں آنے شروع ہوئے۔ چناںچہ یہ بنگال کا ہندو تاجر دوارکا ناتی

ٹیگور ہی تھا جس نے سب سے پہلے ٹیگور کار اینڈ کمپنی کے نام سے انگریز اشتراک نے اور تاجروں کے اشتراک سے ادارہ قائم کیا ۔ اس ہندو انگریز اشتراک نے اور ان کی ضرورتوں اور تقاضوں نے بنگال میں نئے افکار کے لیے راہ ہموارکردی۔ لیکن ساتھ ہی خود ہندو زمینداروں میں اس کے خلاف ردعمل بھی پیدا ہوا ۔ وہ زمیندار جن کا تجارت اور سودی کاروبار سے کوئی تعلق نہ تھا اور جو شہروں کی ریل پیل اور گہا گہمی سے دور اپنی زراعت پر انحصار کیے ہوئے تھے ، ان کو ان تاجروں اور نیل کی کاشت کے بھانے زمیندار بننے کی خواہش رکھنے والے انگریزوں کے خلاف شدید غصہتھا ۔ ساتھ ہی وہ دوارکا ناتھ ٹیگور جیسے تاجر زمینداروں کو بھی شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنے لگے ٹیگور جیسے تاجر زمینداروں کو بھی شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے ، اور ان کی مہموں کے خلاف کھلے بندوں آواز اٹھائے نگے تھے ۔ بنگالی اخبار ساچار چندریکا نے انگریزوں کو زرعی اراضی خرید نے کے اختیارات اخبار ساچار چندریکا نے انگریزوں کو زرعی اراضی خرید نے کے اختیارات اور حقوق کے مطالبے کے خلاف آواز اٹھائی ۔ یہ آواز ان زمینداروں کی تھی ۔ اور حقوق کے مطالبے کے خلاف آواز اٹھائی ۔ یہ آواز ان زمینداروں کی تھی ۔ اور حقوق کے مطالبے کے خلاف آواز اٹھائی ۔ یہ آواز ان زمینداروں کی تھی ۔ اور کارج کا قیام

غرضیکہ بنگال کے معاشرے کے مختلف حصوں اور طبقوں میں برطانوی سرمایہ داری نظام کی فتح مختلف اور بعض اوقات بالکل متضاد قسم کے رجحانات کی پرورش کا باعث ہوئی۔ اسی میں انگریزی تعلیم بھی شامل تھی۔ انگریزی تعلیم کے متعلق مسلم نبوں کے مقابلے میں ہندوؤں میں بلاکی دل چسپی پائی جاتی تھی ۔ کیوں کہ انگریزی جاننے کا مطلب تجارت میں فروغ ، سودی کاروبار میں توسیع اور نو کری کے حصول میں آسانی تھی۔ اور یہ تینوں پیشے تھے جس سے ہندو معاشر ہے کی اچھی خاصی اکثریت وابستہ تھی۔ ہندوؤں کی انگریزی سے دل چسپی کے متعلق ۲۲ مارچ ۱۸۳۲ ع کو اس وقت کے کانڈر انجیف کے فارسی دان سیکرٹری کپتان ٹرنر نے پارلیہ نئے کی ایک سب کمیٹی کے دوہرو شہادت دیتے ہوئے کہا تھا :

کلکتے کے ہندوؤں نے انگریزی جاننے میں بے پناہ دل چسپی کا اظہار کیا ہے اور اس کے لیے اخراجات برداشت کرنے سے بھی گریز نہیں کیا ۔ چناں چہ اس مقصد کے لیے ان کو اساتذہ کے حصول میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ۱۸۱۹ ع میں بغیر سرکاری امداد کے خود اپنے خرچ سے انگریزی تعلیم

کے لیے ایک کالج کی بنیاد رکھ دی اس سلسلے میں اس وقت کے چیف جسٹس ایڈورڈ ہائیڈ نے ان کی جت المداد کی ۔''

یمی ادارہ چندو کالج کے نام سے موسوم ہوا ۔ عام طور پر اس کے قیام کا سہرا رام موہن رائے کے سر بندھتا ہے تو اس سے یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ اس کالج کے قیام کی پشت پر ایک طرف جہاں انگریزی تعلم کی خواہش کام کررہی تھی تو دوسری طرف مذہبی آزادی کی خواہش بھی اکسارہی تھی ۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہندو کالج کے قیام میں رام موہن رائے ہی نہیں بلکہ ایسے ہندو زمینداروں اور تاجروں نے بھی ہاتھ بٹایا تھا جو مذہبی طور پر رجعت پسند تھے ، اور رام موہن رائے کی آزادی پسندی کے مخالف تھے ۔ کیوں کہ ہندوؤں کے دونوں گروہ انگریزی تعلیم کے فوائد کے بارے میں متفق و متحد تھے ۔ اس کالج نے . ۲ جنوری ۱۸۱ے سے باقاعدگی کے میں متفق و متحد تھے ۔ اس کالج نے . ۲ جنوری ۱۸۱ے سے باقاعدگی کے ساتھ کام شروع کر دیا تھا ۔ ۱۸۸ ع میں یہ ادارہ ہندوؤں کی تعلیم و شروع کر دیا تھا اور حکومت نے دل کھول کر امداد دینی شروع کردی تھی ۔ اس ادارے کے قیام کے ساتھ ہی نصابی کتب کی اشاعت کا شروع کردی تھی ۔ اس ادارے کے قیام کے ساتھ ہی نصابی کتب کی اشاعت کا دارہ بھی قائم کیا گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس ادارے نے انگریزی زبان شروع کردی تھی کتابیں کاکتے میں سستی قیمت پر شائع کرنا شروع کیں ۔ ادارہ بھی اچھی کتابیں کاکتے میں سستی قیمت پر شائع کرنا شروع کیں ۔

بنگال کے معاشرے میں ایسٹ انڈیا کمپئی کے اثر و رسوخ کے بعد بنگلہ زبان پر زیادہ سے زیادہ زور دیا جانے لگا۔ اور اس مقصد کے لیے ایک طرف فورٹ ولیم میں کمپئی کے افسروں کے لیے بنگلہ زبان کی تعلیم کے انتظامات کیے گئے تو دوسری طرف عیسائی مشغریوں نے اپنے مذہب کی ترویج کے لیے بھی اس عام زبان کا سہارا لیا اور زیادہ سے زیادہ لٹریچر اس زبان میں شایع کیا جانے لگا۔ ان کوششوں کی وجہ سے بنگلہ کے ہندو ادیبوں کی اچھی خاصی کھیپ فورٹ ولیم میں جمع ہونے لگی اور ساتھ ہی ادیبوں کی اچھی خاصی کھیپ فورٹ ولیم میں جمع ہونے لگی اور ساتھ ہی عیسائی مشغریوں کی طرف سے جاری کیے جانے والے اخبارات اور رسائل میں کھپنے لگی۔ اس طرح جہاں بنگلہ زبان کی اہمیت بڑھنے لگی وہاں بنگلہ کے ہندو دانشوروں کا حلقہ بھی وسیع ہونے لگا۔ اس فضا میں یکایک ۱۸۳۵ میں فارسی کو سرکاری زبان کے درجے سے ہٹا دیا گیا۔ اس کی جگہ انگریزی میں فارسی کو سرکاری زبان کے درجے سے ہٹا دیا گیا۔ اس کی جگہ انگریزی

کو سرکاری زبان کا درجہ عطا ہوا تو اس وقت بنگال کے پور مے معاشر میں انگریزی دان ہندوؤں کا ایک بہت ہی بڑا حلقہ وجود میں آ چکا تھا۔ اور اسی حلقے کے دم اور بل بوتے پر ہندو درسیانہ طبقے نے ترق کی منازل طبح کیں ۔ چناں چہ اگر الیسیویں صدی کے پہلے نصف کے تعلیمی اعداد و شار می تب کیے جائیں تو وہ خاصے دلجسپ ہوسکتے ہیں ۔

نقشر

| سرکاری کالب اور سکولوں میں . ۳ ابریل ۱۸۸۱ع کو طلبا کے اعداد و شار: |            |      |        |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|--------------------------|--|
| س كل تعداد                                                         | دوسری قومی | مسلم | هندو   | قام مدارس                |  |
| 004                                                                | _          |      | ۵۵۷    | <b>بنگال :</b> ېندو كالج |  |
| ۷٩                                                                 | T &        | ٣    | ٥١     | میڈیکل کالج              |  |
| TOT                                                                |            | 707  |        | مدرسم                    |  |
| 177                                                                |            |      | 175    | سنسكرت كالبع             |  |
| 1 - 43                                                             | 17         | 410  | 270    | ہگلی کالج اور مدرسہ      |  |
| 494                                                                | 1          | 9.7  | Y" • • | ہگلی برایخ سکول          |  |
| ٦٠                                                                 | r          | ٨    | ۳۸     | ېگلى انفنٺ سكول          |  |
| 20                                                                 |            | _    | 20     | سيتاپور سكول             |  |
| 9 4                                                                |            |      | 94     | تربيتي سكول              |  |
| ٨٦                                                                 | _          |      | ٨٦     | عمرپوړ سکول              |  |
| 1 / 4                                                              | *          | 1.1  | 14.    | بنكوره سكول              |  |
| 107                                                                | ٣          | 1    | 107    | جيسور سكول               |  |
| 104                                                                | 1.9        | ٣٩   | 199    | ڈھا کا کالج              |  |
| <b>N</b> D                                                         | ۵          | 4    | 28     | كوميلا سكول              |  |
| 1 • ^                                                              | ٨          | ٦    | 9 00   | چٹاگانگ سکول             |  |
| 145                                                                | ٣          | 1    | 107    | پهوليد سکول              |  |
| 40                                                                 | r          | _    | rr t   | باريسال سكول             |  |
| 47                                                                 | 1          | ۲    | 44     | سلمك سكول                |  |
| 10.                                                                | ۵          | ~    | 1 7 1  | مدناپور سکول             |  |
| 4.44                                                               | 96         | 401  | 7100   | کل میزان                 |  |

| 1 • ٢ | 11   | ٣1          | ٦٠             | مهاو: پثنه سکول    |
|-------|------|-------------|----------------|--------------------|
| 77    | 1    | رب<br>د ، ، | ۵۷             | بها کلپور          |
|       |      |             | ان ۱۱۷         |                    |
| 170   | 1 7  | 40          | 112 0          | م مير              |
|       |      | 211113      |                |                    |
|       |      |             |                | بنگال: میڈیکل کالج |
|       |      |             |                |                    |
| 76    | ۳.   | ۲           | ,              | (ہرائے فوجی ملاز   |
| 1 • • |      | 9 •         | } •            | سیکنڈری سکول       |
| ۵1٠   |      |             | 61.            | <b>ہندو</b> کالج   |
| ۳۸۳   | _    |             | ول ۲۸۳         | سكول سوسائلي سك    |
| 150   |      |             | 100            | پاڻھ شالم          |
| 190   | _    | _           | 190            | سنسكرت كالج        |
| 1 ^ + | _    | 1 / •       |                | مدرسه              |
|       |      |             | بيسور          | رسوپگلا سکول (     |
| ٣٣    | _    | **          | - (2           | کے راجوں کے لیے    |
| 274   | 1 7  | 117         |                | ہگلی کالج اینڈ مد  |
| 440   | 7"   | 42          | Tor            | ہگلی برایخ سکول    |
| ۳۸    | ٣    | ٣           | 77             | ېگلى انفنٹ سكول    |
| . 49  | _    | _           | 49             | سيتاپور سكول       |
| ٣ - ٢ | T 1  | 1.0         | 777            | لأهاكا كالج        |
| 9 4   | 1 7  | ۵           | 20             | چٹاگانگ سکول       |
| 117   | ٣    | 11"         | 97             | كوميلا سكول        |
| ۳A    | ~    | ٣           | ct T           | سلمك سكول          |
| 1 7 0 | ٣    | ٣           | 17 -           | بهوليه سكول        |
| 107   | 1    | ٩           | 107            | مدنا پور سکول      |
|       | لیے) | ب زادوں کے  | ندآباد کے نواب | نظاست كالج (مرة    |
| 17    | _    | 17          | _              |                    |

|   |                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | all of the contract                                                                                            |
|---|-----------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 444                                           | 44  | 4"        | ۲۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كشنا كر كالج                                                                                                   |
|   | 71.9                                          |     | *         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | جيسور سكول                                                                                                     |
|   | 9 4                                           | _   | ۳         | 9 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بردوان سكول                                                                                                    |
|   | 70                                            | _   |           | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بنكوره سكول                                                                                                    |
|   | 98                                            | _   | ,         | 9 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باره سات سکول                                                                                                  |
|   | T10                                           | _   | ٣         | 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | پىورە سكول                                                                                                     |
| - | 4047                                          | ۸۵  | 7.7       | 7747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ميزانكل                                                                                                        |
|   | ۳۵                                            | 1 ~ | 2         | * (*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بهار: پٹنہ کالج                                                                                                |
|   | 177                                           | 82  | * *       | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بها گلېور سکول                                                                                                 |
|   | **                                            | ۲   | *         | 7 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مظفرپور سکول                                                                                                   |
|   | ۲" ۰                                          | _   | 1 (*      | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | گیا سکول                                                                                                       |
|   |                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₩ 3.1.                                                                                                         |
|   | ***                                           | ٥٣  | 77        | 1 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | میزان کل                                                                                                       |
|   | ***                                           | ۵۳  |           | ۱۳۳ ایریل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
|   | 777<br>721                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ب <b>.گال :</b> ېندو کالج                                                                                      |
|   |                                               |     |           | ۰۳ اپریل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | به گال : پندو کالج<br>پاڻھ شالم                                                                                |
|   | m21                                           |     |           | ۳۰ اپریل<br>۲۷۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بهگال : ېندو كالج<br>پاڻه شالد<br>برامخ سكول                                                                   |
|   | 721<br>717                                    |     |           | ۳۰ اپریل<br>۲۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | به گال : پندو کالج<br>پاڻھ شالم                                                                                |
|   | 721<br>717<br>700                             |     |           | ۳۰ ایریل<br>۲۱۳<br>۲۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | به گال : پندو کالج<br>پاٹھ شالہ<br>برامخ سکول<br>منسکرت کالج<br>مدرسہ                                          |
|   | 721<br>717<br>700<br>799                      |     |           | ۳۰ ایریل<br>۲۱۳<br>۲۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | به گال : پندو کالج<br>پاٹھ شالہ<br>برامخ سکول<br>سنسکرت کالج<br>مدرسہ<br>ہگلی کالج                             |
|   | 721<br>717<br>700<br>799<br>777               |     | 2112      | ۳۰ اپریل<br>۲۱۳<br>۲۱۳<br>۵۵۳<br>۲۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | به گال : پندو کالج<br>پاٹھ شالہ<br>برامخ سکول<br>منسکرت کالج<br>مدرسہ<br>مدرسہ<br>ہگلی کالج<br>ہگلی برایخ سکول |
|   | 721<br>717<br>705<br>799<br>747               |     | 21113<br> | ۳۰ اپریل<br>۱۲۳<br>۲۱۲<br>۵۵۳<br>۲۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | به الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                       |
|   | 717<br>717<br>705<br>799<br>777<br>792        |     | 21107<br> | ۳۰ اپریل<br>۲۱۲<br>۵۵۳<br>۴۹۹<br>۲۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | به الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                       |
|   | 721<br>717<br>705<br>799<br>747<br>792<br>177 |     | 21 NAT    | 7   Kr.   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   12 | به الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                       |

| 717         | 1    | ۷    | 4 . 5        | كشناگر كالج                  |
|-------------|------|------|--------------|------------------------------|
| 175         | ۲.   | ^    | 94           | چٹاگانگ کالج                 |
| 4.1         | (*   | ٦    | ٨t           | كوسيلا كالج                  |
| 9.4         | ١    | 1.1  | ۸.           | سلمك كالج                    |
| ۸۵          | ٣    |      | ۸۳           | بهوليه كالج                  |
| 174         | 1    | 4    | 114          | مدناپور كالج                 |
| 1 - 4"      |      | 4    | 97           | <b>جيسو</b> ر كالج           |
| ۷٣          | _    | *    | ۷ ۱          | بردوان كالج                  |
| ۷.54        | _    |      | 40           | بنكوره كالج                  |
| 120         |      | _    | 140          | باره سات كالج                |
| 1 7 9       |      | ٦    | 174          | ہورہ کالج                    |
| 140         |      |      | 120          | اترپاڑا کالج                 |
| 4 •         |      | ٣    | ۸۸           | بارك،پور كالج                |
| 82          | -    | 42   | 1 •          | رسوپگلہ کالج                 |
| 7747        | 3.00 | ۷۹٦  | <b>TA1</b> m | ميزان                        |
|             |      |      |              |                              |
|             |      |      |              |                              |
| 55          | 10   | 1 6  | ۲٦           | رواهم المراجع                |
| 111         | 44   | ۲.   | 71           | بهاگل پور سکول               |
| **          | -    | ٧    | ۲1           | مظفرپور سکول                 |
| 24          |      | 1 +  | ٦.           | گیا سکول                     |
| 4.4         | ۵۵   | 7    | 134          | ميزان                        |
|             | _    |      |              | -ar                          |
|             |      | ١٨١ع | ۳ اپريل ۳ د  | •                            |
| 1 77        | ۵    |      | 112          | <b>بنگال:</b> پريزيڈنسي کالج |
| <b>67</b> 7 |      | _    | 777          | ېندو کالج                    |
| 041         | ~    | _    | 074          | كاوثوام سكول                 |
|             |      |      |              |                              |

| ٥٩     |      | ٩٥    |        | مدرسه عربيه          |
|--------|------|-------|--------|----------------------|
| 1.1.1  |      | 1.1.1 |        | مدرسه (اے پی)        |
| 105    | [r*  | 10    | 150    | كولنگا سكول          |
| 444    |      | -     | 444    | سنسكرت كالج          |
| 400    | _    | -     | 400    | ياٹھ شائہ            |
| 744    | 4,64 | 97    | 100    | میڈیکل کالج          |
| AFD    | 4    | _     | ~ D D  | ہگلی کالج            |
| 149    | _    | 1 4 4 | C      | بهگلی مدرسه          |
| 144    | _    | ٨     | 139    | سگلی برایخ سکول      |
| 200    | m t  | 7 (*  | ۳9.    | دهاکا کالج           |
| Y 172  | _    | 4     | T (* + | کشن <b>اگ</b> ر کالج |
| 777    | ۵    | 1 •   | 772    | رپاپور کالج          |
| 7 77 7 | ~    | ٣     | * * 9  | ېوره سکول            |
| Y . Y  | -    |       | ٧.٣    | اترپارا سكول         |
| 100    |      | 1 .   | 100    | مدنا پور سکول        |
| 1.10   |      | 1 •   | 3 + 01 | بربهم سكول           |
| 102    | _    | 1     | 187    | بنكورا سكول          |
| 150    |      | ۵     | 1 7 9  | بوليد سكول           |
| 1 - 1" |      | 77    | ٠ ١٠)  | رسو پگلم سکول        |
| 110    |      | ٣     | 194    | بارمسات سكول         |
| 114    | _    | ٣     | 1.1%   | بارك پور سكول        |
| 101    | ٣    | ۵     | 180    | جيسور سكول           |
| 1 64   | _    | ייו   | 1 000  | پٹنہ سکول            |
| 1 + 4  | -    | (**   | 1 + 7  | فريدپور سكول         |
| ***    | 44   | * *   | 4 + 4  | باريسال سكول         |
| 117    | 4    | 17    | 9 4    | كوميلا سكول          |
| 41     | ۳    | 1     | 77     | نواكهالى سكول        |
| ***    | 1 01 | rr Y  | 133    | چٹاگانگ سکول         |
|        |      |       |        |                      |

| 4.1             | -   | ۳     | ۸۵       | بوگره سکول       |
|-----------------|-----|-------|----------|------------------|
| 177             | C.  | ٨     | 110      | ديناج پور سكول   |
| ۱۸۳             | ٨   | 9     | 174      | ميمن سنگھ سکول   |
| 170             | ۲   | ۵     | 104      | سلمث سكول        |
| 2717            | 104 | 281   | 777      | ميزان            |
|                 |     |       |          |                  |
| 107             | 1 0 | 77    | 1 - 7" . | بهار : پثنه سکول |
| 4.4             | ٣   | 4" (" | 72       | پثنہ برایخ سکول  |
| ٨٣              | ~   | 1 A   | 77       | آره سکول         |
| 197             | ٣   | ۳ -   | 178      | گیا سکول         |
| ٨٣              | 4   | ۲.    | 02       | مونگیر سکول      |
| 120             |     | ۲1    | 100      | بها کل پور سکول  |
| <b>[</b> ** [** |     | 1 •   | ۲" (۲۰   | پورنيه سکول      |
| 1 - 9           | ۵   | ۳.    | ۷.۳      | مظفرپور سكول     |
| ^               | ۲   | 14    | 76       | چپرا سکول        |
| 1 - 1 17        | 42  | T + T | 228      | ميزان            |

#### هندو مت سے بغاوت

مادی ضرورتوں نے ہندوؤں کے جس طبقے کو انگریزی زبان اور انکار قبول کرنے پر مائل کیا اسی طبقے نے نئے فلسفے اور نئے طریق زندگی کو جنم دیا ۔ انھوں نے ہزارہا برس پرانے مذہب اور اس کی روایات سے بغاوت کی ۔ ان روایات کے خلاف احتجاج کیا ۔ عام لوگوں کی مخالفت سہی ، لیکن اپنے لیے نئی راہیں برابر تلاش کرتے رہے ۔ برطانوی تسلط نے ہندوؤں کے پرسکون اور ٹھہرے ہوئے فلسفہ عیات میں ایک تلاطم بیا کر دیا اور اس پرسکون سمندر میں پہلا شخص جس نے پتھر لڑھکانے کی جسارت کی وہ رام موہن رائے تھا ۔

## رام موهن رائے

رام موہن رائے اس نئے آبھرتے ہوئے درمیانے طبقے کا نقیب تھا۔ وہ ہندو مت کے احیاکی آواز تھا۔ وہ مستقبل کا پیغامبر تھا۔ اور اس کو ہندو قوم پرستی میں وہی درجہ حاصل ہے جو قریب قریب نصف صدی کے بعد شالی ہندوستان میں مسلمانوں کی قوم ہرستی کی تحریک میں سر سید احمد خان کو حاصل ہوا۔

رام موہن رائے اٹھارویں صدی کی آخری چوتھائی میں پیدا ہوئے اور انیسویں صدی میں انھوں نے مختلف تحریکوں کو جنم دیا۔ وہ ایک مقتدر برہمن خاندان میں سم مئی سمے ۱۵ کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ مال دار نہ تھے لیکن عزت و تکریم میں ان کا خاندان سر فہرست تھا۔ رام موہن رائے کی زندگی کے اردگرد داستانوں کے اتنے تانے بانے بنے گئے ہیں کہ زندگی کے صحیح واقعات کی چھان پھٹک خاصی مشکل ہوگئی ہے۔

اس سلسلے میں اب تک مختلف ذرائع اس ایک بات پر متفق ہیں کہ ان کو فارسی اور عربی کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی دی گئی ۔ اس کے بعد عربی اور فارسی کی مزید تعلیم کے لیے انھیں پٹنے بھیج دیا گیا ۔ وہاں سےفارغ ہونے کے بعد وہ سنسکرت کی تعلیم کے لیے بنارس چلے گئے ۔ لیکن اس داستان کا ثبوت معیا نہیں ہے ۔ چناں چہ راجشاہی یونی ورشی کے اے ۔ ایف ۔ صلاح الدین کا موقف یہ ہے کہ وہ پٹنے میں تعلیم کے لیے نہیں بھیجے گئے ۔ انھوں نے اپنے اس موقف کا اظہار سچندرا ناتھ بیئر جی کی تحقیق پر کیا ہے ۔ اس تحقیق کی بنیاد پر اب یہ تسلیم کیا جانے لگا ہے کہ رام سوہن رائے کا بچپن اور جوانی بنیاد پر اب یہ تسلیم کیا جانے لگا ہے کہ رام سوہن رائے کا بچپن اور جوانی انھوں نے اپنے والد سے زمین دارہ سیکھا اور اپنی تھوڑی بہت اراضی کی انتیجہ تھا کہ دیکھ بھال میں مصروف رہے ۔ اس کام میں مہارت ہی کا نتیجہ تھا کہ انھوں نے بہت جلد اپنی ذاتی اراضی بھی حاصل کر لی اور ان کی جائداد میں اچھا خاصا اضافہ ہوگیا ، جب کہ ان کے بہت سے عزیزوں کی جائداد میں کمی واقع ہو رہی تھی ۔ لیکن اسی تگ و دو میں رام موہن رائے کو میں میں کمی واقع ہو رہی تھی ۔ لیکن اسی تگ و دو میں رام موہن رائے کو میں میں کمی واقع ہو رہی تھی ۔ لیکن اسی تگ و دو میں رام موہن رائے کو میں میں میں دیاں کہ زمین دارے کا کام کوئی زیادہ منفعت بخش نہیں ۔ چناں چہ

انھوں نے ساہوکارے کا کام بھی ساتھ شروع کردیا ۔ انگریز افسروں کو سود پر روپیہ دینا شروع کر دیا ۔

زندگی کے ان ہی تجربوں نے انھیں آزاد خیالی کی طرف راغب کیا اور جہاں کاروبار میں اپنے تجربات سے نئی راہ اختیار کی وہاں ان ہی تجربات نے تعلیم و افکار میں آزادی بخشی ۔ جس طرح کاروبار میں اپنی ہمت سے ایک مقام پیدا کیا ، اسی طرح تعلیم میں بھی انھوں نے خود اپنے لیے راستہ بنایا ۔ اس امر کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ انھیں تعلیم کی غرض سے پٹنے بھیجا گیا ہو ، کیوں کہ ان کے زمانے میں کاکمتہ خود اسلامی علوم کا مرکز بن چکا تھا ، اس لیے فارسی اور عربی کی بن چکا تھا ۔ یہاں مدرسہ عالیہ قائم ہوچکا تھا ، اس لیے فارسی اور عربی کی تعلیم کے لیے پٹنے بھیجا جانا قرین قیاس معاوم نہیں ہوتا ۔ مزید برآں خود رام موہن رائے نے اپنے مکتوبات میں اپنی سوانخ کے غتلف ادوار قلم بند کیے رام موہن رائے نے اپنے مکتوبات میں اپنی سوانخ کے غتلف ادوار قلم بند کیے قرین قیاس یہی ہے کہ رام موہن رائے نے تعلیم بھی خود ہی اپنی ذاتی کاوش ورین قیاس یہی ہے کہ رام موہن رائے نے تعلیم بھی خود ہی اپنی ذاتی کاوش اور غتلف طبقوں سے اپنے تعلقات کے ذریعے ہی سے حاصل کی ہوگی ۔ انگریزی تعلیم بھی انھوں نے اپنے انگریز دوستوں سے جن کے ساتھ ان کے کاروباری مراسم تھے ، حاصل کی ہوگی ۔ انگریزی تعلیم بھی انھوں نے اپنے انگریز دوستوں سے جن کے ساتھ ان کے کاروباری مراسم تھے ، حاصل کی ہوگی ۔

### مصلحانه جد و جهد

بھی بنا رکھی۔ لیکن جہاں تک ان کے مذہبی خیالات میں انقلاب کا تعلق ہے وہ برہمو ساج کے قیام سے بہت پہلے رونما ہوچکا تھا اور ان ہی انقلابی نظریات کا اظہار اپنی سب سے پہلی تصنیف 'تحفہ الموحدین' میں کیا تھا۔ یہ کتابچہ رام موہن رائے نے ہم، ۱۸ع اور ۱۸۰۵ع میں تحریر کیا تھا۔ یہ فارسی میں قلم بند کیا گیا تھا لیکن اس کا دیباچہ عربی میں تھا۔ اس رسالے میں رام موہن رائے لکھتے ہیں:

#### افكار و نظريات

''میں نے روے زمین کے مختلف کونوں کو چھانا ہے اور دوردراز علاقوں کا سفر کیا ہے ۔ ان میں کوہستان بھی تھے اور میدانی علاقے بھی ۔ ان تمام علاقوں میں بسنے والے خدا پر جو اس کائنات کا خالق اور چلانے والا ہے ، ایمان رکھتے ہیں ۔ خدا پر ایمان کے معاملے میں یہ سب متفق ہیں ۔ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے ۔ اگر ان میں اختلاف ہے تو پروردگار کی مختلف صفات سے متعلق ہے اور حرام و حلال کے مذہبی مسائل تک محدود ہے ۔ لیکن خدا پر ایمان اور اس کی ذات ابدی کی طرف رجوع سب میں مشترک ہے ۔''

اس کتابچے اور بعد کی سرگرمیوں سے ایک بات واضح ہوجاتی ہے کہ رام موہن رائے کو مختلف ژبانوں پر پورا پورا عبور حاصل تھا۔ مختلف ہذیبوں اور مذاہب کا بھی گہرا مطالعہ حاصل تھا۔ اسی مطالعے نے انھیں اس نتیجے پر مہنچا دیا کہ:

''آجکل ہندو مذہب کی جس شکل میں پیروی کی جا رہی ہے وہ ہندوؤں کے سیاسی مفاد کے لیے غیر مفید ہے ۔ ذات پات کی تفریق نے ان میں ان گنت فرقے پیدا کر دیے ہیں ۔ اس فرقہ بندی نے ان کو قوم پرور جذبات سے عاری بنا دیا ہے ۔ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ان کی سیاسی فلاح اور ماجی آسودگی کے لیے ان کے مذہب میں کسی قسم کی تبدیلی پیدا کرنا ضروری ہے ۔''

اور ان ہی مقاصد کے لیے رام موہن رائے نے اپنی صحافتی زندگی کا

آغاز كيا -

ہ اپریل ۱۸۲۳ع کو 'مراۃ الاخبار' کا اجرا کیا ۔ یہ فارسی زبان میں تھا ۔ اس اخبار کے اجراکی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے انھوں نے اکھا تھا :

ومنعدا کا شکر ہے کہ انگریزوں کی سلطنت میں کلکتے کے رہنے والوں کو وہ آزادی اور تحفظ حاصل ہے جس کو معقولیت پسند اور مدنى الطبع انسان مذہبی اور مدنی اداروں كا مقصد وحيد قرار دیتے ہیں۔ افراد اور ان کی ملکیت کی حفاظت کے لیے قانون انگلستان کے مطابق اس شہر میں بھی ان گنت قوانین بنائے گئے ہیں جن کے مطابق انصاف کیا جاتا ہے اور سزائیں دی جاتی ہیں۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ معمولی حیثیت کا آدمی اپنے حقوق کے سطالبے میں نہ صرف اونچے درجے کے کسی بھی آدمی کے برابر سمجھا جاتا ہے بلکہ بڑے سے بڑے سرکاری افسر کے مقابلے میں بھی اس کو وہی برابری کی حیثیت حاصل رہتی ہے۔ ہر شخص کو اپنے جذبات ہی کے اظہار کی آزادی نہیں ہے ، بلکہ دوسروں کے افعال پر بھی نکتہ چینی کی جا سکتی ہے اگر اس سے دوسروں کو نقصان نہ چہنچے ۔'' ''ان حالات کے ماتحت اس قوم (انگریز) کے کچھ افراد عوام کے فائدے کے لیے اس ملک کی اور دوسرے ملکوں کی خبریں چھاپتے ہیں ۔ لیکن ان سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو انگریزی سے واقف ہیں ۔ لیکن ہندوستان کے سب حصوں کے لوگ انگریزی نہیں جانتے ۔ جو انگریزی سے نا بلد ہیں وہ یا تو انگریزی دانوں سے اخبار پڑھوا کر سنتے ہیں یا خبرون سے بالكل بے خبر رہتے ہیں ۔ اس خیال کے پیش نظر مجھ حقیر ترین انسان کو فارسی میں ایک ہفتہ وار اخبار جاری کرنے کی خواہش ہوئی ہے ۔ دیسی برادری کے سب باعزت افراد اس زبان سے واقف ہیں ۔ یہ اخبار ان سب لوگوں تک بہنچے گا جو اس کے خواہش مند ہوں گے۔''

"اخبار جاری کرنے سے میری غرض نہ تو امیروں کی یا اپنے دوستوں کی مدح سرائی کرنا ہے اور نہ عزوجاہ اور لطف و عنایت کا حصول ہی میرے پیش نظر ہے ۔ مختصرا یہ کہ اس اخبار کی ذمہ داری لینے سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کے سامنے ایسی چیزیں پیش کی جائیں جن سے ان کے تجربوں میں اضافہ اور ان کی ساجی ترق ہو سکے - ارباب حکومت کو بھی رعایا کا صحیح حال بتلایا جائے ، اور رعایا کو ان کے حکمرانوں کے قانون اور رسم و رواج سے آگاہ کیا جائے تاکہ حکمرانوں کو اپنی رعایا کی تکلیفیں دور کرنے کا موقع ملے اور رعایا کی دادرسی ہو سکے۔"

### آزادی تعریر کی طلب و جهد

اسی صحافتی زندگی میں رام موہن رائے کو آزادی تحریر کےلیے بھی لڑنا پڑا۔ چناں چہ جب ۱۸ دسمبر ۱۸۲۹ع کو پریس آرڈی ننس نافذ کیا گیا تو اس کے خلاف جد و جہد کرنے والوں میں رام موہن رائے پیش پیش تھے۔ چناں چہ انھوں نے اس آرڈی ننس کے خلاف اپیل دائر کی جس میں کہا گیا تھا:

- (الف) اس آرڈی نئس کی وجہ سے ان ذہین دیسی باشندوں کی حوصلہ شکنی ہو گی جو انگریزوں کے اچھے نظم و نسق کے متعلق معلومات عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں ۔
  - (ب) اس سے اخبارات کے ذریعے سے علم کا فروغ رک جائےگا۔
- (ج) مقامی باشندے اس قابل نہ رہیں گے کہ حکومت کو افسروں کی غلطیوں اور بے انصافیوں سے آگاہ کریں ۔ اور انھیں کوئی ایسا موقع نہیں ملے گا کہ وہ صاف اور دیانتدارانہ طریقے سے وفادار رعایا کے اصل حالات حاکموں تک ہنچائیں ۔''

آخر میں رام موہن رائے نے لکھا:

"ہر اچھا حکمران جو انسانی فطرت کی کمزوریوں کا قائل ہے ور اس دنیا کے ابدی حکمران کی عظمت کا احترام کرتا ہے ،

اسے یہ احساس بھی ضرور ہوتا ہے کہ ایک وسیع سلطنت کے انتظام میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ اس امر کے لیے مضطرب رہتا ہے کہ ہر فرد کو ایسے مواقع حاصل ہوں کہ وہ ایسے امور کی طرف اس کی فوری توجہ دلا سکے جن میں اس کی مداخلت ضروری ہو۔ اس اہم مقصد کے حصول کے لیے واحد مؤثر ذریعہ یہی ہو سکتا ہے کہ اشاعت کی مکمل آزادی دی جائے۔''

مپریم کورٹ نے یہ اپیل مسٹرد کردی اور اس رائے کا اظہار کیا کہ:
''جتنی عملی آزادی کاکتے کو حاصل ہے ، اتنی شاید دنیا کے
کسی اور شہر کو حاصل نہیں ۔''

راجا رام موہن رائے نے اس کے بعد ملک معظم کے نام اپیل روانہ کی جس کے چند اقتباس خاص توجہ کے مستحق ہیں :

''مسلانوں کے زمانے میں ہندوؤں کو خود مسلانوں کی طرح سارے سیاسی حقوق ، بڑے عہدے ، فوجوں کی کان اور صوبوں کی گورنریاں حاصل تھیں ۔ کسی شخص کو صرف اس بنا پر حقوق و مراعات سے محروم نہیں کیا جاتا تھا کہ اس کا مذہب یا مقام پیدائش حاکموں کے مذہب و مولد سے مختلف ہے ۔ اب ہندوستانیوں کو وہ مراعات حاصل نہیں ۔ آزادی صحافت سے ان کی کچھ تلافی ہوجاتی تھی ، اس آزادی کے سلب ہوجانے سے تو ہندوستانی بالکل بے یار و مددگار ہو جائیں گے ۔

مغل شهنشاه خواه کتنے ہی مطلق العنان بادشاه کیوں نه رہے ہوں ، اور کبھی کبھی ان کا طرز عمل کتنا ہی جابرانه اور آمرانه رہا ہو ، ایک بات واضح ہے که ان میں جو حکمران ہوش مند اور صالح تھے ، وہ ہمیشہ اپنے صوبائی صدر مقاموں پر دو اخبارنویس متعین رکھتے تھے ۔ ان میں ایک وقائع نگار ہوتا تھا جو سارے واقعات قلم بند کرتا تھا ، اور دوسرا خفیہ نویس ہوتا تھا جو ہر قابل ذکر واقعے کی خفیہ روداد لکھاکرتا تھا ، بعض اوقات صوبے دار بادشاه کا عزیز یا دوست بھی ہوتا تھا بعض اوقات صوبے دار بادشاه کا عزیز یا دوست بھی ہوتا تھا

اس کے باوجود بادشاہ اس کی بھیجی ہوئی رپورٹ پر پورا یقین نہیں کرتا تھا ، اور صوبے داروں کو ان کی یا ان کے ماتحتوں کی غلطیوں پر معزول بھی کردیتا تھا۔

ملک معظم کی وفادار رعایا بہت عاجزی کے ساتھ درخواست کرتی ہے کہ مذکورہ بالا قواعد، آرڈی ننساور ریگولیشن کا نفاذ روک دیاجائے کہ آپ کی وفادار رعایا کو جو مراعات حاصل ہیں ، ان میں تخفیف کرنے اور ان کے حقوق کو پاسال کرنے کے لیے قوانین نہ بنائیں ۔

یہ درخواست بھی مسترد ہوگئی اور راجا رام موہن رائے نے فیصلہ کیا کہ لائسنس لینے کی دُلت سے یہ کہیں بہتر ہے کہ 'مراةالاخبار' بند کردیا جائے۔ آپ نے لکھا :

"وہ یورپین حضرات جو چیف سیکریٹری سے شناسائی رکھتے ہیں ، آسانی سے لائسنس لے سکتے ہیں ، لیکن مجھ جیسے عاجز انسان کے لیے بہت مشکل ہے کہ ایک بڑے آدسی سے ملاقات میں جو دیواریں حائل ہوتی ہیں انھیں پھلانگوں یا پولیس اور عدالت کے دفاتر کی خاک چھانوں:

آبروے کہ بہصد خون جگر دست دہد بہ اسید کرم خواجہ بہ دربان مفروش دوسری وجہ یہ ہے کہ عدالت کے کھلے اجلاس میں حاضر ہو کر حلفیہ بیان دینا ایک نازیبا اور ذلیل بات سمجھی جاتی ہے ۔ اگرچہ ہر شخص کے لیے ضروری نہیں کہ وہ عدالت میں خود حاضر ہو بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو فرضی مالک بنا کر اس سے یہ کام لے لیا جائے لیکن یہ بات قانون کے خلاف اور دیانت کے منافی ہے ۔

عرضی دینے اور حلفیہ بیان دینے کی ذلت برداشت کرنے کے بعد بھی ہر گھڑی یہ کھٹکا لگا رہے گا کہ کہیں حکومت لائسنس واپس نہ لے لے جس سے جگ ہنسائی ہو ۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن سے انسان سکون قلب سے یک سر محروم ہوجاتا ہے ۔ غلطی کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے اور حق بات کے کہنے میں ایسے الفاظ یا فقرے بھی انسان کی زبان سے نکل سکتے ہیں جو حکومت کو ناگوار ہوں ۔ یہی وجہ ہے کہ میں تقریر پر سکوت کو ترجیح دیتا ہوں:

رموز مملکت خویش خسروان دانند گدامے گوشہ نشینی تو حافظا مخروش

ایران و ہندوستان کے ان اصحاب سے، جنھوں نے 'مراۃ الاخبار' کو اپنی سرپرستی کا اعزاز بخشا تھا ، میں یہ التجا کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا اسباب پر نظر کر کے وہ مجھے معاف کریں ، کیوں کہ اخبار کے پہلے 'مجر میں حالات و واقعات سے مطلع کرتے رہنے کا جو وعدہ میں نے کیا تھا اب میں اس کے ایفا سے محروم ہوں ۔''

# نیا انداز اور نئے هتهیار

یہ تھے اس نئے طبقے کے نئے انداز اور نئے ہتھیار - یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے ہندوستان کے کسی خطے میں سیاست پر رائے زنی کرنا کسی عام انسان یا طبقے کے احاطۂ اختیار میں نہیں ہوتا تھا اور نہ کوئی طبقہ یہ تصور ہی کرسکتا تھا کہ وہ حکومت کے طور طریقوں یا اس کے اقدام کی اچھائیوں اور برائیوں ہی پر کسی قسم کی رائے کا اظہار

کرے ، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کے ساتھ ایک نیا طبقہ پیدا ہوا اور اس نئے طبقے نے نئی زبان ، نئے انداز ، نیا فلسفہ اور نئے ہتھیار وضع کیے اور یہی طبقہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سایۂ عاطفت میں پل کر جوان ہوا۔ كمپنى اور اس كے مخالفين سے اس نے لڑنے، رائے عامہ منظم كرنے، پمفلٹ اور اخبار شائع کرنے اور جلسے کرنے کے طور طریقے سیکھے ۔ اور پھر اسی طبقر نے سب سے آگے بڑھ کر انگریزی شہنشاہیت کو للکارنے کی مہم کا آغاز کیا ، تا کہ اس کے طبقاتی مفادات بلا روک ٹوک پروان چڑھ سکیں۔ رام سوہن رائے اس نئے طبقے کا ہراول دستہ تھا ، اس کی زبان تھا ، اس کا پیغام بر تھا۔ یہ طبقہ مجموعی طور پر ہندو تھا ، اس لیے اس کی زبان ، اس کے ہتھیار اس کے انداز سبھی کی پشت پر ہندو مذہب کی روایات کام کررہی تھیں۔ اس لیر یہ درمیانہ طبقہ صرف ایک طبقے کے طور پر نہ ابھرا بلکہ ساتھ ساتھ ایک مذہبی قوم پرست تحریک کا مظہر بھی بن گیا۔ اس تحریک پر برطانوی طریق حکومت اور انداز زندگی کی پوری پوری چهاپ تهی، اور اس چھاپ کے بغیر یہ تحریک آگے بڑھ بھی نہ سکتی تھی ، کیوں کہ جو طبقه اس تحریک کا روح روان تها وه وجود ہی میں نه آ سکتا تها ، اگر انگریز تاجر اور صنعت کار اپنا اقتدار نه جماتے۔ اس طرح سے اس نئے طبقے نے جو مذہباً ہندو تھا لیکن فکری اور معیشی طور پر وہ تاجروں اور صنعت کاروں کے نئے تقاضوں کا ہمنوا تھا۔

اس کے مقابلے میں بنگال کے مسلانوں میں یہ طبقہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ مسانوں کے ہاں ابھی تک مغل شاہی کے اثرات موجود تھے۔ وہ اس جاگیرداری نظام کو جو دم توڑ چکا تھا اور اس کے باقیات صالحات کو سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ اس لیے ان کے تقاضے ہر نئی چیز سے نفرت کو سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ اس لیے ان کے تقاضے ہر نئی چیز سے نفرت کرتا ہے ، ہندو پرانی کہتا ہے ، مسلانوں کا امراکا طبقہ انگریزی سے نفرت کرتا ہے ، ہندو پرانی روایات کو ترک کرکے آگے بڑھتا ہے ، وہ اخبار نکالتا ہے ، مغرب کے افکارکو قبول کرتا ہے۔ مسلان ماضی کی طرف لوٹتا ہے، وہ پدرم سلطان بود وہ فول میں پناہ لینے میں کشش محسوس کرتا ہے۔ مسلانوں کی تحریکی ماضی ہوستی کی بنیاد پر اٹھتی ہیں لیکن پندو کی تحریک ساج کی اصلاح اور پرانی ماضی ہوستی کی بنیاد پر اٹھتی ہیں لیکن پندو کی تحریک ساج کی اصلاح اور پرانی ماضی ہرستی کی بنیاد پر اٹھتی ہیں لیکن پندو کی تحریک ساج کی اصلاح اور پرانی

رسوم کے ترک پر ، اخبارات کی آزادی ، انگریزی تعلیم کے لیے جد و جہد کی بنیاد پر اُٹھتی ہیں ۔ یہ تھے دو بنگال جو انیسویں صدی کی بہلی چوتھائی ہی میں واضح طور پر اُبھرنے شروع ہو گئے تھے ۔ ایک بنگال جو ماضی کے لیے مصروف پیکار تھا اور ایک بنگال جو مستقبل کے لیے کوشاں تھا۔ ہاری جذباتی وابستگی کسی سے بھی ہو لیکن ایک حقیقت تسلیم کرنا ہوگ کد ماضی کو لوٹانے کے لیے کتنی بھی بھرپور جد و جہد کی جائے وہ کامیاب نہیں ہوسکتی اور تاریخ نے کبھی ایسی تحریکوں کو زیادہ دنوں تک توانائی نہیں بخشی ۔

یمی پس منظر ۱۸۵۷ع سے پہلے کے بنگال میں واضح ہونا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن مسلمان ہت دنوں تک ماضی کے دھندلکوں میں کھوئے رہے تا آنکہ ۱۸۳۵ع میں فارسی کو بہحیثیت سرکاری زبان کے بھی ختم کر دیا گیا ۔ یہ آخری وار تھا جو مسلمانوں کے بالائی طبقے پر کیا جا سکتا تھا۔ چناںچہ اس کے بعد مسلمانوں میں مایوسی کی شدید نہر دوڑی ، لیکن جہاں تک دیہات میں بسنے والے کاشتکار کا تعلق ہے ، وہ اس زمانے میں بھی مصروف جہد اور برسر پیکار رہا ۔ یہ وہ زمانہ ہے جب سید احمد شمید کی تحریک کے نام لیوا بنگال کے دیمات میں پہنچنا شروع ہوئے ہیں۔ اور جو فضا حاجی شریعتاللہ اور تبطو سیاں کی تحریکوں نے پیدا کی تھی ، اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ۔ چناںچہ ۱۸۵۸ع ہی تک نہیں ہلکہ اس کے بعد تک بنگال میں ہندو اور مسلمان الگ الگ راہوں پر گامزن رہے ۔ مسلمان انگریزوں سے برگشتہ تھے ، مایوس تھے ، وہ ماضی میں سکون محسوس کرتے تھے ۔ ہندو انگریزی تاجروں اور ان کی حکومت کے حامی و مددگار تھے ۔ ان کے سائے میں وہ اپنا مستقبل دیکھ رہے تھے - یہی وہ دو متضاد رجحانات اور دو مختلف تحریکیں تھیں ، جنھوں نے بنگال میں باقی ہندوستان کی طرح اپنا راستہ بنایا ۔

شمالی هند کی ایک عظیم تحریک اور بنگالی مسلمان

#### بيسوال باب

# شمالی هندوستان کی ایک عظیم تحریک

## \_\_\_\_\_ تحریک جماد

نئی پود کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ ۱۹۰۹ء میں جب 
ڈھاکے میں مسلملیگ قائم ہوئی تب ہلی بار ہندوستان کے 
بالائی طبقے کے مغربزدہ اور برطانوی تعلیم سے لیس مسلمان 
امراء نے ملک گیر تحریک کی بنیاد رکھی ۔
لیکن کوئ بتا ئے کہ انسونی میں اس سے نادہ

لیکن کون بتائے کہ انیسویں صدی میں اس سے زیادہ منظم ، فعال اور عامل تحریکیں وجود میں آ چکی تھیں اور یہ ایک مسلسل عمل ہے جو جاری و ساری ہے ۔

۹۰۹ع میں نہیں بلکہ انیسویں صدی کے آغاز ہی سے یہ عمل شروع ہو گیا تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب مشرق اور مغربی پاکستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے متعدد حصوں کے مسلمانوں نے مشترکہ جد و جہد کی تھی۔

مغربی بنگال اور مشرق پاکستان کے دیات میں بسنے والے مسلمان کاشتکار جب المھارویں اور انیسویں صدی کے شدید دور اضطراب سے گزر رہے تھے، اور دینی عقائد کی اصلاح و تجدید کے ساتھ ساتھ زمین دار کے مظالم اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے شدائد کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہو رہے تھے ، تو اس وقت شالی ہندوستان میں بھی مسلم تحریکیں اُبھر وہی تھیں ۔ یہ تحریکیں بھی اصلاح عقائد کے نام ہی سے شروع ہو رہی تھیں، اور جیسے جیسے مسلمانوں کے اوپر کے طبقوں میں محرومیاں بڑھی گئیں ، اضطراب بھیلتا گیا ، بے چینی میں اضافہ ہوتا گیا ویسے ہی ان تحریکوں میں پختگ ہھیلتا گیا ، بے چینی میں اضافہ ہوتا گیا ویسے ہی ان تحریکوں میں پختگ ہوتا چلا گیا ۔ ہندوستان کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ہوتا چلا گیا ۔ ہندوستان کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک مسلمانوں کے مختلف طبقات ان تحریکوں سے متاثر ہی نہ ہونے گئے بلکہ ان میں مسلمانوں کے مختلف طبقات ان تحریکوں سے متاثر ہی نہ ہونے گئے بلکہ ان میں عملاً شریک ہونے لگے ۔

مشرق پاکستان ہو یا بہار ، مدراس ہو یا دکن، مہاراشٹر ہو یا گجرات ،
کون سا علاقہ تھا جو اس تحریک سے کسی نہ کسی حد تک متاثر نہ ہوا ہو۔
شالی ہندوستان سے اٹھنے والی تحریکوں میں سب سے اہم تحریک جس نے پورے
ہندوستان کو متاثر کیا وہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ کی فکری تحریک تھی
جس کی بنیاد پر سید احمد رحمہ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ علیہ
نے تحریک جہاد منظم کی ، ان کی تحریک جہاد اور مشرق پاکستان کی
اصلاحی اور کسان تحریکوں کا دور ایک ہی ہے

حقیقت یہ ہے کہ حاجی شریعت اللہ رحمہ اللہ علیہ کی تعلیات ہوں یا دودھو میاں کی منظم فرائضی تحریک یا پھر تیطومیاں کی عظیمالشان مزاحمتی تحریک ، ان سب کا دور ہی وہ دور ہے جب شالی ہندوستان کی سرحدوں پر مہاہدین اپنی بستیاں آباد کررہے تھے اور وہاں احیاے اسلام اور اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جہاد کر رہے تھے ۔ بنگال کے مسلم کاشت کار جنھیں مختلف تحریکوں نے متاثر ہونے لگے اور تحریکوں نے متاثر ہونے لگے اور کشاں کشاں دھان کے کھیتوں کو چھوڑ ، بندوقیں ہاتھ میں تھامے ہزارہا میل

کا فاصلہ طے کرتے ہوئے متھائہ کی پہاڑیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ جوشجہاد اور سرفروشانہ ہے خودی ان میں کس طرح پیدا ہوئی؟ ۔۔۔۔۔ ایسا کیوں ہوا؟ ۔۔۔۔۔ یا بہلفاظ دیگر انیسویں صدی کی یہ پہلی ملک گیر تحریک کیسے منظم ہوئی؟ ۔۔۔۔ ان سوالوں کا جواب ازحد ضروری ہے ۔ جیسے جیسے ان سوالوں کا جواب ازحد ضروری ہے ۔ جیسے جیسے بنیادوں کا پتا چلے گا ۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے طریق کار میں یکسانیت نظر آئے گی ۔۔۔ کیوں کہ حقیقت بھی ہے کہ اٹھارھویں اور انیسیویں صدی نظر آئے گی ۔۔۔ کیوں کہ حقیقت بھی ہے کہ اٹھارھویں اور انیسیویں صدی میں مسلمانوں کے اندر جتی بھی تحریکیں اٹھیں اور جن تحریکوں نے آگے چل کر ہنگامے بیا کیے ان سب کی ابتدا مسلمانوں میں عقائد کی اصلاح و تجدید بی سے ہوئی ۔ حاجی شریعت اللہ رحمہ الشعلیہ کی تحریک ہو یا تیطو میاں کی ، کی بنیاد عقائد کی اصلاح ہی پر تھی ۔ ان کا اصرار اسی بات پر تھا کہ خیرباد کہا جائے ، شرک اور بدعات کو خیرباد کہا جائے ، شرک اور بدعات کو خیرباد کہا جائے ، دوزم ، زندگی میں جو غیراسلاسی رسوم اور رواج بار خیرباد کہا جائے ، روزم ، زندگی میں جو غیراسلاسی رسوم اور رواج بار خیرباد کہا جائے ، روزم ، زندگی میں جو غیراسلاسی رسوم اور رواج بار خیرباد کہا جائے ، روزم ، زندگی میں جو غیراسلاسی رسوم اور رواج بار پاگئے ہیں ۔ انھیں ترک کر دیا جائے ۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے پہلی اجتماعی تحریک بھی ان ہی بنیادوں پر استوار ہوئی۔ استحریک نے اپنے نام لیواؤں کو بدعات ترک کرنے، غیراللہ کی عبادت سے توبہ کرنے ، شرک اور ہندوانہ رسوم سے دست بردار ہوئے کی ہدایت کی اور اسلام کی بتائی ہوئی سیدھی سادی زندگی بسر کرنے پر اصرار کیا اور بتایا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کیوں ضروری ہو جاتا ہے۔

یہ تعریک سید احمد شہید رحمہ اللہ علیہ کی تحریک کے نام سے یاد کی جاتی ہے لیکن اصل میں یہ مسلم قوم پرستی کی چلی تحریک تھی - جی وہ تعریک تھی جس کو شاہ ولی اللہ رحمہ الله علیہ اور شاہ عبدالعزیز رحمہ الله علیہ نے فکر دیا تھا ۔ جی وہ تحریک تھی جس کے لیے پوری ایک صدی تک خانوادہ شاہ ولی الله نظریاتی بنیادوں پر جد و جمد کرتا رہا اور بالآخر انیسویں صدی کے حالات نے ایسے انداز میں اسے متشکل کیا کہ جس نے ہندوستان کے پورے مسلانوں کے بالائی طبقوں کو متاثر اور متحرک کیا ۔ اس تحریک کا دور بھی وہی ہے جب کہ ہندوستان کے دوسرے گوشوں اس تحریک کا دور بھی وہی ہے جب کہ ہندوستان کے دوسرے گوشوں

میں بھی مسلمانوں میں شدید ہے چینی اور اضطراب پیدا ہو چکا تھا ؟ جب دنیا ہے اسلام سی اصلاحی اور انقلابی تحریکیں ابھر رہی تھیں ؛ مختلف حکومتوں کے تختے الثے جا رہے تھے ۔ اس برصغیر میں یہ بات قریب قریب طے پا چکی تھی کہ اب ہندوستان میں مسلمانوں کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اپنی فوجی طاقت کے بل ہوتے پر مختلف غیر اسلامی طاقتوں کے عروج کو روک سکے ،ایک مستحکم حکومت کا قیام عمل میں لا سکے ، اور ہندوستان کو امن مہیا کرسکے ۔ اسی دور میں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویل دیا تھا ۔ فتویل اسی بات کا اعلان تھا کہ اب کسی فوجی طاقت پر بھروسا نہیں کیا جا سکتا ۔ اب کوئی ایسا عنصر موجود نہیں جو مسلمانوں کی عظمت رفتہ اور نظم حکومت کو واپس لا سکے ۔ اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ ہندوستان کے عام مسلمان خود آگے بڑھیں ، میدان کار زار میں اتریں اور اپنی قسمتوں کی ڈوہتی ہوئی كشتى كو سنبهالا ديں ؛ اسى ليے اب توجہ فوجوں ، اميروں اور نوابوں سے ہٹا کر عوام کی طرف منعطف کرنا ضروری ہو گئی تھی ۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ نے جب فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کا فیصلہ کیا تو انھوں نے اس نئی سمت کا اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کی تقدیر بدلنے کے لیے عوام کی تربیت ضروری ہے ۔ انھیں صحیح اسلامی تعلیات سے روشناس کرایا جائے تاکہ یہ خود میدان عمل میں أترمكيں ـ ليكن شاهولي الله رحمہ السعليه کے دور میں ابھی کچھ بادشاہ زندہ تھے اور کچھ سلطنتیں، اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود باقی تھیں ، اس لیے اسید کی رمق باق تھی ۔ ان آسروں پر تکیہ کیا جا سکتا تھا۔ ہی وجہ تھی کہ انھوں نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا اور نجیب الدولہ کی ہمت بندھائی ۔ مگر حالات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ ان تمام کوششوں کے باونجود نہ سنورسکے ۔ جو چراغ ے۔۔۔ اع میں ممٹانا شروع ہوا تھا اُنیسویں صدی کے شروع میں بالکل بجھ گیا ۔ چاروں طرف مایوسی اور نا اسیدیوں کی تاریکی پھیل گئی ۔ اسی تاریکی میں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے سلسلہ درس و تدریس نے اسید کی نئی شمع روشن کی ، ان کی تعلیات ہی تھیں جنھوں نے سید احمد شمید کو انیسویں صدی کے ابتدائی نصف میں مضطرب اور بے چین مسلمانوں کی قیادت بخشی ۔

## ملک کی سیاسی صورت حال

سید احمد شہید رحمہ اللہ علیہ نے اپنے اردگرد جو حالات پائے ان آمیں انھیں ایک مخصوص راہ عمل منتخب کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے متعلق اس تحریک اور اس کے قائدین کے سب سے مستند مؤرخ مولانا غلام رسول مہر لکھتر ہیں:

ومید صاحب کی پیدائش سے پہلے ہی اس سرزمین میں مساانوں کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ مغل حکوست کے کھنڈروں پر جن مسلانوں نے نئی فرماں روائیوں کی بنیاد رکھی تھی ، وہ بھی یا تو سٹ چکی تھیں یا ضعف و اضمحلال کے آخری درجے پر یہنچ چکی تھیں ۔ غیر مسلموں کے اقتدار کا سیل ہے کراں ہر سمت بڑھتا چلا جا رہا تھا ۔ اور مسلمانوں کی کوئی سلطنت ایسی نہ تھی جس کی روح حیات میں بالیدگی کی کوئی جھلک 'ممایاں ہوتی ۔ مسلمان دین حق کے بتائے ہوئے صراط مستقیم <u>سے</u> دور جا پڑے تھے ۔ عقائد و اعال کی تمام خرابیاں ان پر مسلط تھیں ۔ امرا و روسا کے پیش نظر اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ان کی خود غرضانہ کامرانیوں اور عیش پسندیوں کے لیے ضروری وسائل فراہم ہوتے جائیں۔ ان مشاغل کے انجام سے وہ بے پروا تھے ۔ عوام میں سے بیش ترکی حالت ایسی تھی گویا بجلی گری اور وه سوش و حواس کهو بیٹھے سوں ، یا خوف ناک زلزلہ آیا اور وہ دہشت کے مارے بت بن کر رہ گئے ہوں ۔ جنھیں کچھ احساس تھا انھیں تدارک حرماں نصیبی · کی کوئی تدبیر نہ سوجھتی تھی ۔ مستقبل کی تاریکی کو تقدیر كا اثل فيصله مان كر اس انتظار مين معطل بيٹھ گئے تھے كه جو کچھ ہونے والا ہے وہ اپنے وقت پر ہو کر رہے گا۔ جب سفینہ بھنور میں گھر جائے ، اس کے بادبان پھٹ جائیں ، لنگر ٹوٹ جائے، ناخدا ناپیدا ہو تو اہل سفینہ کے لیے بہ ظاہر بچاؤ کی کونسی امید باقی رہ جاتی ہے؟ مسلمانوں پر یاس و نا امیدی کی یہی کیفیت طاری تھی ۔

سید صاحب رحمہ الله علیہ سے پیش تر جتنے مجاہد پیدا ہوئے ان میں سے جنہوں نے اس دور زوال کی تاریکی کو روشنی سے بدلنے کی زبردست کوششیں کیں ، وہ حیدر علی اور ان کے فرزند ٹیپ و ملطان ہی تھے ، لیکن مخالف اسباب اس افراط سے فراہم ہوگئے تھے کہ ان مجاہدوں کی کوششیں کوئی نتیجہ برآمد نہ کر سکیں ۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت اور ایثار و قربانی کی دو عظیم شمعیں روشن ہوئیں ۔''

## تین راستے

سید احمد رحمہ اللہ علیہ کے سامنے مختلف راستوں کا ذکر کرتے ہوئے مولانا سہر لکھتے ہیں:

''یاس و ناأمیدی کی اس تیرگی میں سید صاحب (رحمۃ الشعلیہ) نے ہوش کی آنکھ کھولی، ان کے سامنے عمل کے تین راستے تھے: ۱ - حق کو چھوڑ کر باطل سے رشتہ جوڑ لیا جائے۔

حق کو چھوڑا نہ جائے اور اس سلسلے میں جو مصیبتیں پیش آئیں،
 انھیں صبرو استقامت سے برداشت کیا جائے۔

ہ ۔ باطل کا مقابلہ مردانہ وارکر کے ایسی صورت حال پیدا کرنے کی سعی کی جائے کہ حق کے لیے غلبہ عام کی فضا آراستہ ہو جائے ۔

پہلا راستہ زندگی نہیں ، موت کا راستہ تھا۔ دوسرے کا نتیجہ یہ ہوسکتا تھا کہ آہستہ آہستہ ، سسک سسک کر اور تڑپ تڑپ کر جان دے دی جائے۔

صرف تیسرا راستہ غیرت و حمیت اور ہمت و عزیمت کا راستہ تھا۔ سید صاحب کو خدا نے غیرت و عزیمت کی دولت بہ درجہ وافر عطاکی تھی۔ انھوں نے آخری راستے ہی کو اپنے لیے زیبا سمجھا ، اسی کو اختیار کیا۔ یہی ان کے وعظ و تلقین کا وفور تھا اور اسی کو ان کی دعوت و تبلیغ کا نصب العین سمجھنا چاہیے۔''

''سید صاحب کے نزدیک مسلانوں کی تمام مصیبتوں کی علت العلل یہ تھی کہ وہ اسلام کے صراط مستقیم سے منحرف ہو چکے تھے۔ ان میں خدا کے دین کی سر بلندی کے لیے کوئی تڑپ اور کوئی ہے تابی باقی نہ رہی تھی ، وہ روح جہاد سے خالی ہو چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سید صاحب (رحمہ الشعلیہ) نے سیاسی عظمت و برتری کو اپنا نصب العین نہ بنایا ، صرف احیا ہے اسلامیت پر اپنی دعوت کی بنیاد رکھی ۔ وہ مدعیان اسلام کو سچے مسلمان بنانا چاہتے تھے اور ان میں خدمت دین اور تکمیل مقاصد اسلام کی سچی لو لگانے کے خواہاں تھے ۔

"دور اول میں مسلانوں کو جو عالم گیر برتری حاصل ہوئی تھی، وہ صرف خدمت دین کا ایک ثمرہ تھی۔ جن چیزوں کو ہم آج کل اسباب قوت سمجھنے کے عادی ہیں ان میں سے کون سی چیز دور اول کے مسلانوں کو حاصل تھی، لیکن اسلامیت کے لیے جذبہ جہاد نے ان میں استحکام و استقامت کی وہ روح پیدا کر دی تھی کہ قوت جابرانہ کی مالک پرشکوہ سلطنتیں اسباب حرب و ضرب کی ہولناکہ فراوانیوں کے ساتھ مسلانوں سے ٹکرائیں اور مٹی کے کھلونوں کی طرح یوں ریزہ ریزہ ہوگئیں کہ زمانے کو ان کے ٹکڑوں کا سراغ بھی نہ مل سکا۔ سید صاحب اسی عہد مسعود کی برکات زندہ کرنا چاہئے تھے۔ احیاء و تجدید اسلامیت کا یہ مقام رفیع بہت کم خوش نحیوں کو حاصل ہوا ہے اور اس کے لیے باکانہ قربانیاں خوش نصیبوں کو حاصل ہوا ہے اور اس کے لیے باکانہ قربانیاں بہت کم خوش بختوں کے حصے میں آئیں۔"

اس طویل اقتباس سے مقصد سید احمد شہید اور ان کی تحریک کے متعلق ایک مخصوص نقطۂ نظر کا اظہار ہے۔ اس اظہار میں عقیدت ضرور ہے لیکن اس تحریک کے روشن اور تاریک پہلوؤں کی پشت پر متحرک عوامل کی نشان دہی نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ مسلمانوں میں تنزل کے آثار نایاں تھے ، لیکن یہ کیوں تھے ؟ آخر دو صدی پہلے کیوں نایاں نہیں ہوگئے۔ اور کیا مغل شہنشاہیت جب اپنے عروج پر تھی تو ان میں اسلامیت کس اور کیا مغل شہنشاہیت جب اپنے عروج پر تھی تو ان میں اسلامیت کس

درجر راسخ تھی ؟ ان میں بھی کوئی ایسی بات نہ تھی ؛ فقط بات یہ تھی کہ اس وقت مغلوں کی مرکزی حکومت جاگیردارانہ نظام کی مظہر تھی ، لیکن اب یہ نظام دم توڑ رہا تھا اور مختلف خطوں میں اس مرکزی حکومت کے خلاف عام کسانوں اور کاشتکاروں میں ایک گونہ نفرت کا اظہار شروع ہوگیا تھا۔ اور یہ احتجاج مختلف تحریکوں کی صورت میں تمودار ہو رہا تھا۔ بنیادی طور پر سکھوں اور مرہٹوں کی تحریکیں اسی اضطراب اور بے چینی كا مظهر تهيى - اس اضطراب ، بے چينى اور نفرت كے اظہار كا اسلوب خواہ کچھ بھی ہو لیکن اس کے پیچھر اصل محرکات زرعی معیشت کی تباہی ہی تھے ، جس کو رو بہ زوال مغل شہنشاہیت روک نہ سکی تھی ۔ اور سی اضطراب و بے چینی تھی جس نے شاہ ولی اللہ کو مجبور کیاکہ وہ احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملے کے لیے اکسائیں تاکہ حالات سدھر سکیں۔ لیکن اس رو بہ زوال جاگیردارانہ نظام کو کوئی بھی جاگیر شاہی کا مظہر رو کنر کی اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ اور سید احمد شہید کی تحریک اپنی فکری صلاحیتوں کے باوجود اس جاعت اور طبقے کو متاثر نہ کر سکی جو ان کے فکری نظام کو آگے بڑھا سکتا تھا۔ اور نہ ہی انھوں نے مغل شہنشاہیت کے زوال کے بعد رونا ہونے والی تبدیلیوں کی پوری ماہیت کا احساس کیا۔ لیکن ان ناکامیوں اور خامیوں کے باوجود اس تجریک نے ایک صدی تک برطانوی شهنشابیت کو خوفزده کیر رکھا۔ اور مسلسل بچاس برس تک یہ تحریک برطانوی حکومت کے اعصاب پر سوار رہی۔ چناں چہ برطانوی حکومت نصف صدی تک ہر تحریک کو وہابی تحریک کا حصہ قرار دیتی رہی۔ مگر اس تحریک نے کئی ایک فرقوں اور اہل علم حضرات کا ہدف بننا منظور کیا لیکن اپنا مسلک نہیں چھوڑا ۔ اس کے قائد سید احمد شہید تھے۔

#### ميد أحمد شعيد

رائے بریلی کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ کا سنہ پیدائش ۱۵۸۹ع ہے۔
آپ کے والد کا نام سید مجد عرفان تھا۔ خاندان سادات تکیہ کے نام سے
موسوم تھا۔ اس خاندان میں کئی پشتوں سے علم و فضیلت کا چرچا
چلا آ رہا تھا اور آپ کا خاندان اہل اللہ اور صاحب باطن بزرگوں کے لیے
مشہور تھا۔ خود شاہ عبدالعزیز بھی اس خاندان کی عزت کیا کرتے تھے۔

سید احمد نے سنہ باوغت میں قدم رکھا تو آپ کو شاہ صاحب کے علم اور زہد و تقویل کا پتا چلا ۔ آپ دہلی جانے کے لیے تیار ہو گئے اور لکھنؤ سے پا پیادہ دہلی کو روانہ ہو گئے۔ اس وقت آپ کے پاس تین پیسے تھے۔ آپ نے گر اور چنے خریدے اور چل پڑے - راستے میں ایک فقیر مل گیا ؟ زاد راہ (گڑ اور چنے) اس کے حوالے کر دیا اور اپنا راستہ لیا۔ آگے چل کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف شخص ایک سپاہی کا سامان اٹھائے جا رہا ہے ۔ اس سے ضعیفی کے باعث چلنا ویسے ہی مشکل تھا ، اس پر اتنا سامان اس کو پریشان کر رہا تھا۔ سید صاحب نے سپاہی کو نصیحت کی کہ وہ اس بوڑھے سے بیگار کیوں لے رہا ہے۔ جب سپاہی نے بتایا کہ اس نے مزدور سے مزدوری طے کی ہے اور اس کی رضامندی سے یہ مزدوری کرائی ہے تو آپ نے اس ضعیف شخص کے اس اقرار پر کہ ہاں اس نے دو دن سے کچھ کھایا نہیں ہے اور فاقوں سے تنگ آ کر یہ مزدوری کی ہے ، اس کو پوری مزدوری سپاہی سے دلوا دی اور سامان خود اپنے سر پر اٹھا لیا۔ سپاہی نے بہت روکا مگر آپ نے یہ سامان اس کی منزل مقصود پر پہنچایا۔ سید صاحب كى زندگى كے متعلق اس قسم كے لاتعداد واقعات سوانح نگاروں نے بيان کیے ہیں۔ میں نے بھی چند کا ذکر یہاں کرنا مناسب سمجھا ہے کیوں کہ سید صاحب کا مذہبی لحاظ سے درجہ کتنا ہی بلند ہو ، ان کا اپنا مقام الگ ہے ، لیکن مجھے ایک اور پہلو سے ان واقعات کی اہمیت کو پیش کرنا مقصود ہے۔ اور وہ یہ کہ کسی تحریک کے قائد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی اپنی زندگی اس تحریک کی بنیادی تعلیات کا عملی عمونه ہو۔ اسی ایک صورت میں وہ اپنے ماننے والوں اور نام لیواؤں میں خود اعتادی پیدا كرسكتا ہے۔ اس طرح معتقدين ميں اپنے رہنما كے ليے اعتقاد پيدا ہوئے اور اس کے احکام کی تکمیل کے لیے ایک جذبہ خود بخود جم لینے لگتا ہے۔ سید صاحب کی پوری زندگی میں یہ بات نایاں رہی ہے کہ انھوں نے جو بات دوسرمے لوگوں کو کہی ہے وہ پہلے خود کی ہے ۔ اور تو اور انھوں نے جہاد کے ایے اس وقت پکارا جب وہ خود میدان میں نکل کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کی پہلی عوامی تحریک نے جو قائد پیدا کیے ان کی سی خوبیوں کو ہم بعد کی تحریکوں میں مفقود پاتے ہیں۔ مختلف ادوار کی

تحریکوں کا ہنیادی فرق ہی یہ ہے۔ اور ایک حد تک ناکامی کی وجوہ بھی اسی عمل اور ہدایت کے فرق میں مضمر ہیں۔

#### شاه عبدالعزيز سے ملاقات

سید احمد جب دہلی میں شاہ عبدالعزیز کے ہاں پہنچے تو آپ کی عمر اس وقت ۲۲ برس تھی۔ آپ نے اپنا اتا پتا بتایا تو شاہ صاحب نے آپ پر خاص شفقت فرمائی اور دہلی آنے کا مقصد پوچھا۔ جب آپ نے اپنا مقصد بیان کیا تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کے خاندان میں تو منصب ولایت موروثی ہے ، ایسے ہی آپ بھی اپنے آبا و اجداد کی طرح منزل مقصود کو پائیں گے۔ چناں چہ شاہ صاحب نے سید احمد کو تعلیم کے لیے اپنے چھوٹ بھائی شاہ عبدالقادر کے پاس بھیج دیا۔ شاہ عبدالقادر صاحب اکبر آبادی مسجد میں پڑھاتے تھے ، اور اسی مسجد میں انھوں نے متواتر چالیس سال اعتکاف فرمایا اور اسی مسجد میں سید احمد شمید کی تعلیم شروع ہوئی۔

## أكيسوال باب

## سیاسی اور اخلاقی زوال کا دور

دنیا میں سرمایہ ابتداء کس طرح آکٹھا ہوا ؟ کس طرح وہ صرف چند لوگوں کے پاس جمع ہوا ؟ اور کیسے بڑھا ؟ \_\_\_\_ مارکس نے لکھا ہے کہ یہ سرمایہ سب سے پہلے زیادہ تر مقبوضات کی لوٹ کھسوٹ ، میکسیکو اور جنوبی امریکہ کی چاندی ، غلاموں کی خرید و فروخت اور ہندوستان کی لوٹ اور تجارت سے آکٹھا ہوا۔ روپیہ جس وقت دنیا میں آیا اس کے ایک رخ پر انسانی خون کا داغ تھا۔ لیکن سرمایہ جب دنیا میں آیا تو سر سے پاؤں تک اس کی لیکن سرمایہ جب دنیا میں آیا تو سر سے پاؤں تک اس کی بوٹی بوٹی انسانی خون اور کیچڑ میں ات پت تھی !

جس دور میں سید احمد لکھنؤ سے دہلی چنچے وہ بڑے کرب اور بچینی کا زمانہ تھا اور یہ کرب چارہ الطرف اپنے اثرات چھوڑ رہا تھا ۔ کمپنی کے مظالم اور ان کے سملک نتائج برآسد ہو رہے تھے ؛ پرانی سلطنتیں مٹ رہی تھی اور کمپنی کی حکومت پورے برصغیر پر آہستہ آہستہ مستحکم ہو رہی تھی ۔ اور اس کے استحکام کے ساتھ ساتھ ساج کے پرانے طبقے مٹنا شروع ہوگئے تھے ۔ ان طبقوں کا عالم نزع ایک عجیب و غریب قسم کا اضطراب پیدا کر رہا تھا ۔ کمپنی کی حکومت کے استحکام کے ساتھ ساتھ عیسائی مشنریوں کا حملہ بھی شد و مد سے شروع ہو رہا تھا ۔ غرضیکہ ہر وہ قدر، مسلک اور روایت جو لوگوں کے رگ و پے میں رچی ہوئی تھی، فنا ہو رہی مسلک اور روایت جو لوگوں کے رگ و پے میں رچی ہوئی تھی، فنا ہو رہی ہیجان اور ذہنی کرب کو شاہ عبدالعزیز اپنے وعظ میں بیان کرتے تھے اور ہیجان اور ذہنی کرب کو شاہ عبدالعزیز اپنے وعظ میں بیان کرتے تھے اور ایک بار وہ لوگوں کو ان تبدیلیوں سے آنکھیں چار کرنے کے لیے تیار کرنے کی دھن میں مصروف تھے ۔

اخلاقي اقداركا زوال

اس افراتفری ، تباہی و بربادی اور سیاسی زوال نے اخلاقی اقدار کو جو ٹھیس چنچائی وہ بھی اپنی جگہ ایک اہم چلو تھا ۔ کیوں کہ جس قیادت کو بھی مسلمان عوام کو بیدار کرنا تھا اُسے اخلاق بے راہرویوں اور ذہنی و جسائی عیاشیوں کی طرف بھی متوجہ ضرور ہونا تھا ۔ کیوں کہ ان کے خلاف جہاد کیے بغیر کوئی میدان کارزار ترتیب نہیں پا سکتا تھا ۔ اسی لیے تو اس دور کی تمام تحریکوں کو سب سے چلے اخلاقی اور دینی اقدار کی اصلاح کی طرف توجہ کرنا پڑی ۔ اس زمانے کے رسم و رواج اور اصلاح کی طرف توجہ کرنا پڑی ۔ اس زمانے کے رسم و رواج اور عادات قبیحہ کا تذکرہ سید ہاشمی فرید آبادی مرحوم نے بڑی تفصیل سے عادات قبیحہ کا تذکرہ سید ہاشمی فرید آبادی مرحوم نے بڑی تفصیل سے عادات قبیحہ کا تذکرہ سید ہاشمی فرید آبادی مرحوم نے بڑی تفصیل سے

'پہلے اس آخلاق زوال کی گویخ سن لیجیے جسے قوموں کے سیاسی زوال کا نقیب کہا گیا ہے۔ اخلاق بیاری کا یہ مطلب نہ تھا کہ قوم کے اکابر موت کے خوف سے یا عیش و طرب

کے شوق میں سپہ گری چھوڑ بیٹھے تھے ۔ حربی فنون کی تعلیم آخر تک ان کی تربیت کا جزو رہی لیکن آرام کی عادات اور تن پروری کے اسباب نے جسم کو محنت و زحمت اٹھانے کے قابل ئه رہنے دیا ۔ سپه سالار پالکیوں میں بیٹھ کر فوجیں لڑانے جاتے تھے ۔ سواروں کے ساز و سامان دیکھ کر لشکر پر بارات کا دھوکا ہوتا تھا۔ کئی فرنگی سیاحوں نے اس زمانے کے سفر نامے لکھے ہیں ۔ مقامی تاریخوں سے بھی تصدیق ہوتی ہے که ابادشابی اردو ایک متحرک شهر معلوم سوتا تها اور اس کے بازاروں میں ہر قسم کا سامان راحت ، جس کی شہری اقامت میں دولت مندوں کو تلاش رہتی ہے ، مہیا کیا جاتا تھا۔ اس اعتبار سے وہ آج کل کے بڑے جہازوں سے جن میں مسافروں کی عیش و تفریج کے لوازم فراہم کیے جاتے ہیں ، معنوی ماثلت رکھتا ہے۔ جو قوم زمانہ جنگ و سفر میں یہ آسائش ڈھونڈھتی ہو ، حالت امن و اقامت میں ان کی جس قدر خو گرفتہ اور پایستہ ہوگی وہ ظاہر ہے ۔ ان تعیشات میں زیادہ زور خواب گاہ اور دسترخوانوں کی وسعت پر دیا جاتا تھا۔ بہتر سے بہتر باورچی ہنرمندی کے کال دکھاتے اور نئی نئی قسم کے کھانے پکاتے ، طرح طرح کے مصالحوں سے ان کو بامزہ بناتے ، اطبا کی مدد سے یہ غذائیں نہایت مقوی تیار کی جاتی تھیں ، اور عیاشی کی لاگ سے بہت سی ادویہ اور منشیات امیروں کی خوراک کا حصہ بن گئی تھیں ۔ عالم گیری دور کو چھوڑ کر مغلیہ درباروں میں شراب کا دور خاصی طرح عام تھا۔ نسوانی جذبات کو زیادہ مشتعل کرنے کی غرض سے ارباب نشاط کی بارھویں صدی ہجری اور اٹھارھویں صدی عیسوی میں ایسی افراط پائی جاتی ہے کہ رنڈیوں کی ایک پوری قوم پرورش پا گئی تھی ؛ بڑے شہروں میں ان کے محلے آباد تھے ۔ اور مشکل سے شالی ہند کا کوئی قصبہ ایسا ہوگا جہاں ان کے اڈمے نہ بن گئر ہوں ۔ ان کے جلو میں سازندوں ، سفر دائیوں ، ڈوموں ، وقایوں کی

نوج کی فوج اپنی ژندگی خراب کرتی اور دوسروں میں گندگی پھیلاتی پھرتی تھی ۔ یہ لوگ اخلاق کے حق میں مسمیل جراثیم تھے جو عموماً مسلمان ہو جاتے اور آہستہ آہستہ ملت کی رگ و پے میں ٹھہر جاتے تھے ۔ صدی کا وسطی ثلث یعنی پد شاہ اور احمد شاہ کا عمد ان بے اعتدالیوں کے انتہائی عروج کا زمانہ ہے ، جس کے بعد قضا و قدر کے محتسب نے پوری قوم کو مواخذے کے شکنجے میں کھینچا اور گناہ گار ملوک و امرا پر ایسے درے برسائے کہ سارا جاہ و حشم خاک میں مل گیا ۔ خاندان کے خاندان بے نشان ہوگئے۔ ہزار ہا اہل دول دریوزہ گری کرنے لگے ۔''

#### عیش و عشرت کے افسانے

اس دور کے کارناموں اور سیاہ مستیوں کے قصے 'الف لیا، کی داستانوں سے کم دکھائی نہیں دیتے ، اور جت سی عادات قبیحہ اسی دور کی یادگار بتائی جاتی ہیں ۔ امرد پرستی بطور 'پیشہ اور فن' اسی زمانے میں مقبول عام ہوئی ۔ پیجڑوں کو پسندیدگی کی نظر سے اسی زمانے میں دیکھا جانے لگا ۔ اس ضمن میں عجیب و غریب کہانیاں تاریخ کے اوراق میں بکھری نظر آتی ہیں ۔ ایک سیاح درگاہ قلی خال ، دہلی اسی زمانے میں پہنچا تو اس نے یہاں اہل علم اور شعر و شاعری کرنے والوں سے کہیں زیادہ ارباب نشاط کو دیکھا ۔

رقص و سرود کی محفلیں روزمرہ کا معمول دکھائی دیتی تھیں اور سب
سے زیادہ مالدار ، گویے ، ڈوم ، رنڈیاں ، مراثی نظر آئے۔ مزاروں پر اور
عرسوں میں رونق کا بھی اس نے ذکر کیا ہے ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
شاید عرسوں میں شرکت کرنے اور مزاروں پر سجدہ ریزی کے علاوہ دلی والوں
کو کوئی کام نہیں رہا تھا ۔ اس نے شاہ عالم بہادر شاہ اول کے عرس کا
ذکر کرتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے ، وہ فارسی ہی تھی جس نے یہ رنگ
اپنے اندر چھپا لیا ۔ اس نے لکھا ہے :

وابرج ہاے روشنی بہبروج آسانی پیام انوار می فرستند و بنگلہ ہاہے علی آگین در ہر گوشہ وکنار طرح وادی ایمن میکنند ۔ معاشران

با محبوبان خود در برگوشه و کنار دست در بغل ، و عیاشاں در بر کوچه و بازار بهول مشتمیات تفسانی در رقص حمل ، مر خواران بے اندیشہ محتسب در تلاش سید مستی و شہوت طلبان بے واہمہ مزاحمت سرگرم شاہد پرستی ، ہجوم امارد نو خطان توبہ شکن زہاد و آہو پسران بعشق بے مثال برہم زن بنیاد صلاح و سداد ، تا نگاه پرواز کند مائل روے ست و تا چشم وا شود حلقہ فتراک گیسوے سامان فواحش بہ مشابہ کہ یک عالم فساق بہ کام دل می رسند ، و اسباب خباثت بدرجه که یک جمان فجار کسب تمتع می تمایند ، تا کسے بحال خود وارسد امردے چشمک می زند تا چشم چراغ روشن کند ، زانکه پیام می فرستد ، کوچه و بازار از نواب و خوانین لبریز و گوشه و کنار از امیر و فقیر شور انگیز ، مطرب و قوال از مكس زياده تر و محتاج و سائل از پشه افزون تر ، قصه مختصر باین ترتیب وضیع و شریف این دیار بواجش نفسانی ترتیب می دبند و به مستلذات جسانی فاثر می شوند ، در چنین بنگامه چشم بستن با عین مصلحت و بصر نکشودن محض بصیرت ۔ "

ديني عقايد

سیاسی زوال نے صرف اخلاق اقدار ہی کو مجروح نہیں کیا تھا ، بلکہ اس نے دینی عقائد کو بھی بری طرح مسخ کیا تھا ۔ غیراللہ کی عبادت معمول بن گیا تھا ۔ ور بیروں کے عرسوں کا سلسلہ عام تھا ۔ میلاد اور گیارھویں شریف اور اس قسم کی مجالس و تقریبات کے زور شور کا بھی ہی زمانہ تھا ۔

ان رسوم اور تقریبات کے متعلق ایک گروہ جواز کا فتوی دیتا تھا۔
ان کو مقدس اور جائز بلکہ ضروری تصور کرتا تھا۔ اس زمانے میں انھی
رسوم پر اکتفا نہ تھا بلکہ بے شار دوسری رسومات بھی اسلام کا جزو قرار
پائیں ، حالانکہ اسلام اور اس کی تعلیات میں ان کا کمیں بھی ذکر نہ تھا۔
لیکن یہ تمام کی تمام ہندوؤں سے میل جول کے باعث مسلمانوں کی زندگی میں
داخل ہوگئیں۔ چر حال توہم پرستی ، جن بھوت اور تعویذ گندوں پر

اعتقاد عام تھا۔ اور جیسے جیسے وہ توم کی اپنی خود اعتادی غائب ہوتی جا رہی تھی ، ویسے ہی قبر پرستی اور اولیاء اللہ سے استمداد کا عقیدہ تقویت پکڑتا جا رہا تھا۔ کہیں امام کے آنے کا چرچا ہوتا اور کہیں سہدی کا انتظار ہوتا۔ بہر حال اس قسم کے عقید بے مذہبی طور پر جائز تھے یا نہیں لیکن قومی کردار اور جد و جہد کی صلاحیتوں اور عملی قوتوں پر ان کا اثر بہت مہلک ثابت ہورہا تھا۔

یہ اخلاق اور دینی حالت پچھلی ایک صدی سے اس برصغیر کا مقدر ہو چکی تھی۔ اس میں آئے دن اضافہ ہو رہا تھا اور کمی کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی تھی۔ خانوادۂ شاہ ولی اللہی اسی اخلاق گراوٹ اور دینی انحطاط کی حالت کے خلاف مصروف جہاد تھا۔ سید احمد نے جب دہلی کا رخ کیا تو اخلاق اور دینی انحطاط کے ساتھ ساتھ سیاسی تنزل بھی اپنی انتہا کو چہنچ چکا تھا۔ اور یہی وہ زمانہ تھا جب ایسٹ انڈیا کمپٹی شالی ہند کی طرف اپنے قدم بڑھا رہی تھی۔

#### انگلستان میں رونما هونے والی تبدیلیاں

ہم نے انگریزی فتوحات کو بھی ایک ایسا عمل تصور کیا ہے جو برابر جامد رہا ہے ۔ گویا پہلے ہی دن سے اس کے جو مقاصد اور عزائم مرتب ہوئے؛ ان میں مسلسل یکسائیت اور ہم آہنگی رہی ہو؛ لیکن صورت حال یہ نہیں رہی ، خود برطانوی ملوکیت کے ارتقا میں مختلف تبدیلیاں اور مختلف مراحل آتے ہیں اور انھوں نے ہندوستان کی سیاست اور زندگی کو ہراہ راست مثاثر کیا ہے ۔ اس لیے برصغیر کی سیاسی ، ساجی ، دینی ، اخلاق اور ادبی تحریکوں کو ان تبدیلیوں سے الگ کرکے دیکھا نہیں جا سکتا ۔ اٹھارویں صدی جس کے وسط میں پلاسی کی جنگ لڑی گئی اور جس میں اٹھارویں صدی جس کے وسط میں پلاسی کی جنگ لڑی گئی اور جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی فاتح اور کامران رہی ، گویا اس میں برطانوی راج کی بیناد اس ملک میں رکھی گئی ۔ اس فتح و کامرانی نے نہ صرف ہندوستان کی سیاست میں زبردست تبدیلیوں کو جنم دیا بلکہ خود انگلستان زیادہ تر ایک تغیر رونما ہوئے ۔ اٹھارھویں صدی کے وسط تک انگلستان زیادہ تر ایک زرعی ملک تھا ۔ . ۱ ماع تک انگلستان کے زرعی علاقوں میں آبادی کی تعداد صنعتی علاقے سے کہیں زیادہ تھی ، گلاسٹر شائر جو کامہ" زرعی تعداد صنعتی علاقے سے کہیں زیادہ تھی ، گلاسٹر شائر جو کامہ" زرعی

علاقہ تھا ، وہاں لنکاشائر سے زیادہ آبادی تھی ۔ اس وقت تک انگلستان کی سب سے بڑی صنعت اونی صنعت ہی تھی جو خود زراعت کا حصہ ہوتی ہے۔ یعنی بھیڑ بکریوں کے دم پر اس صنعت کا انحصار ہوتا ہے اور بھیڑ بکریاں زرعی ملک کی خاصیت ہوتی ہیں ۔ اس زمانے میں انگلستان سے جو مال برآمد کیا جاتا تھا اس میں ایک تہائی صرف اونی سامان ہوتا تھا ۔ جہاں تک سوتی کرڑے کی صنعت کا تعلق ہے تو اس زمانے میں یہاں بھی ہندوستان کی طرح کرگھے استعال ہوئے تھے ۔

ایسٹ انڈیا کمپئی کے قدم جوں جوں ہندوستان میں جمنے شروع ہوئے ، انگلستان کے ساجی حالات بدلنے شروع ہو گئے ۔ اور ان نئے ساجی حالات کے باعث صنعتی سرمایہ داری کے لیے راستہ ہموار ہوتا گیا ۔ اب ہاں بڑی بڑی صنعتیں قائم ہو سکتی تھیں ۔ یہ بھاری صنعتیں ایک وسیع مزدور طبقے کو جم دے سکتی تھیں ۔ سرمایہ دار طبقے کی حکمرانی مضبوط اور مستحکم ہو سکتی تھی ۔ سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ چند لوگوں کے پاس بہت بڑی مقدار میں سرمایہ آکٹھا ہو۔ ہندوستان سے انگلستان کی تجارت نے یہ اہم ضرورت پوری کر دی ۔ اب انگلستان میں سیٹھوں کا ایسا طبقہ وجود میں آ چکا تھا جو بڑے بڑے کارخانے لگائے کے لیے ایس تھا۔ اپنی تجوریوں کے دہانے کھول سکتا اور روپوں کی بارش کر سکتا تھا۔

پلاسی کی لڑائی سے قبل انگلستان میں ایسا طبقہ وجود میں نہ آیا تھا ، لیکن پلاسی کی جنگ میں کمپنی کو جو فتح حاصل ہوئی اس سے ایسا نظر آتا ہے کہ سرما بے کے سیلاب اور طوفان کا رخ انگلستان کی طرف ہوگیا تھااور ہندوستان کی دولت طوفان و سیلاب کی صورت میں انگلستان پہنچنے لگی تھی ۔ اعادات

انسانی تاریخ بھی بوالعجبیوں ، مختلف عوامل کے تسلسل اور ان کے نتائج و عواقب کا مجموعہ ہوتی ہے ۔ ہمی حال انگلستان میں ہوا ۔ جیسے ہی سرمایہ چند ہاتھوں میں جمع ہوا تو بڑے بڑے کارخانوں کے منصوبے بننے شروع ہو گئے اور اس طرح ایجادات کے لیے فضا سازگار ہوئی ۔ یہی وہ زمانہ ہے جب انگلستان میں سب سے اہم ایجادات ظہور میں آئیں ۔ یہ ایسی ایجادات تھیں جنھوں نے تاریخ انسانی کے دھارے موڑ دیے اور

انگلستان میں صنعتی انقلاب کو جنم دیا۔ سر۱۵۹ع میں کاتنے کی مشین ایجاد ہوئی۔ ۱۵۹۵ع سے ایجاد ہوئی۔ ۱۵۹۵ع سے ۱۵۵۵ع کے درسیانی عرصے میں سوتی کپڑے کی کئی اور مشینیں ایجاد ہوئیں۔ ۱۵۵۵ع میں مشینی کرگھے شروع ہوئے اور ۱۵۸۸ع میں بھاپ کی بھٹیاں کام کرنے لگیں۔

ان ایجادات کے متعلق عہد جدید میں برطانوی صنعت و تجارت کے مصنف مسٹر کنگھم نے نہایت دل چسپ بات کہی ہے کہ ".....بعض وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایجادات اور انکشافات صرف قسمت سے ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اٹھارویں صدی میں اتنے بڑے بیانے پر کئی مشینوں کی ایجادیں اس لیے ہوئیں کہ لوگوں کی ایجادی اس لیے ہوئیں کہ لوگوں کی ایجادی ذہانت یکایک ابھر آئی جس کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی ۔ لیکن اگر ہم یہ کمیں کہ آرک رائٹ اور ڈاٹ خوش قسمت شخص تھے کہ حالات ان کے موافق تھے ، تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ان کی خالات ان کے موافق تھے ، تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ان کی ذہانت اور ان کے کارناموں کو گھٹا کر دکھانا چاہتے ہیں ۔ ولیم لی اور ڈاٹر ڈائے جیسے بے شار ذہین لوگ اور قابل افراد پیدا ہوئے لیکن حالات ان کے لیے ساز گار نہیں تھے ۔"

جب قیمتی آلات بنائے جاتے ہیں یا ایسے طریقے معلوم کیے جاتے ہیں جن میں لاگت بہت آتی ہے تو ان کے لیے بڑے سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے ۔ کوئی شخص خواہ کتنا ہی ذہین اور معنتی کیوں نہ ہو ، ایسی کسی چیز پر اس وقت تک محنت نہیں کرے گا جب تک اس کو کائی سرمایہ مہیا نہ ہو ، اور وہ جو چیز بنائے اس کے لیے وسیع منڈی بھی موجود نہ ہو ۔ اٹھارویں صدی میں ان دونوں چیزوں کے نقطہ نظر سے حالات زیادہ سے زیادہ موافق بنے رہے تھے ۔ بنک آف انگلینڈ اور دوسرے جالات زیادہ سے زیادہ موافق بنے رہے تھے ۔ بنک آف انگلینڈ اور دوسرے بہت سے بنک قائم ہو چکے تھے اور ان میں بے انداز سرمایہ جمع ہو رہا تھا ۔ اب ایک قابل اور ذہین انسان کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہوگیا تھا کہ وہ اپنے کاروبار میں قیمتی اور ترقی یافتہ طریقے رائج کر سکے ۔ مارکس نے اپنی مشہور عالم کتاب 'سرمایہ' میں وضاحت سے بتایا ہے مارکس نے اپنی مشہور عالم کتاب 'سرمایہ' میں وضاحت سے بتایا ہے مارکس نے اپنی مشہور عالم کتاب 'سرمایہ' میں وضاحت سے بتایا ہے مارکس نے اپنی مشہور عالم کتاب 'سرمایہ' میں وضاحت سے بتایا ہے مارکس نے اپنی مشہور عالم کتاب 'سرمایہ' میں وضاحت سے بتایا ہے میں بیدد دنیا میں سرمایہ ابتدہ کی طرح آکٹیا ہوا ، کی طرح وہ صرف

چند لوگوں کے ہاس جمع ہوا۔ اور کیسے بڑھا۔ اس نے لکھا ہے کہ :

''یہ سرمایہ سب سے زیادہ مقبوضات کی لوٹ کھہوٹ ،
میکسیکو اور جنوبی امریکہ کی چاندی ، غلاموں کی تجارت اور
ہندوستان کی لوٹ اور تجارت سے اکٹھا ہوا۔ روپیہ دنیا میں آیا
تو اس کے ایک رخ پر انسانی خون کا داغ تھا لیکن جب سرمایہ
دنیا میں آیا تو سر سے باؤں تک اس کی بوٹی ہوٹی انسانی خون
اور کیچڑ میں لت پت تھی ۔''

اس طرح سے ہندوستان کی تجارتی لوٹ کھسوٹ سے جو دولت اور سرمایہ اکٹھا ہوا ، شعوری طور پر وہ طاقت تھی جس نے انگلستان میں مبنعتی انقلاب بیا کیا ۔

## باليسوال باب

# سید احمد شہید کی تحریک کا سیاسی اور معاشی پس منظر

انگلستان اور ہندوستان میں یہ تبدیلیاں ہی تھیں جنھوں نے شاہ عبدالعزیز اور ان کے ہم مسلک لوگوں کو عملاً جہاد کی راہ اختیار کرنے کے لیے مجبور کیا ہوگا ۔

یہ درست ہے کہ یہ تبدیلیاں ممکن ہے شعوری انداز میں اثر انداز نہ ہوئی ہوں لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ پوری فضا میں ان نئی تبدیلیوں ہی نے نئی راہ اختیار کرنے کی طرف راغب کیا ہوگا۔

هندوستان میں رونما ہونے والی تبدیلیاں ، تجارتی لوٹ کھسوٹ ، یہاں کا مال و زر اور دولت انگلستان میں تبدیلیاں لانے کا باعث بنی ۔ پھر انگلستان میں ان تبدیلیوں نے ہندوستان کو متاثر کرنا شروع کر دیا ۔ یہاں کی انگریزی حکومت کے عزائم اور مقاصد میں نمایاں تبدیلیاں ہوئی شروع ہوئیں ۔ اور جب ایک بار عزائم و مقاصد میں تبدیلیاں عمل میں آ جائیں تو طریق کار ، نظام حکمرائی ، نظم و نسق اور زندگی کے دیگر شعبوں میں تبدیلیاں اور ان کے اثرات لازمی ہو جاتے ہیں ۔ یہ ان ہی تبدیلیوں کا دور تھا جب شاہ عبدالعزیز کے سامنے زانوے تلمذ تہ کرنے اور رشد و ہدایت حاصل کرنے کے لیے سید احمد شہید رحمہ اللہ علیہ لکھنؤ سے پا پیادہ دہلی ہنچے تھے ۔

انگلستان اور ہندوستان میں زبردست تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں ، جنھوں نے شاہ عبدالعزیز اور ان کے ہم مسلک لوگوں کو عملاً جہاد کی راہ اختیار کرنے کے لیے مجبور کیا ہوگا ۔ یہ درست ہے کہ یہ تبدیلیاں ممکن ہے شعوری انداز میں اثر انداز نہ ہوئی ہوں ، لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ پوری فضا ایک تغیر سے دو چار تھی ، اور یقینی طور پر ان تبدیلیوں ہی نے شاہ عبدالعزیز کو نئی راہ اختیار کرنے کی طرف راغب کیا ہوگا ۔ اس لیے ان تبدیلیوں کا ذکر ضروری ہو جاتا ہے ۔

یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ کس طرح انگلستان میں نئی نئی ایجادات کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان ایجادات نے نئی صنعتوں کے قیام کےلیے راہ ہموار کی جب ایک مرتبہ ہندوستان سے لوٹ کی مدد سے صنعتی انقلاب آگیا اور صنعتیں قائم ہوگئیں تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بڑھتی ہوئی پیداوار کے لیے مناسب بازار اور منڈی کیسے مہیا کی جائے۔ اس ضرورت نے آزاد تجارت کے لیے راستہ صاف کیا ۔

الكلستان كے نئے تقاضے

انگلستان میں ، اٹھارھویں صدی کے آخر میں ، ایجادات کے زور اور ہندوستان سے کائے ہوئے سرمائے کے بل پر جب صنعتیں قائم ہوئیں تو ان کی

تہار کردہ اشیاء کی کھپت نے نئے نئے تقاضے پیدا کیے ۔ اب تک صورت حال یہ تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان سے تجارت کی اجارہ دار تھی۔ وہ بھی زیادہ تر درآمد کرتی تھی ۔ برآمد کا پلڑا گو روز بروز بھاری ہو رہا تھا لیکن اس کے باوجود کمپنی کا مقصد صرف منافع کانا تھا۔ اسے اس سے غرض نہ تھی کہ یہ منافع برآمد کے ذریعے حاصل ہو یا درآمد کے ۔ لیکن اب صنعتوں کے قیام سے صورت حال بدل گئی تھی ، اب تو کارخانہ داروں کا مفاد اس میں تھا کہ ان کی اشیاء باہر کے ممالک اور بالخصوص مقبوضات میں جائیں ، وہاں فروخت ہوں ، ان کے مقابلے میں دیسی مصنوعات نہ آئیں ۔ مزید برآل ایک کارخانہ دار تھے ، اس لیے آزاد تجارت ضروری تھی ۔

آزاد تجارت کے لیے کمپنی کی اجارہ داری کا خاتمہ ضروری تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہوگیا تھا کہ ہندوستان سوتی کپڑا برآمد کرنے والا ملک فہ رہے بلکہ اب انگلستان میں قائم ہونے والے کارخانوں سے تیار شدہ کپڑا درآمد کرے۔

ان مقاصد کا تقاضا تھا کہ ایک طرف کمپنی کی تجارتی اجارہ داری پر چوٹ لگائی جائے ، دوسری طرف ہندوستان کی معاشی زندگی میں انقلاب پیدا کیا جائے ۔ اب ظاہر ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسروں ، ڈائر کٹروں ، مہروں اور حالیوں موالیوں کی فوج ظفر موج اپنی اجارہ داری کے خاتمے کے خلاف ہی ہوگی ۔ وہ کب چاہے گی کہ اس کے رنگ میں بھنگ پڑ جائے ۔ میں وجہ ہے کہ اٹھارھویں صدی کے آخری سالوں میں انگلستان اور ہندوستان کے انگریز حلقوں میں زبردست جنگ لڑی گئی ۔ اس جنگ میں کمپنی کی بادشاہت اور اجارہ داری کو ختم کرکے نئے سرمایہ دار طبقے کو حکمران بنانا مقصود تھا تاکہ وہ کھلے بندوں ہندوستان پر اپنی تیار کردہ اشیاء مسلط کر سکے ، اور جاں کی منڈی کو پوری طرح کنٹرول کرے ۔ اس کنٹرول کر ہے ۔ اس کنٹرول کر ہے جو بھی طریقے ضروری ہوں ، اپنائے جا سکیں ۔

کمپنی اور اس کے نوکروں اور اہل کاروں نے جو اندھا دھند لوٹ میا رکھی تھی، وہ ظاہر ہے ان نئے حالات میں نہیں چل سکتی تھی۔ ان تمام کارخانہ داروں نے سل کر کمپنی کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس ظلم کے خلاف

مہم میں وہ تاجر بھی شامل ہوگئے جن کو کمپنی کی لوٹ سے کچھ حاصل 
لہ ہوتا تھا۔ اس زمائے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستان میں مظالم کی 
جو صحیح تصویر ہم تک پہنچی ہے وہ ان ہی کارخاندداروں ، محروم تاجروں 
اور ان کے حامیوں کی مرہون سنت ہے ۔ کمپنی کی لوٹ کھسوٹ ، قتل و 
عارت اور چیرہ دستیوں کی جتنی مکمل روئداد اس دور میں ملتی ہے ، بعد 
میں برطانوی سامراج کے متعلق اس سے کم ہی میسر آتی ہے ۔ بھی دور ہے 
جس میں کمپنی اور اس کے کارندوں کے تمام ہملوؤں کو پوری طرح بے نقاب 
کیا گیا ہے ۔

آزاد تجارت ، آدم اسمته اور ایسٹ انڈیا کمپنی

آدم اسمتھ کو صنعتی سرمایہ داری اور آزاد تجارت کا انگلستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں نقیب سمجھا جاتا ہے ، کیوں کہ اس نے اس وقت اپنے اقتصادی فلسفے کو انگلستان میں پیش کیا جب ایک طاقت ور طبقے کو اس کی شدید ضرورت تھی ۔ غانباً اس کارخانہ دار طبقے کے تمام حملے جو کمپنی اور اس کی لوٹ کھسوٹ کے خلاف ہو رہ تھے ، اتنے مؤثر اور فیصلہ کن ثابت نہیں ہوئے جتنا آدم اسمتھ کا ایک وار کارگر ہوا ۔ اس نے فیصلہ کن ثابت نہیں ہوئے جتنا آدم اسمتھ کا ایک وار کارگر ہوا ۔ اس نے کمپنی پر حملے کا آغاز اس طرح کیا کہ اپنی کتاب اس وقت شائع کی جب یہ کارخانہدار طبقہ کمزور و نحیف تھا ۔ لیکن آدم سمتھ کی دوربین نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ مستقبل اسی طبقے کے ہاتھ میں ہے اور کمپنی کے دن اب لد رہے ہیں ۔ اس نے اپنی کتاب 'قوموں کی دولت' شائع کی ۔ یہ کتاب کارخانہ دار طبقے اور آزاد تجارت کے حامی سیاست دانوں کی انجیل بن گئی ۔ اس کتاب کی تدریس کا پرچار کرنے والوں میں خود انگلستان کا وزیراعظم اس کتاب کی تدریس کا پرچار کرنے والوں میں خود انگلستان کا وزیراعظم ولیم پٹ بھی شامل تھا ۔ اس کتاب میں آدم اسمتھ کمپنی پر براہ راست حملہ ولیم پٹ بھی شامل تھا ۔ اس کتاب میں آدم اسمتھ کمپنی پر براہ راست حملہ کرتے ہوئے لکھتا ہے:

"اس قسم کی اجارہ دار کمپنیاں ہر لحاظ سے تکایف دہ ہیں۔ یہ جن ملکوں میں قائم کی جاتی ہیں وہاں کے لیے ہمیشہ وبال جان بن جاتی ہیں اور ان ملکوں کے لیے جہاں بدقسمتی سے ان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے یہ انتہائی تباہ کن ثابت ہوتی ہیں۔ بحیثیت حکمران ایسٹ انڈیاکمپنی کا مفاد اس میں ہے کہ جو ولایتی مال

ہندوستان جاتا ہے وہ جتنا ممکن ہو سکے اتنا سستا لے۔ اور جو مال ہندوستان سے دوسرے ملکوں میں جائے اس کے دام زیادہ آئیں ، یا وہ جتنا مہنگا بک سکے بکے ۔ لیکن بہ حیثیت تاجر اس کا مفاد اس کے بالکل برعکس ہے۔ بہ حیثیت حکمران ان کا مفاد وہی ہے جو اس ملک کا ہے جس پر ان کی حکمرانی ہے اور بہ حیثیت تاجر کے ان کا مفاد اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ یہ اکیلی حکومت ہے جس کے ملازم ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ جلہ سے جلد نو کری چھوڑ کر واپس چلے جائیں اور جس قدر جلہ ہوسکے اس سے چھٹکارا حاصل کرلیں۔ جس دن وہ اپنی دولت لے کر واپس آ جاتے ہیں تو انھیں اس حکومت سے ذرا سی بھی دل چسپی نہیں رہتی ، خواہ اس ملک کو زلزلہ ہی کیوں نہ نگل جائے۔''

#### هندوستان کے متعلق ہارلیمنٹ کا قانون

آدم اسمتھ نے ایسٹ انڈیا کمپنی پر جو حملہ کیا دراصل یہ رو بہ ترق کارخانہ دار طبقے کی آواز تھی۔ یہ طبقہ کمپنی کی اس لیے مخالفت کرتا تھا کہ کمپنی کی اجارہ داری اس کی اپنی ترق میں سنگ گراں کی حیثیت رکھتی تھی ۔ اس سنگ گراں کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک طرف فلسفی ، مصنف ، اقتصادیات کے ماہر دھڑا دھڑ کتابیں ، بمفلٹ اور تقریریں اس کی مخالفت میں چھاپ کر رائے عامہ ہموار کر رہے تھے ، تو دوسری طرف پارلیمنٹ کے اندر اس کارخانہ دار طبقے کے حامی آواز بلنہ کر رہے تھے ۔

ہم دیکھتے ہیں کہ کمپنی کی پرانی بنیادوں پر حملے اور اس میں تبدیلی کا مطالبہ پارلیمنٹ میں اٹھارھویں صدی کے وسط ہی میں ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ۱۷۸۶ع میں انگلستان کے دارالعوام کی مجلس منتخبہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی دھاندلیوں کے خلاف آواز بلند ہوئی۔ اس کے بعد اگلے ہی سال ۱۷۸۷ع میں فاکس نے ہندوستان سے متعلق ایک مسودہ قانون ہوش کیا جس میں کہا گیا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے مالکوں اور پیش کیا جس میں کہا گیا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے مالکوں اور ڈائرکٹروں کے کورٹ کو ختم کر دیا جائے۔ اور اس کی جگہ ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے پارلیمنٹ کی طرف سے براہ راست کمشنر مقرر

کیے جائیں۔ لیکن ابھی کمپئی کا اثر باق تھا اور اس کے ہمنوا دارالعوام میں بھی اثر و رسوخ رکھتے تھے کیوں کہ کمپئی کی لوٹ سے اچھا خاصا گروہ مستفید ہو رہا تھا۔ چناں چہ یہ قانون مسترد ہو گیا اور فاکس کی حکومت مستعفی ہوگئی۔ اس کی جگہ ولیم پٹ بر سر اقتدار آیا۔ لیکن اب حالات اس قدر تیزی سے تبدیل ہونے شروع ہوئے کہ ولیم پٹ کو بھی فاکس کی قسم کا مسودہ قانون دارالعوام میں لانا پڑا۔ اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ انگلستان کی معاشیات اور میاسیات میں ہندوستان کو کتنی اہمیت حاصل تھی کہ حکومت کا قیام ہندوستان کے مسٹنے سے وابستہ ہو چکا تھا۔

## ملىجلى حكومت

سر ۱۷۸ ع میں ولیم پٹ کا مسودہ قانون پارلیمنٹ نے منظور کر لیا۔ فاکس کے قانون میں ، جس کو پارلیمنٹ ایک سال بہار مسترد کر چکی تھی ، کچھ اقتدار کمپنی کا بھی باقی رکھا گیا تھا لیکن حقیقتاً اسی قانون کی بنیادی باتیں تمام کی تمام پٹ کے قانون میں موجود تھیں۔ گو موجودہ قانون میں بھونڈی قسم کی دوعملی کو جنم دیا گیا لیکن ایک بات طے پا گئی تھیکہ ہندوستان پر حکومت کرنے کا براہ راست اختیار پارلیمنٹ کو منتقل ہوگیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ وارن ہیسٹنگز کی شدید مخالفت کے باوجود منظور ہو گیا۔ اس کی منظوری کے فوری بعد لارڈ کارنوالس کو گورنر جنرل بنا کر ہندوستان بھیجا گیا ۔ کارنوالس کو یہ عہدہ سوتپنے کا مقصد وحید کمپنی کے پرانے طریقوں اور دھاندلیوں پر قابو پانا تھا۔ چناں چہ ایک طرف ہندوستان میں کارنوالس کے ذریعے نظم و نسق میں تبدیلیاں کرائی گئیں اور دوسری طرف انگلستان میں وارن سیسٹنگز پر بدانتظامی اور بددیانتی کے الزامات میں مقدمہ دائر کیا گیا۔ یہ مقدمہ دراصل ایک شخص کے خلاف نہیں تھا بلکہ ایسٹ انڈیا کمپی اور اس کے پورے نظام کے خلاف تھا ۔ گویا اس کی نوعیت سیاسی تھی ، ج**س** کا مقصد کمپنی کے مظالم کو بے نقاب کرکے ایسی فضا ہموار کرنا تھا جس میں اسے ہندوستان میں حکومت کرنے کے تمام اختیارات سے محروم کر دیا جائے ہے

فرانس كا انقلاب

انگلستان کی سیاست میں ابھی یہ جنگ اقتدار جاری تھی کہ فرانس کے انقلاب نے پوری دنیا کو چوکنا اور بیدار کردیا ۔ مساوات اور بھائی چارے کے جو نعرے پیرس میں بلند ہوئے ، انھوں نے انگلستان کے کارخانہ دار اور آزاد تجارت کے حامی سیاست دانوں کو بھی پریشان کر دیا ۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کل کے اصلاح پسند ، لبرل اور آزادی کے ناملیوا سب سے زیادہ رجعت پسند طبقے کے طور پر سامنے آئے ۔ وہی ایڈمنڈ برک جو ہندوستان میں انگریزی کمپئی کی بدنظمی اور ظلم کے خلاف شدت سے آواز بلند کیا کرتا تھا ، اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ فرانسیسی عوام کی آزادی کا مخالف بن گیا ۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگلستان کے اندر جو جنگ جاری تھی ، اس کا عمل رک گیا اور کمپنی کو انتدار سے محروم کرنے کا سلسلہ بہوجوہ کچھ عرصے کے لیے تھٹائی میں پڑ گیا ۔ لیکن اس کا رد عمل ہندوستان میں شروع ہوگیا اور کمپنی کے مقبوضہ علاقے میں توسیع کی رفتار تیز تر ہوگئی ۔ اور انیسویں صدی کے ابتدائی سالؤں میں ہندوستان کا نقشہ عجیب و غریب دکھائی دینر لگا ۔

ہندوستان کے اکثر علاقوں میں برطانوی پرچم لہرانے کا سہرا ولزلی

کے سر باندھا جاتا ہے ، اور یہ کسی حد تک درست ہے ۔ لیکن اصل میں
یہ توسیع مملکت اُس پالیسی اور اُن ضرورتوں کی مرہون منت تھی جنھیں
انقلاب فرانس اور بعد میں نہولین کے حملوں نے انگلستان میں پیدا
کر دیا تھا ۔ انگلستان کو اس وقت وسیع ہندوستان اور مستحکم ہندوستان
کی اشد ضرورت تھی ۔ یہی وجہ ہے کہ لارڈ کارنوالس نے تمام مواعید کو
پس پشت ڈال کر ٹیپو سلطان کو نیچا دکھانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت
نہ کیا ۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ انیسویں صدی کی پہلی دہائی میں جب ولزلی
ہندوستان سے روانہ ہوا تو دکن اور اس کے اردگرد کے تمام علاقے کمپنی
میں لے چکے تھے ۔ اندور اور گوائیار کو تین طرف سے انگریز گھیرے
میں لے چکے تھے ۔ مرہٹوں کی طاقت کو کافی حد تک کہزور کیا جا چکا تھا ۔
میں لے چکے تھے ۔ مرہٹوں کی طاقت کو کافی حد تک کہزور کیا جا چکا تھا ۔
راجپوتانہ ، پنجاب اور سندھ وغیرہ پر انگریز براہ راست قابض نہیں

ہوا تھا لیکن یہ تمام علاقے زبردست انتشار اور خلفشار کے شکار ہو چکے تھے۔ ان میں سے کسی کے اندر اتنا کس بل نہ تھا کہ وہ برطانوی اقتدار کو لاکار سکے یا اس کا مقابلہ کر سکے ، اس لیے انگریز ان سے بے پروا تھے ، کیوں کہ ان سب سے بڑھ کر وہ دہلی جو ایک سلطنت کا نشان ہوا کرتی تھی ، اس پر ان کا عمل دخل پوری طرح ہو چکا تھا۔ بہ قول ہاشمی فرید آبادی :

''اکبر و عالم گیر کا وارث انگریز ریزیڈنٹ کے ہاتھ میں گڈا بن گیا تھا کہ وہ جس کل چاہے اٹھائے بٹھائے ۔ اس کے بعد ولزلی مئی ۱۹۵۸ع میں ہندوستان آیا تو اس اکھاڑے میں کئی برابر کے پہلوان زور آزمائیاں کر رہے تھے ۔ سات سال بعد وسط ۱۸۰۵ع میں واپس جانے لگا توسب پچھڑ چکے تھے یا ہانپنے لگے تھے ۔ کمپنی بہادر کی ٹکر کا حریف اب کوئی نظر ند آتا تھا ۔''

یہ فضا اور سیاسی صورت حال تھی جس میں شاہ عبدالعزیز کی راہنائی میں سید احمد کو اصلاح دین کی تحریک چلانا تھی۔ لیکن اس داستان کی ورق گردانی سے قبل اس زمانے کے سکھوں کی حالت پر تفصیلی گفتگو بھی اس لیے ضروری ہے کہ سکھوں نے اس تحریک کو کافی حد تک متاثر کیا ہے۔ گویا ایک طرف ہندوستان کے علاقوں میں انگریزوں کی متاثر کیا ہے۔ گویا ایک طرف ہندوستان کے علاقوں میں انگریزی ریشہ دوانیاں اور فنوحات ، دوسری طرف سکھ اور تیسری طرف انگریزی تسلط سے دینی امور پر اثرات نے مل کر سید احمد کو جہاد کی راہ اختیار کرنے پر مجبور کیا ہوگا۔ اصل حقائق کی چھان بین کے لیے ضروری ہو جاتا کرنے پر مجبور کیا ہوگا۔ اصل حقائق کی چھان بین کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ پوری فضا کا جائزہ لیا جائے۔ جہاں تک سید احمد کی تحریک کی تفصیلات کا تعلق ہے وہ تو اب بدافراط مل جاتی ہیں لیکن سیاسی اور ساجی حالات کے متعلق ابھی تک زیادہ تفصیلات مہیا نہیں کی گئیں ، اس لیے ان کا حالات کے متعلق ابھی تک زیادہ تفصیلات مہیا نہیں کی گئیں ، اس لیے ان کا خالہم کرنا ضروری ہے۔

سید احد شمیدنے جب ہلی بار دہلی میں قدم رکھا تو شباب کی آمد آمد تھی ؛ ولولے، جوش اور کچھ کر گزرنے کا دور تھا ۔ اسی عالم "میں شاہ عبدالعزیز جیسا رہنا میسر آیا ۔ یہ جوانی اور شاہ صاحب کی رہنائی ، ظاہر ہے کہ

اس نے سید احمد کی زندگی کو شدت کے ساتھ متاثر کیا ہوگا۔ اور خود دہلی میں جو عالم تھا اس نے بھی ان کی زندگی پر یقینی بات ہے کہ اپنی چہاپ لگائی ہوگی۔ اور یہ چھاپ اس زندگی کے خلاف شدید رد عمل ہوگا جو شاہ عبدالعزیز ، شاہ عبدالقادر اور مسجد اکبر آبادی کے باہر نظر آ رہی تھی اور جو اس ملک کی سیاسی زندگی کی تصویریں کھینچی جا چکی ہیں ، عقائد دینیہ کی حالت کا بھی تذکرہ ہوچکا ہے۔ غرضیکہ یہ زندگی تنزل کی عقائد دینیہ کی حالت کا بھی تذکرہ ہوچکا ہے۔ غرضیکہ یہ زندگی تنزل کی زندگی تھی۔

یہ درست ہے کہ اس ناامیدی اور مایوسی کی زندگی کے خلاف یہ خانوادہ سینہ سپر تھا اور اسی کے ہاں سید احمد پناہ لینے اور رہنائی حاصل کرنے کے لیے کشاں کشاں آئے تھے ، لیکن تنزل اور احیا اس زندگی کا خاصہ بن گیا تھا۔ بقول شیخ اکرام:

"تیرهویں صدی ہجری ہندوستانی مساہنوں کے لیے اہم کش مکش کی حامل تھی۔ اُن کے سیاسی تنزل کی تکمیل اسی صدی میں ہوئی - لیکن ان کے مذہبی احیاء اور معاشرتی اصلاح کے آغاز کا زمانہ بھی بھی تھا۔ اب ہندوستان کا اکثر حصہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ بہت سی معاشرتی اور مذہبی خامیاں جن پر مغلوں کی حکومت کے زمانے میں پردہ پڑا ہوا تھا، بے نقاب ہوگئی تھیں ۔"

مسلانوں کے تنزل کی تفصیل وضاحت سے بیان کی جا چکی ہے اور اس رہائے کی دہلی کا نقشہ بھی کھینچا جا چکا ہے۔ اس دہلی میں سید احمد وارد ہوئے اور شاہ عبدالعزیز کے درس میں ہنچے ۔ اس سے پہلے ہوئے والے استاد نے نہ تو اپنے ہونے والے شاگرد کا نام سنا تھا اور نہ اسے دیکھا تھا ۔ اس نوجوان طالب علم کا تھا ۔ اس نے بھی پہلی بار ہی اس نادر روزگار ہستی کو دیکھا تھا ۔ اس نوجوان نے اپنے استاد تک پہنچنے کے لیے روزگار ہستی کو دیکھا تھا ۔ اس نوجوان نے اپنے استاد تک پہنچنے کے لیے نہ تو کسی کو واسطہ بنایا اور نہ ہی کوئی سفارش تلاش کی ۔ بے دھڑک شاہ عہدالعزیز کی خدمت میں جا بہنچا ۔

به قول مولانا مهر:

"شاہ عبدالعزیز نے معمول کے مطابق مصافحت اور معانقت کے

بعد پاس بٹھا کر پوچھا ، کہاں سے آئے ہو ؟ سید احمد : رائے بریلی سے ۔

شاہ صاحب : کس قوم سے تعلق رکھتے ہو؟

سید احمد : وہاں کے سادات سے منسوب ہوں ۔

شاه صاحب : سید ابو سعید اور سید نعان کو جانتے ہو ؟

سید احمد : سید ابوسعید میرے حقیقی نانا تھے اور سید نعان حقیقی چھا ۔

یہ سنتے ہی شاہ صاحب نے دوبارہ گرم جوشی سے معانقہ فرمایا ؟
کس غرض سے اتنے لمبے سفر کی صعوبت گوارا فرمائی ؟
سید صاحب نے عرض کیا کہ آپ کی ذات مقدس کو غنیمت
سمجھ کر اللہ تعاللی جل شانہ کی طلب میں پہنچا ہوں ۔
شاہ عبدالعزیز نے فرمایا خدا کا فضل شامل حال ہے تو اپنی
پدری اور مادری وراثت حاصل کر لوگے ۔ پدری اور مادری
وراثت سے اشارہ ذہنی اور روحانی تربیت کے ان مدارج عالیہ ہی
کی طرف تھا جو سید ابو سعید اور سید نعان حاصل کر چکے تھے ۔
پھر ایک خادم کو حکم دیا کہ انہیں سیرے بھائی
مولوی عبدالقادر کے پاس اکبر آبادی مسجد میں پہنچا کر
مولوی عبدالقادر کے پاس اکبر آبادی مسجد میں پہنچا کر
مولوی عبدالقادر کے باس اکبر آبادی مسجد میں پہنچا کر
مولوی عبدالقادر کے باس اکبر آبادی مسجد میں پہنچا کر
مولوی عبدالقادر کے باس مہان عزیز کا مفصل حال میں خود ملاقات
کے وقت بیان کروں گا۔ انہیں ﴿ غنیمت سمجھیں اور خدمت

## تعلیم و تربیت کے مراحل

سید احمد نے جس تحریک کی قیادت کی اس نے برصغیر کے مسلانوں کو قریب قریب ایک صدی تک متاثر کیا اور ایک وقت میں پور نے ہندوستان کے مسلانوں کی توجہ اپنی طرف می کوڑ کر لی تھی ۔ یاس و ناأمیدی کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں فقط یہی ایک امید کی کرن یا درخشاں مستقبل کی شمع بن کر چمک رہی تھی ۔ اس تحریک کی روشنی سے کئی اور تحریکوں

کے چراغ روشن ہوئے اور جب یہ تحریک ناکامی سے بھی دو چار ہوئی تو اس کی ناکامی نے بھی کئی کامیاب تحریکوں کو جئم دیا ۔ نئے قائدین کو نئے سرے سے کام کرنے پر ابھارا ۔ غرضیکہ ایک سلسلہ شروع ہوا جو کسی نہ کسی انداز میں فکری طور پر مساہانوں کے ایک حصے کو متاثر ضرور کرتا ہے ۔ اس لیے اس تحریک کا ذکر تفصیل چاہتا ہے کیوں کہ دور جدید کی بہت سی تحریکوں کے بارے میں جو ذہنی انتشار پایا جاتا ہے دور جدید کی بہت سی تحریکوں کے بارے میں جو ذہنی انتشار پایا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ دور قدیم اور بالخصوص انیسویں صدی کی ان تحریکوں اور ان کے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی ۔

سید احمد کی تحریک سے عام پڑھے لکھے اور جید علم ہے کرام دونوں کو روشداس کرانے کا سہرا مولانا غلام رسول سہر کے سر بندھتا ہے۔ اس تحریک پر جس قدر جاں فشانی سے انھوں نے کام کیا ہے وہ اب کسی کے مقدر میں نہیں ۔ انھوں نے نہ صرف تحریک پر تفصیل سے سیر حاصل بحث کی ہے بلکہ اس کے مختلف بہلوؤں پر تفصیلاً روشنی ڈالی ہے ۔ مجھے اس سلسلے میں ان تفاصیل کا ذکر نہیں کرنا ؛ میرا مقصد اس تحریک کے صرف ان پہلوؤں کا ذکر ے جس سے اس تحریک کے آیندہ اثرات کی ترتیب کا پتا چلایا جاسکے اور اس کے لیے ملکی ، غیر سلکی اور بین الاقوامی پس منظر میں ان اثرات کا جائزہ لیا جا سکے ۔ کیوں کہ ان ہی اثرات سے مساانوں کی بعد میں جنم لینے والی تحریکی متاثر اور مستفید ہوتی رہیں ۔ اور تو اور تنظیمی ڈھانچا بھی تحریکوں کے لیے سید احمد کی اسی تحریک سے کسی حد تک مستعار لیا جاتا رہا تھا ۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جب آیندہ دو فکر پہلو بہ پہلو راے عامہ کو متاثر کرنے لگے تو اس فکری ٹکراؤ کو سمجھنے کے لیے بھی اس تحریک کے بعض پہلوؤں کو سمجھنا ضروری ہے۔ کیوں کہ سر سید احمد کی تحریک علی گڑھ ہو یا مولانا مجد قاسم نانوتوی کی تحریک دیوبند ، بهر حال یه دونون تحریکی ایک نه ایک رنگ مین سید احمد شهید ہی کی تحریک سے متاثر ہوئی ہیں ، اس لیے سید احمد اور ان کے رفقامے کار کی علمی اور عملی کاوشوں کا ذکر لابدی ہوجاتا ہے ۔

سید احمد کی ذات جت سے چلوؤں سے متنازعہ فیہ بنی رہی ہے ۔ ایک گروہ نے انھیں امام تسلیم کیا ، ایک نے امام

غائب تسلم کیا اور مدتوں انتظار میں رہا ؛ ان کی شہادت پر یقین نہ کیا بلکہ یہ اعلان کیا کہ اسام آنکھوں سے غائب ہوا ہے ، اس کی واپسی ایک نہ ایک دن ہوگی ۔ پھر وہ فتح کے جھنڈے گاڑے گا ، اس دارالحرب کو دارالسلام بنا دے گا ۔ مزید برآں یہ جھگڑا بھی رہا کہ یہ احمد اُمی تھے یا عالم ، اس لیے ان مسائل کی ذرا تفصیل میں جانا چاہیے ۔

#### تيئيسوال باب

## صاحب شمشیر کی تلاش

ڈیڑھ صدی پہلے کے حالات کو سامنے رکھیے۔ اس وقت تک برطانوی ملوکیت کے پاؤں پوری طرح نہیں جمعے تھے ، اس لیے منتخب اداروں کے وجود میں آئے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت تو ہتھیار اور نوج ہی ایک طریق کار تھا جس کے ذریعے کوئی حکومت بدلی جا سکتی تھی۔ چناں چہ اس وقت اور اس زمائے میں مسلمانوں کی ایسی حکومت دوبارہ ہندوستان میں قائم کرنے کے لیے ، جس کا کام پورے ملک کو ایک می کزی حکومت کے تحت لانا ہو ، تاکہ اس بحال ہو سکے ، استحکام پیدا ہو سکے ، چھوٹی چھوٹی نوابیاں اور نجی فوجیں ، جو لوٹ مار کو اپنا پیشہ بنائے ہوئے تھیں ، ختم ہوں ، بیرونی اثرات سے ملک کو بخات دلائی جا سکے ، جس قسم کی تحریک وجود میں ملک کو نجات دلائی جا سکے ، جس قسم کی تحریک وجود میں فرورت تھی تھی ظاہر ہے اس کے لیے ہتھیار اور فوج کی ضرورت تھی۔

المسواں صدی برطانوی شہنشاہیت اور اس کے نوآبادیاتی نظام کو شکست دینے کے لیے عدم تعاون ہی وقت کا ایک مؤثر ترین حربہ تسلم کیا گیا کے اسکن تھی۔ اس لیے کہ برطانوی شہنشاہیت کے خلاف مسلح بغاوت نامحکن تھی۔ اس لیے کسی تعریک کے لیے ایک ہی اسلوب اور طریق کار رمگیا تھا کہ رائج الوقت حکومت سے ایک طرف عدم تعاون کیا جائے اور دوسری طرف اس کے منتخب اداروں کے اندر جاکر اس نظام اور اس کے ملوکانہ عزائم کو بے نقاب کیا جائے ، رائے عامہ کو بیدار کیا جائے ۔ ملوکانہ عزائم کو بیدار کیا جائے ۔ کیوں کہ بیسویں صدی میں منتخب ادارے کسی نہ کسی حد تک وجود میں آئیں تو رائے عامہ کی تنظیم بھی لابدی ہو جاتی ہے اور اس کی اہمیت بھی مسلم ہو جاتی ہے ۔ اور جب منتخب ادارے وجود میں آئیں تو رائے عامہ کی تنظیم نہی لابدی ہو جاتی ہے اور اس کی اہمیت بھی مسلم ہو جاتی ہے ۔ اس دور میں ووٹ ، جلوس ، جلسہ اور مظاہروں کی بنیادوں پر استوار ہوگی ۔ اس دور میں ووٹ ، جلوس ، جلسہ اور مظاہروں کی بنیادوں پر استوار ہوگی ۔ اس دور میں ووٹ ، جلوس ، جلسہ اور مظاہروں کو اہمیت حاصل ہوگی اور عدم تعاون اس کی بنیاد ہوگا ۔

ڈیڑھ صدی قبل کے حالات کو سامنے رکھیے ؛ اس وقت تک برطانوی ملوکیت کے پاؤں پوری طرح جمے نہیں تھے اس لیے منتخب اداروں کے وجود میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت تو ہتھیار اور فوج ہی ایک طریق کار تھا جس سے کوئی حکومت بدلی جا سکتی تھی۔ چناں چہ اس وقت اور اس زمانے میں مسلمانوں کی ایسی حکومت دوبارہ ہندوستان میں قائم کرنے کے لیے جس کا کام پورے ملک کو ایک می کزی حکومت کے ماتحت کرنے کے لیے جس کا کام پورے ملک کو ایک می کزی حکومت کے ماتحت لانا ہو ، تاکہ اس بحال ہوسکے ، استحکام پیدا ہوسکے چھوٹی نوابیاں اور نجی فوجیں جو لوٹ مارکو اپنا پیشہ بنائے ہوئے تھیں ختم ہوں ، بیرونی اثرات سے ملک کو نجات دلائی جا سکے ، جس قسم کی تحریک وجود میں اثرات سے ملک کو نجات دلائی جا سکے ، جس قسم کی تحریک وجود میں آ سکتی تھی ، ظاہر ہے اس کے لیے ہتھیار اور فوج کی ضرورت تھی ۔

سید احمد کو اگر تحریک کی قیادت کرنا تھی ، خواہ یہ قدرت کی طرف سے انھیں تفویض کی گئی تھی ، یا خانوادہ ولی اللہی نے شعوری طور پر اس وقت کے حالات میں ایک تحریک کو منظم کرنے کا منصوبہ مرتب کیا۔

تھا ، بہرحال اس وقت کا تقاضا یہی تھا کہ اسلحہ اور فوج فراہم کی جائے۔

تریک کی بنیادی ضرورت یہی ٹھہری تھی۔ چناں چہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدا حمد

اس ضرورت کو پورا کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ۔ کسی کو معلوم نہیں

کہ یہ سپہ گری کا پیشہ آیندہ تحریک کے لیے اختیار کیا جا رہا ہے ۔ بہرحال

تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد انھوں نے اسی پیشے کو اپنایا ۔ سید صاحب نے

بعب تھوڑی بہت تعلیم حاصل کر کے دہلی کی سکونت کو ترک کیا

تو ان کی عمر بائیس تیٹیس برس ہوگی ۔ جس وقت آپ دہلی سے

رخصت ہوئے تو شاہ عبدالعزیز نے وہ خاندانی عصا بھی آپ کے حوالے کر دیا

رخصت ہوئے تو شاہ عبدالعزیز نے وہ خاندانی عصا بھی آپ کے حوالے کر دیا

تھا جو ان کے جد ایجد شاہ عبدالرحیم کے ارمانے میں رائے بریلی سے دہلی

آیا تھا ۔ کیا یہ اس بات کا اعلان نہ تھا کہ خانوادہ ولی اللہی نے اب

مید احمد کو قائد تسلیم کرکے تمام ظاہری لواڑمات سید صاحب کو مہیا

مید احمد کو قائد تسلیم کرکے تمام ظاہری لواڑمات سید صاحب کو مہیا

کرنے کا فیصلہ کیا تھا ؟

## سید گری

سید احمد نے بہ مشکل دو تین برس اپنے آبائی وطن رائے بریلی میں
قیام کیا ہوگا کہ وہ روزی کانے کے لیے وطن سے چل کھڑے ہوئے۔
انھوں نے نواب امیر خان کے ہاں ملازست اختیار کرلی ۔ مجموعی طور پر اس
ملازمت کی بڑی وجہ غالباً ہی تھی کہ سید احمد کے بڑے بھائی سید ابراہیم
پہلے ہی سے نواب امیر خان کے ہاں ایک مہابی کی حیثیت سے فوج میں داخل
ہوچکے تھے ۔ لیکن ان کے زہد و تقویل نے ان کو فوج کی امامت دلوا دی ۔
اسی زہد و تقویل کے چرچے نے سید احمد کے لیے بھی ملازمت حاصل کرنے
میں آسائی پیدا کردی ہوگی ۔ لیکن اس ملازمت کے وجوہ اور پس منظر کے
بارے میں خاصا اختلاف رائے پایا جاتا ہے ۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ عام
دنیاوی ضرورتوں اور کسب معاش کی مجبوریوں نے سید احمد کو نواب کے
لشکر میں چنچا دیا ۔ کیوں کہ اس وقت علاقے کے تمام نوجوانوں کے لیے
کسب معاش کا ہی ایک دروازہ رہ گیا تھا ۔ جو بھی اٹھتا اسی دروازہ پر
کسب معاش کا ہی ایک دروازہ رہ گیا تھا ۔ جو بھی اٹھتا اسی دروازہ پر
تھے اور ان کو بھی ملازمت مل گئی ۔ لیکن دوسرا گروہ اس موقف کو
تسلیم شیں کرتا ۔

اس گروہ کا کہنا ہے کہ سید صاحب کو غیبی اشارات ہوئے اور ان کو اپنے دینی مقاصد کی تکمیل کے لیے یہاں آنا پڑا ۔ اس گروہ کے امام مولانا غلام رسول مہر ہیں ؛ وہ اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :

"سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سید صاحب نے نواب کے پاس جانے کا فیصلہ کیوں کیا ؟ کیا محض معیشت کی مجبوری انھیں کھینچ کر لے گئی تھی ؟ اب تک سید صاحب کے جو حالات بیان کیے جاچکے ہیں ، ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسباب معیشت کی ترتیب و فراہمی سے ان کی طبیعت کو کوئی مناسبت نہ تھی ۔ اس کی وجہ مولوی مجد جعفر تھائیسری نے ، جو بعد میں انبالہ سازش کیس میں سب سے اہم ملزم قرار پائے تھے ، میں انبالہ سازش کیس میں سب سے اہم ملزم قرار پائے تھے ، میں انبالہ سازش کیس میں عوں بیان کی : سید احمد کو واسطے تکمیل اپنے حال کے اس وقت اخفا منظور تھا اور نیز اس جوہر سپہ گری کی بھی جو آپ کے اندر ودیعت تھی ، مشق کرنی منظور تھی ۔ "

اب جہاں تک مولانا مہر کا تعلق ہے وہ مولانا جد جعفر کی اس وجہ سے اختلاف رکھتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جہاں تک تکمیل حال اور اخفا کے مدعا کا تعلق ہے ، وطن یا دہلی میں بہ طریق احسن پورا ہوسکتا تھا۔ اس زمانے میں سیداحمد ولی اللہ خاندان کے ہزاروں مریدوں میں سے ایک گمنام اور معمولی مرید تھے۔ وہ جہاں بھی بیٹھ جاتے تکمیل حال و اخفا کے مقاصد کو کوئی نقصان نہیں چہنچ سکتا تھا۔

پیشه سپه کری کے مختلف پس منظر

سید صاحب کے امیر مجد خاں کی فوج میں ملازمت کرنے اور سپہگری کو بطور پیشہ اختیار کرنے کے متعلق مختلف تصریحات ہیں ۔ ایک موقف تو یہ ہے جس کا اظہار مولانا مجد جعفر کرتے ہیں کہ :

"سپہ گری کی مشق و مہارت ان کو نواب کی فوج میں کشاں کشاں لیے جانے کا باعث ہوئی ۔"

لیکن مولانا مهر یهاں بھی اختلاف رکھتے ہیں کہ :

ووسید گری کی مشق کا وہ پیانہ سید صاحب کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھا جس کے تصور میں ہم لوگ سرمست ہیں -عام ہتھیاروں کا استعال سب لوگ جانتے تھے ۔ اڑائیوں کا طریقه ایسا تها که جوان مردی اور استقامت بی کو کامیابی كا سب سے بڑا كر سمجھا جاتا تھا ۔ خود نواب اسير مجد خاں نے کونسی عسکری تربیت گاہ میں سپہ گری کے ہنر سیکھے تھے کہ اس کے لشکر میں شمول جوہر سپہ گری کی مشق کے لیے زیادہ موزوں نظر آیا ۔ جب سید صاحب نے خود مستقل فوجی تنظیم کا بند و بست کیا تھا تو ان کے رفیقوں میں سے کتنر تھے جن کے لیے سپہ گری کی باقاعدہ مشق و تربیت کا انتظام کیا گیا تھا۔ شاہ اساعیل شہید سید صاحب کے سید سالاروں میں سب سے زیادہ ممتاز مانے جاتے تھے، انھوں نے کب اور کہاں سپہ گری کی مشق کی تھی؟ آخر میں یہ بھی ظاہر ہے کہ سید صاحب نے سات برس نواب کے نشکر میں گزارے ، وہ مختلف لڑائیوں میں شریک بھی ہوئے ۔ لیکن جس حد تک میں معلوم کر سکا ہوں ، نہ اس کے لشکر میں جنگی فنون کی مشق کے لیے کوئی تربیتگاه موجود تهی اور نه سید صاحب کو کسی تربیت گاہ میں کم یا زیادہ مدت بسر کرنے کا موقع ملا ۔ \*\*

جہاں تک اس لشکر میں سلازمت حاصل کرنے اور اس کی لڑائیوں میں شرکت کے حقیقی مقاصد کا تعلق ہے ، اس کے متعلق مولانا ممہر کی بھی رائے ہے کہ :

''سید احمد کو وہی جذبۂ خدمت دین کشاں کشاں نواب کے لشکر میں لے گیا تھا جس کی بنا پر انجام کار انھوں نے بہطور خود فدا کاروں کی ایک جاعت مرتب کی اور حیات طیبہ کے گراں جا اوقات جاںبازی و جاںفشانی میں صرف کردیے۔ یعنی وہ اسلامی حکومت کے احیا کی خاطر جہاد فی سبیل اللہ کا عزم لے کر نواب کے پاس گئے تھے۔ لیکن حالات نے ایسی صورت اختیار کر لی تھی کہ امید و آرزو کا یہ چراغ زیادہ دیر روشن اختیار کر لی تھی کہ امید و آرزو کا یہ چراغ زیادہ دیر روشن

الله ره سکا \_ یمال تک که سید صاحب کو نواب سے الگ ہوگر خالص اسلامی اصولوں پر ایک جاعت منظم کرنی پڑی \_ اس سلسلے میں خود سید صاحب نے بعض غیبی اشاروں کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اسی غیبی تائید کی بنا پر وہ امیر خال کے لشکر میں پہنچے تھے \_ چنال چہ وقائع احمدی میں ایک روایت درج ہے کہ سید صاحب جن دنول نواب امیر خال کے لشکر میں تھے تو انھوں نے خود فرمایا :

"تصبه رائے بریلی میں مجھ کو جناب اللہی سے المهام ہوا کہ یہاں سے نواب نامدار امیرالدولہ بهادر کے لشکر میں جا اور وہاں کی خدمت ہم نے تجھ کو دی ۔ وہاں ہم کو تجھ سے کچھ اور کام بھی لینے ہیں ۔ یہ مردۂ غیبی سن کر میں وہاں سے روانہ ہوا ۔ چند روز میں آ کر ملازمت نواب صاحب محدوح سے حاصل کی ۔"

اسی طرح سے ایک اور جگہ سید صاحب کے متعلق کہا گیا ہے کہ: ''حضرت اسیر المومنین اقامت جہاد کے متعلق غیبی اشاروں کی بنا پر امیرالدولہ نواب اسیر خان مرحوم کے لشکر ظفر اثر کی جانب روانہ ہوئے۔''

ان شہادتوں سے سوانخ نگاروں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نواب امیر خال کی ملازمت میں غیبی اشارے تھے اور ان اشاروں ہی کی بنا پر سید احمد نے سات برس نواب کی ملازمت میں صرف کر دیے۔ نواب امیر خال

معاملہ کچھ بھی ہو لیکن ایک بات واضح ہے کہ سید صاحب کے لیے اپنی دینی اور سیاسی تحریک اور اس کی قیادت دونوں کے اعتبار سے یہ نوکری اور یہ پیشہ سود مند ثابت ہوا ۔ اس لیے کہ اس دور میں تریکوں کے لیے خواہ وہ دینی ہوں یا سیاسی ، فوجی امداد و تنظیم اور اسلحے کا حصول ضروری تھا ۔ لیکن سید احمد نے سات برس نواب کے جان جو قیام کیا اس میں مقصد سپہ گری کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ نواب کو اسلامی ملطنت کے احیا کا مظہر بنایا جائے ۔ اور اس امر کے لیے اسے تیار کیا ملین

جائے کہ وہ ہندوستان کو ایک آزاد اور مستحکم حکومت دینے کے لیے اپنے ذرائع مجتمع کرے ۔ یہ در اصل وہی پرانا نظریہ تھا کہ کسی نواب ، کسی راجا اور کسی بادشاہ کی اس قدر تائید حاصل ہو جائے کہ وہ اس فوجی قیادت کا مظہر بن جائے ۔ اسی نظریے اور ضرورت کی تکمیل میں شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملے کے لیے اکسایا تھا اور ان ہی مقاصد کے لیے نجیب الدولہ کو متعدد مکتوب تحریر کیے تھے ۔

دراصل یہی مقاصد تھے جن کی تکمیل کے لیے سید صاحب اسیر خان تواب کے ہاں ملازم ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں تفصیلات میں جانے سے پہلے ضروری ہے کہ امیر خان کے حالات پیش نظر ہوں ۔ کیوں کہ حالات خود اس امر کی شہادت دیں گے کہ مید احمد اور ان کے رفقا و مشیر ہی نہیں بلکہ ان کے راہنا بھی اس امید میں تھے کہ شاید نواب امیر خان کو ان دگر گوں حالات اور رو بہ تنزل دور میں انگریز اور دوسری طاقتوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار کیا جا سکے ۔ کیوں کہ اس وقت کوئی اور مسلمان نواب اور فرمان روا اتنا باہمت موجود ہی نہ تھا جو اس اہم ذمہ داری کو اٹھانے کا تصور بھی ذہن میں لا سکتا ۔

امیر خان کا دادا طالع خان سرحد کے علاقے سے آیا تھا۔ طالع خان سرحد کے قبیلے مالا زئی سے تعاقر کھتا تھا۔ جب یہ بندوستان میں وارد ہوا تو میاں مجد شاہ کا دور حکومت تھا۔ طالع خان نے اپنے ایک دوست زمان خان جمعدار کی تحریک پر سنبھل ضلع مراد آباد کے ایک محلہ سرائے میں سکونت اختیار کرنی ۔ طالع خان روہیل کھنڈ کی لڑائیوں میں داد شجاعت دیتا رہا اور سنبھل ہی میں بالآخر فوت ہوا۔ اس کے لڑکے مجد حیات خان نے بھی اپنے باپ کا پیشہ اختیار کیا اور نواب ڈونڈ کے خان کے لشکر میں ملازم ہوگیا۔ لیکن جب روہیلوں کو شجاع الدولہ اور انگریزوں نے سل کر شکست دی اور حافظ رحمت خان مارا گیا تو اس نواب کی فوج تتر بتر بو گئی اور خد حیات خان نے میہ گری کو چھوڑ کر زراعت کا پیشہ اختیار کرلیا ۔ اسی خد حیات خان نے میں اس کے ہاں امیر خان پیدا ہوا ۔ اس کا سن پیدائش ۲۰ مے اع بتایا جاتا ہے ۔ بیس برس کی عمر تک یہ زراعت میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا رہا ۔ الیکن بعد میں ملازمت کے لیے گھر سے نکلا تاکہ کسی جگہ ملازمت اختیار لیکن بعد میں ملازمت کے لیے گھر سے نکلا تاکہ کسی جگہ ملازمت اختیار لیکن بعد میں ملازمت کے لیے گھر سے نکلا تاکہ کسی جگہ ملازمت اختیار لیکن بعد میں ملازمت کے لیے گھر سے نکلا تاکہ کسی جگہ ملازمت اختیار

کر حکے۔ اکثر جگہ اسے ناکامی ہوئی ۔ دوستوں نے مل کر لوٹ مار شروع کر دی ۔ اس طرح سے ہمجولیوں کا ایک مختصر سا لشکر تیار ہوگیا ۔ اس زمانے میں افراتفری کا عالم تھا ۔ نوابوں اور رئیسوں نے باقاعدہ فوج رکھنے کا سلسلہ منقطع کر دیا تھا کیوں کہ فوجوں کو باقاعدگی سے تنخواہیں ادا کرنے کی سکت ہی نہیں رہی تھی ۔ جب کوئی مہم درپیش ہوتی تو فوج بھرتی کر لی جاتی اور جب ضرورت نہ رہتی تو یہ فوج بھی منتشر کر دی جاتی چناں چہ امیر خاں ئے بھی وسط ہند ، گجرات و دکن وغیرہ کئی مقامات پر ایسی ہی مہموں میں شرکت کی اور اس سے جو مال حاصل ہوا اپنے دوستوں کو اس سے نہال کر دیا ۔ اس طرح اس کے پاس خاص جان نثاروں کا ایک اچھا خاصا حلقہ پیدا ہوگیا ۔ آدمی من چلا تھا ، فراخ حوصلہ تھا ، روپیہ ہاتھ میں ہوتا تو دوستوں کو نہال کر دیتا ، نہ ہوتا تو ان کے ساتھ ، ان ہی کی طرح گزر بسر کر لیتا ۔ پھر جب کوئی شکار ہاتھ آ جاتا تو یاروں دوستوں طرح گزر بسر کر لیتا ۔ اس طرح اس نے خاصی جمعیت پیدا کر لی تھی اور سمیت خوب عیش کرتا ۔ اس طرح اس نے خاصی جمعیت پیدا کر لی تھی اور سمیت خوب عیش کرتا ۔ اس طرح اس نے خاصی جمعیت پیدا کر لی تھی اور سمیت خوب عیش کرتا ۔ اس طرح اس نے خاصی جمعیت پیدا کر لی تھی اور نام بھی پیدا ہوگیا تھا ۔

#### مرهثوں سے تعلق

اس زمانے میں مرہٹوں میں بڑی جوتم پیزار ہورہی تھی۔ ختلف مرہٹے سردار ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو رہے تھے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ اسباہمی لڑائی سے انگریز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ وہ کبھی ایک مرہٹہ سردار کا ساتھ دیتے اور کبھی دوسرے کا۔ اس طرح نہ صرف وہ مرہٹوں کو متحد نہ ہونے دیتے تھے بلکہ کمزور کر رہے تھے اور طاقت کا توازن بھی انگریز کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ جس طرف انگریز اپنا وزن ڈال دیتا پلڑا ادھر ہی کا بھاری ہو جاتا اور فتح اسی کا مقدر ہوئی ۔ اسی ذال دیتا پلڑا ادھر ہی کا بھاری ہو جاتا اور فتح اسی کا مقدر ہوئی ۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ ایک مرہٹہ راج کار جسونت راؤ ہلکر اپنے باپ کی قدی سے محروم ہو گیا اور بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگ سکا۔ اس نے اپنی گدی واپس لینے کے لیے اور بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگ سکا۔ اس نے اپنی گدی واپس لینے کے لیے ایک چھوٹی سی جمعیت حاصل کی اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اسی زمانے میں ایک چھوٹی سی جمعیت حاصل کی اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اسی زمانے میں امیر خان کی بہادری اور شہ زوری کے چرچے ہو رہے تھے ؛ راؤ کے دوستوں امیر خان کی بہدری امیر خان سے دوستی ہونا چاہیے۔ چنان چہ جسونت راؤ اور امیر خان کی امیر خان سے دوستی ہونا چاہیے۔ چنان چہ جسونت راؤ اور امیر خان سے دوستی ہونا چاہیے۔ چنان چہ جسونت راؤ اور

امیر خان میں ملاقات ہوئی۔ دونوں کو ایک دوسرے کے مزاج بہت پسند آئے اور عہد و پیان ہوگئے کہ ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں گے۔ اس زمانے کے مطابق پگڑیاں بدل کردوستی کے عہد و پیان ہوئے اور برادرانہ تعلقات کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد دونوں نے ملکر مہمیں شروع کیں ، جو ہاتھ آتا آدھا آدھا بانٹ لیتے۔

مرہٹوں اور انگریزوں کے درسیان جب جنگ کا آغاز ہوا تو جسونت راؤ اور امیر خاں اس جنگ سے انگ رہے ۔ انگریز اس وقت جسونت راؤ سے مستقل صلح کر لینا چاہتے تھے لیکن راؤ نے اس قدر کڑی شرطیں پیش کیں کہ انگریز ان کو تسلیم کرنے پر رضامند نہ ہوئے۔ نتیجہ اس صلح و شرائط کا یہ ہوا کہ انگریز اور راؤ و امیر میں اعلان جنگ ہوگیا ۔ ان دونوں نے مل کر انگریزوں کو خوب پریشان کیا ۔ وہ اسی لڑائی کے دوران میں پنجاب بھی آئے۔ اس سے انگریزوں کو خوف پیدا ہوا کہ سکھ اگر جسونت و اسر سے مل گئے تو زبردست خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ انگریزوں نے جسونت سے صلح کی گفتگو شروع کی اور اندور کی ریاست دینے کا **وعدہ کیا ۔ مگر اسر خان** نے صلح کرنے سے انکار کر دیا اور اعلان کر دیا کہ وہ کابل سے شاہ شجاع كو اپنے بمراہ لائے گا۔ اگر وہ نہ آيا تو سرحد پار سے اپنے قبائل كى فوج تیار کر کے انگریزوں کا مقابلہ کرےگا ۔ اسیر خاں کے اس اعلان سے انگریزوں سے زیادہ جسونت راؤ کے حامیوں اور ساتھیوں کو خطرہ پیدا ہوگیا - انھوں نے سوچاکہ اگر اسیر خاں اپنے افغانوں کی فوج لے آیا اور انگریزوں کوشکست دے دی تو امیر خال بادشاہت کا حقدار ٹھمرے کا اور جسونت راؤ محروم رہے گا۔ اس لیے جسونت راؤ کے ساتھیوں نے اسے اندور کی ریاست لرلینراور انگریزوں سے صلح کرلینے کا مشورہ دیا ۔ لیکن انگریز اس وقت تک جسونت راؤ سے صلح کرنے کے لیے تیار نہ تھے جب تک اس صلح پر اسرخاں کے بھی دستخط نہ ہوں ۔ جسونت نے اسیر خاں کے پاؤں پکڑ لیے اور باتھ باندھ کر عرض کیا کہ آج اندور کی ریاست محض آپ کی وجہ سے مل رہی ہے ، اسے خدا را مجھے لے لینے دیجیے۔ امیر خاں اس عجز سے بہت متاثر ہوگیا۔ اس نے اپنی سہر اس کے آگے پھینک دی اور کہا ''جاؤ جہاں چاہو اسے ثبت کر لو۔'' اس طرح امیر خاں اور جسونت راؤ کا انگریزوں کے خلاف ایک محاذ

ختم سوگيا -

اس صلح کے باوجود امیر خال نے انگریزوں کی اطاعت قبول نہ کی اور خود راجھوتانے کی طرف چلاگیا جہاں سے اس نے اپنی زندگی کا نیا دور شروع کیا ۔ اس نئے دور میں سید احمد اس کے ہاں پہنچے تھے اور جب اس نے انگریزوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور سید صاحب کا مقصد پورا نہ ہوا تو اس سے الگ ہو گئے ۔

#### چوبیسواں باب

# تحریک ولیاللہی اور سید احمد شہید

اس تحریک کے طریق کار اور داؤ پیچ کا تعین تو دراصل شاہ ولی اللہ نے اپنے فکر کے ساتھ ہی کر دیا تھا ۔ یہی وجہ بے کہ ان سے لے کر امیر خال سے انقطاع تک کے زمانے میں یہی طریق کار اور داؤ پیچ اپنائے جاتے رہے ۔ ان ہی حدود میں کام ہوتا رہا ۔ یہ طریق کار اور داؤ پیچ کیا تھے۔۔۔۔؟ اور ان کا مقصد یہ طریق کار اور داؤ پیچ کیا تھے۔۔۔۔؟ اور ان کا مقصد کیا تھا ۔۔۔؟ تاریخ کی ورق گردانی سے یہی چیز منظر عام پر آتی ہے کہ:

ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کے زوال کو روکنے کے لیے کسی بادشاہ ، کسی حکمران ، کسی مسلمان نواب یا رئیس کو ابھارا جائے۔

سید احمد نے تقریباً ۱۸۱۸ع میں نواب امیر خان سے قطع تعلق کیا ۔

یہ قطع تعلق سید احمد کی زندگی میں اور اس تحریک کی تاریخ میں جس کی
قیادت آگے چل کر خود سید احمد کو کرنا تھی ، ایک سنگ میل کی حیثیت
رکھتی ہے ۔ نواب سے تعلقات کا انقطاع ایک آتا سے ملازم یا غلام کا انقطاع
نہ تھا ۔ یہ ایک ملازمت کا چھوڑ دینا نہ تھا ، نہ ہی یہ ایک پیشے سے
علیحدگی تھی ۔ یہ انقطاع ، یہ علیحدگی دراصل ایک طریق کار سے علیحدگی
تھی ۔ یہ اعلان تھا ایک طریق کار اور داؤ پیچ کی نا کامی کا ، اور تحریک
کامیابی کے لیے نئے طریق کار اور نئے داؤ پیچ اپنانے کا ۔

اس تحریک کے طریق کار اور داؤ پیچ کا تعین دراصل شاہ ولی اللہ نے اپنے فکر کے ساتھ ہی کر دیا تھا۔ اور شاہ صاحب سے لے کر نواب امیرخال سے انقطاع تک یہی طریق کار اور داؤ پیچ اپنائے جاتے رہے ، ان ہی حدود میں کام ہوتا رہا ۔ یہ طریق کار اور داؤ پیچ کیا تھے ؟ ———ان کا مقصد کیا تھا ؟ ———تاریخ کی ورق گردانی سے یہی چیز منظر عام پر آتی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کے زوال کو رو کنے کے لیے کسی بادشاہ ، کسی مسلمان نواب یا رئیس کو ابھارا جائے اور اس کی وساطت سے اس منتشر شیرازے کو ایک لڑی میں پرویا جائے ، انتشار سے بھایا جائے ، تنزل کو روکا جائے ۔ اس نواب یا رئیس کو پوری حایت و امداد یہایا جائے ، تنزل کو روکا جائے ۔ اس نواب یا رئیس کو پوری حایت و امداد دے کر ایک منصفانہ نظام قائم کرایا جائے جو ہندوستان کے بسنے والے دے کر ایک منصفانہ نظام قائم کرایا جائے جو ہندوستان کے بسنے والے ختلف طبقات اور مذاہب کے لیے سازگر ماحول پیدا کر سکے ۔

شاہ ولیاللہ کے سیاسی نوعیت کے تمام مکتوب اسی طریق کارکی نشان دہی کرتے ہیں ۔ انھوں نے احمد شاہ ابدالی کو اسی طریق کار کے تحت ہندوستان پر حملے کے لیے اکسایا تھا ۔ کیوں۔۔۔۔؟

اس لیے کہ ان کا راسخ اعتقاد یہ تھا کہ اٹھارھویں صدی کی افراتفری میں جو طاقتیں بروے کار آئی ہیں ان میں کوئی گروہ بھی اس وقت ایک پائدار ، مستحکم اور مضبوط مرکز والی حکومت عطا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا ۔ یہ تمامگروہ افراتفری پھیلانے ، لوٹ مارکرنے اور

قتل و غارت گری میں مصروف تھے۔ عامہ الناس تو خود ان کے ہاتھوں پریشان تھے ۔ اس لیے یہ کیسے ایک پائدار حکومت سمیا کر سکتے تھے ۔ بلکہ شاہ ولی اللہ نے تو احمد شاہ ابدالی کو دعوت دیتے وقت اشارہ ہی اس افراتفری کی طرف کیا تھا ۔ اور مرہٹوں ، سکنوں ، جاٹوں اور نادر شاہ کے مظالم کا رونا رویا تھا ۔ نجیب الدولہ ہو یا آصف الملک جس کو بھی انھوں نے جد و جہد کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اس میں بھی جذبہ کارفرما تھا کہ مسلمانوں کی ایک پائدار حکومت دوبارہ قائم ہوجائے جو پورے ملک کو امن و امان سے ہم کنار کر دے ۔

آج بیسویں صدی کے آخری نصف میں جب تاریخ کا تجزید کرنے کے لیے کوئی مورخ قلم المهاتا ہے تو یہ سوال سامنے آتا ہے کہ اس برصغیر میں خالص مسلمانوں کی حکومت کیسے قائم ہوسکتی تھی ، اور کیا اس کا مطالبہ جائز اور مبئی بر انصاف تھا یا ملک کو آگے لے جانے اور اس کی ترق میں مدد دینے کا باعث ہو سکتا تھا ؟

#### ولى الدلهي طريق كار

شاہ ولی اللہ نے جب یہ مکتوب لکھے تو یہ اٹھارھویں صدی کا وسطی زمانہ تھا۔ اس دور میں بادشاہت ایک مسلمہ اور مروجہ نظام تھی اور ہارے معاشرے میں اس نظام کو مقبولیت حاصل تھی۔ دوسرے ہندو بھی اس نظام کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہو چکے تھے۔ البتہ جمال تک بعض سمتوں میں غربت آ گئی تھی ، اس کی دوری اور انصاف اور معاشی ناہمواریوں کو ختم کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ برابر اصرار کرتے رہتے تھے۔ چناں چہ نجیب الدولہ کے نام خط میں لکھتے ہیں :

''ایک بات اور کہنی ہے ، وہ یہ کہ جب افواج شاہیہ کا گزر دہلی واقع ہو تو اس وقت اہتام کئی کرنا چاہیے کہ دہلی سابق کی طرح ظلم سے پامال نہ ہو جائے ۔ دہلی والے کئی مرتبہ اپنے مالوں کی لوٹ اور اپنی توہین اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں ۔ اسی وجہ سے کارہا ہے مطلوبہ میں تاخیر ہو رہی ہے ۔ آخر مظلوموں کی آہ بھی تو اثر رکھتی ہے ۔ اگر اس بار آپ چاہتے ہیں کہ گر بستہ جاری ہوجائے تو پوری پوری پوری تا کید چاہتے ہیں کہ گر بستہ جاری ہوجائے تو پوری پوری پوری تا کید

کرنی چاہیے کہ کوئی فوجی دہلی کے مساانوں اور غیرہسلموں سے جو ذمی کی حیثیت رکھتے ہیں ، ہرگز تعرض نہ کرے ۔'' اسی طرح سے ایک مکتوب وزیرااملک آصف جاہ کے نام لکھا گیا ۔ اس میں لکھتے ہیں :

"آپ کے ذریعے رفع سظالم اور ترویج دین حق ، اقامت امر خیر ، اشاعت علم ، تماز روزہ یہ سب کچھ عمدہ طریق پر ہوگا۔
اس لیے کہ آپ کے اندر ایک عجیب شان اور سعادت محسوس ہوتی ہے اور آپ کا مزاج بھی صلاحیت ، ذکاوت اور رغبت امور خیر لیے ہوئے ہوتا تھا ۔ شاید مقتضیات زمانہ کی وجہ سے ابھی تک مذکورہ بالا امور خیرمیں کسی کا ظہور نہیں ہو سکا ۔ خدا کرے کہ اس کے بعد تلافی مافات ہو جائے ۔ اس قدر البتہ گزارش ہے کہ فیالحال جس قدر طاقت ہو، گرانی غلہ دور کرنے میں سعی بلیغ فرمائیں اور اطراف عالم میں جو لوٹ مچ رہی ہے ، اس کو حتی الامکان ختم کرنا بھی ضروری ہے ۔ "

اس قسم کے مکتوب خاصی تعداد میں موجود ہیں ۔ ان سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے یہی طریق کار اختیار کیا تھا کہ جو بھی حکمران طاقت امن و امان قائم کرنے ، گرانی دور کرنے اور ظلم و تعدی کو مایا میٹ کرکے اس افراتفری کو ختم کرنے کی صلاحیت و اہلیت رکھتی ہو ، اس کی پوری امداد و حایت کی جائے ؛ اس کے لیے دعا کی جائے اور اس کو مساسل صحیح ضروریات زمانہ سے آگاہ کیا جائے۔

یمی عمل شاہ عبدالعزیز نے جاری رکھا ۔ اس عمل اور اسی طریق کار کے تحت سید احمد نے نواب امیر خال کی نوکری پر پوری توجہ مرکوز کر دی کہ اس کے ذریعے دور تنزل کو روکنے کام لیا جائے۔ جس طرح شاہ عبدالعزیز کے والد (یعنی شاہ ولی اللہ) نے نجیب الدولہ ، آصف الملک نواب مجدالدولہ وغیرہ سے کام لینے کی کوشش کی اسی طرح بیٹے (یعنی خود شاہ عبدالعزیز) نے نواب امیر خال سے کام لینے کا فیصلہ کیا ۔ طریق کار باپ کا تھا ، شخصیت کا انتخاب اس زمانے کے مطابق تھا ۔ اس کام کے لیے مکتوب نہیں لکھا گیا بلکہ اپنے مربد خاص سید احمد کو یہ نفین نفیس مکتوب نہیں لکھا گیا بلکہ اپنے مربد خاص سید احمد کو یہ نفین نفیس

بھیجا گیا ۔

#### متنازعه مسئله

کیا شاہ ولی اللہ کی تحریک ایک باقاعدہ تحریک تھی ؟
کیا اس تحریک کو آج کی زبان میں تحریک کے نام سے یاد کیا جاسکنا ،

کیا حصول مقاصد کے لیے کوئی باقاعدہ سنصوبہ بندی کی گئی تھی '' کیا کسی سنصوبے اور اس کو بروئے کار لانے کے لیے طریق کار اور داؤ پیچ کا تعین ہوا تھا ؟

کیا سید احمد شہید کو شاہ عبدالعزیز نے اسی منصوبی تکمیل کے لیے جو طریق کار طے کیا تھا ، اسی کے تحت نواب امیر خال کے پاس بھیجا تھا ؟ اور جب وہاں سے ناکامی ہوئی تو پھر نیا طریق کار شاہ عبدالعزیز اور ان کے رفقا نے باقاعدہ سوچ سمجھ کر طے کیا تھا ؟

یہ اہم سوال ہیں ، اور پچھلے بیس پچیس برس سے ایک نہ ایک ڈھنگ سے اور کسی نہ کسی طریق سے اس بر صغیر کے علما کی توجہ کا مرکز ہنر رہے ہیں ۔ بہت سے عالم اور تجزیہ نگار شاہ ولی اللہ کے مختلف اقدامات میں ایک ربط دیکھتے ہیں ، جن کے پیچھے ان کا مخصوص فکر کام کر رہا تھا -یہ الگ بات ہے کہ وہ شاہ صاحب کے بعض اندامات سے اختلاف کرتے ہیں اور اختلاف تو اب لازمی اور قدرتی ہے ۔ اس لیے کہ زمانے اور وقت دونوں نے ثابت کردیا ہے کہ بعض طاقتیں جن کے ذریعے شاہ ولی اللہ اپنے مخصوص نظریات اور افکار کو بروئے کار لانا چاہتے تھے ، وہ طاقتیں خود اتنی فرسودہ ہو چکی تھیں کہ اب وہ کسی بھی نئے فکر کو بروئے کار لانے کے لیے صلاحیت نہیں رکھتی تھیں ۔ لیکن اس اختلاف کے باوجود یہ بات تسلیم كرنا بڑے كى كه اٹھارھويں اور انيسويں صدى ميں شاہ ولى الله كے افكار نے ایک تحریک کی صورت اختیار کر لی تھی ۔ ان کے بعد خود شاہ عبدالعزیز ام تحریک کے سفلہر بن گئے تھے اور اس فکر کے شارح کی حیثیت سے کام كررہے تھے - اس شارح اور خانوادے كے رہنما كا شاگرد اور مريد أن كے ايما کے بغیر کیسے کوئی راہ اختیار کر سکتا تھا - اور یہ راہ بھی وہی تھی جو اس خانواد ہے کی اپنی متعین کردہ راہ تھی ، جیسا کہ شاہ ولی اللہ کے

مکتوبات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ان ہی کا طریق کار تھا کہ صاحب شمشیر اور صاحب فوج مسلمان کو قیام حکومت کے احیا کے لیے اکسایا جائے۔ اس لیے سید احمد بھی جب نواب امیر خان کے بان ملازم ہوئے ہوں گے تو وہ اس خانوادے کی مرضی سے ہوئے ہوں گے ۔ اور نواب کو دوسری طاقتوں کے خلاف جہد آزما ہونے کے لیے مائل کرنے کا مشن بھی اپنے استاد کی ہدایت پر ہی اختیار کیا ہوگا ۔

#### مختلف آرا

اس مسئلے میں دو مختلف آرا کا اظہار اس تحریک کے دو سب سے بڑے شارحوں اور مؤرخوں نے کیا ہے ؛ ایک طرف مولانا عبیدالله سندهی اور دوسری طرف مولانا غلام رسول مہر ہیں۔ مولانا سندهی سید احمد کو الگ سے کوئی حیثیت نہیں دیتے ، بلکہ ان کے نزدیک شاہ ولی اللہ کی تحریک کا وہ صرف ایک حصہ تھے۔ وہ لکھتے ہیں :

"ا ۱۸۱۱ میں امام عبدالعزیز نے سید احدد شہید کو فوجی تربیت دینے کے لیے امیر خال والی ٹونک کے لشکر میں بھیجا ۔ موصوف نواب مرحوم کے لشکر میں چھ سال سے زائد رہے ۔ ۱۸۱۹ میں جب نواب امیر خال نے انگریزوں سے صلح کر لی تو سید احمد واپس امام عبدالعزیز کی خدمت میں چہنچ گئے ۔ نواب امیر سے قطع تعلق کرتے وقت سید احمد شہید نے امام عبدالعزیز کو ایک مکتوب لکھا ۔ خاکسار قدم بوسی کو عبدالعزیز کو ایک مکتوب لکھا ۔ خاکسار قدم بوسی کو حاضر ہوتا ہے ۔ یہاں لشکر کا کارخانہ درہم برہم ہوگیا ہے ۔ حاضر ہوتا ہے ۔ یہاں لشکر کا کارخانہ درہم برہم ہوگیا ہے ۔ کوئی صورت نہیں ۔ ''

شیخ اکرام لکھتے ہیں:

''اس کے علاوہ اسام المهند شاہ ولی اللہ کی تعلیات کا فیض جاری تھا - انھوں نے مصلح یا مجدد ہونے کا کوئی بلند بانگ دعوی نہ کیا تھا ۔ لیکن اصلاح و تجدید کا پورا سامان ممیا کر دیا تھا ۔ قوم کی روحانی قباحتوں کو انھوں نے اپنی تصانیف میں بے نقاب کیا ۔ ملک میں تفہیم قرآن اور درس حدیث کے چشمے

جاری کر دیے جن کی وجہ سے غیر اسلامی عناصر سب کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے۔ اس سے بھی بڑھ کر وہ ایک ایسی صالح جاعت کی بنیاد ڈال گئے تھے جو ان کی اخلاقی تجاویز کو پایہ تکمیل تک چہنچا سکتی تھی۔ حضرت امام المهند کے جانشین شاہ عبدالعزیز نے اس کام کو جاری رکھا۔ اس تحریک کا سب سے مؤثر اظہار سید احمد بریلوی کی زیر قیادت ہوا۔'' مولانا مجد میاں دہلوی بھی اپنی کتاب 'علائے ہند کا شاندار ماضی' میں موقف کو تسلیم کرتے ہیں ، انھوں نے اپنی کتاب کے پہلے ایڈیشن کی تیسری جلد میں لکھا ہے:

"بهر حال اسلامي سياست يا ولى اللمهي فلسفح كي روشتي مين ايك اسکیم تیار کی گئی جس کا اہم جزو یہی تھا کہ ہندوستان کے نیم مردہ مسلمانوں میں جہاد اور آزادی کی روح پھونکی جائے۔ ایران ، افغانستان ، چینی ترکستان اور بخارا وغیره کی منتشر مسلم حکومتوں کو ملایا جائے اور ہندوستان کو آزاد کرایا جائے ۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اس اسکیم کو نافذ کرنے کا بیڑا كون المهائے ـ خود سيدنا حضرت عبدالعزيز بوڑھ ہو چكر تهر، دانم المرض تھے ، بینائی اور صحت دونوں رخصت ہو چکی تھیں۔ اس سیاسی تدبیر کے ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ تعلیمینظام بھی قائم کر دیا جائے تا کہ اگرسیاسی سکیم کامیاب نہ ہو سکے تو مسلمانوں کی مذہبی تعلیم برباد نہ ہو اور اس کفرستان کے بسنے والے اسلام سے نابلد نہ ہو جائیں ۔ چناں چہ دو جامتی مرتب فرمائی گئیں ۔ اور دونوں کے درسیان باہمی امداد و اعانت كا رابطه قائم كر ديا گيا ـ ايك جاعت كا فرض قرار ديا گيا كه وہ پاؤں توڑ کر دہلی میں بیٹھ جائے ، تشنگان علوم کو سراب كركے دريا بدداس كرے اور ہندوستان كو گلشن علم بنا دے ؛ سیدنا شاہ اسحاق اس جاعت کے سردار بنائے گئے ۔ حضرت شاہ مد يعقوب صاحب ، حضرت مولانا مفتى صدرالدين صاحب جیسے اکابر اس جاعت کے ارکان تھے۔ دہلی میں رہ کر تعلیم و

ندریس ، افنا اور اشاعت علوم ان کا فرض تھا۔ تزکیہ نفس اور ارشاد و تلتین ان اکابر کی گھٹی میں پڑا تھا۔ دوسرا فرض یہ تھا کہ دوسری جاعت کی حتی الوسع اسداد کرتے رہیں۔ دوسری جاعت سید احمد کی زیر قیادت مرتب کی گئی۔ آپ فن سپہگری کے ماہر تھے۔ چالے گزر چکا ہے کہ نواب امیر خال بانی ریاست ٹونک کے ساتھ کتنے ہی معرکے سر کر چکے تھے۔ سالما سال فوجی خدسات انجام دی تھیں۔ حضرت مولانا اساعیل شمید کی فوجی خورت ہی فوجی اور سپاہیانہ واقع ہوئی تھی۔ آپ نے جہاد کی اہم ترین اور مشکل ترین خدسات بجا لانے کے لیے اپنے آپ کو اہمی ابتدا سے ہموار کر رکھا تھا۔ حضرت مولانا عبدالحثی کو بھی اس سلسلے میں خاص مناسبت خاصل تھی۔ جبر حال ان حضرات اس سلسلے میں خاص مناسبت خاصل تھی۔ جبر حال ان حضرات کی ایک جاعت نیار کی گئی جس سے متعلق دو کام تھے:

(۱) تمام ہندوستان میں گشت کر کے مذہبی تعلیم کا نطام قائم کرنا ۔

(۲) جہاد اور سیاسی اسکیم کے لیے ہندو۔تان اور بیرون ہندوستان جد و جہد کرتا -<sup>66</sup>

یہ آرا ہیں ان اوگوں کی جو سید احمد شہید کی تحریک کو خود مختار اور آزادانہ چلائی ہوئی تحریک تسلیم نہیں کرتے ، ہلکہ شاہ ولی اللہ کے فکر کی بنیاد پر قائم کی گئی جاءت اور تحریک کا ایک حصہ تصور کرتے ہیں ، جس کو ان بدلے ہوئے حالات میں شاہ عبدالعزیز اور ان کی وفات کے بعد شاہ اساعیل شہید ، مولانا عبدالحثی اور خورشید احمد نے مشترکہ طور پر پروان چڑھانے کے لیے جد و جہد کی ۔

ایک دوسرا مکتب خیال بھی ہے جو سید احمد کی تحریک کو بالکل خود محتار اور آزاد تحریک تسلیم کرتا ہے اور اس کی نکری اور تنظیمی صلاحیتوں کا سہرا شاہ ولی اللہ کی تحریک یا جاعت کے سر باندھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔

## يجيسوان باب

# صاحب شمیر کی الاش کا خاتمه

ید بات یقینی ہے کہ سید احمد اس تحریک کے قائدین کے ، جن میں ان کا اپنا شار بھی ہوتا ہے ، باہمی مشورے ہی سے اس لشکر میں گئے ہوں گے کیوں کہ اس وقت تک اس تحریک نے طریق کار ہی یہ اپنایا تھا کہ کسی نہ کسی نواب یا رئیس کو اگر بڑھایا جائے اور اس نیک مقصد کے لے اسے لڑوا دیا جائے۔

اور یہ جو سید صاحب کا امیر خاں کے فرنگی سے سل جانے کے متعلق شاہ عبدالعزیز کے نام مکتوب ہے ، اس کا مطلب واضع ہے کہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ طریق کار اب کامیابی کا ضامن نہیں ہو سکتا ۔

یہ دعوت ہے نشے طریق کار اپنانے کی ۔

سید احمد سات برس تک ٹواب امیر خان پر تکیہ کیے رہے اور اس امید پر اس لشکر میں رہے کہ امیر خان بالآخر اپنی طاقت اور صلاحیت کو اس انداز سے بروئے کار لائے گا کہ اس افراتفری کے بادل چھٹ جائیں گے اور ایک پائدار حکومت معرض وجود میں آ جائے گی کیوں کہ اس وقت سے ہی نہیں ، بلکہ پوری ایک صدی سے اس برصغیر کے بسنے والوں کو سب سے بڑا مسئلہ یہی درپیش تھا کہ یہ افرا تفری ختم ہو ، لوٹ مار سے جان چھوٹے اور آئے دن کی حکومتوں کے اتھل پتھل کا سلسلہ رکے ۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ اُسے لے کو شاہ عبدالعزیز تک جو بئی جد و جہد کا ذکر کرتے ہیں ، ملت اسلامیہ کے تنزل کا رونا روئے ہیں ، اور ملت کے احیا اور مسلم حکومت کے قیام کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا اور ملت کے احیا اور مسلم حکومت کے قیام کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا اصرار اسی بات پر ہوتا ہے کہ لوٹ مار سے جان چھڑائی جائے ، گرانی اصرار اسی بات پر ہوتا ہے کہ لوٹ مار سے جان چھڑائی جائے ، گرانی سے نجات ملے اور عامہ الناس کو آسودگی حاصل ہو ۔

یمی حال سید احمد کے زسانے میں بھی تھا اور انھی حالات کو بدل ڈالنے کے لیے سید احمد نے نواب امیر خان کی طرف رجوع کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ رجوع خانوادۂ شاہ ولی اللہ نے سوچی سمجھی اسکیم یا منصوبے کے تحت کیا تھا ؟ یا سید احمد نے اپنے طور ہر اس راہ کو منتخب کیا تھا ؟ اس مکتب خیال کا ذکر ہو چکا جو اس موقف کا پر زور حامی ہے کہ شاہ ولی اللہ کے خاندان نے ان کی فکری موقف کا پر زور حامی ہے کہ شاہ ولی اللہ کے خاندان نے ان کی فکری معین کردہ راہوں اور طریق کار کے مطابق ہی سید احمد کو نواب امیر خان کی طرف رجوع کرنے کی مطابق ہی سید احمد کو نواب امیر خان کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت کی تھی۔

لیکن ایک دوسرا مکتب خیال بھی موجود ہے جو اتنی ہی شادت سے اس موقف کا مخالف ہے ! دوسرا نقطہ نظر

راجشاہی یونیورسٹی کے پروفیسر عزیزالرحان ملک کا موقف یہ ہے کہ سید احمد نے جہاد کی راہ اپنے طور پر منتخب کی تھی اور اس میں شاہ عبد العزیز کی قیادت یا ہدایت کا تعلق نہیں سمجھنا جاہیے ۔ وہ

الكهتے ہيں:

''عام طور پر یہ اسمجھا اِ جاتا ہے کہ سید احمد نے اپنی منتج ہوا ، شاہ عبد العزیز سے حاصل کیا تھا ۔ جہاں تک مذہبی تعلیات کا تعلق ہے ، یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ سید احمد نے شاہ عبد العزیز سے استفادہ کیا ہو ؛ کیوں کہ سید احمد نے شاہ عبد العزیز سے استفادہ کیا ہو ؛ کیوں کہ عبر حال ان کے درسیان پیر و مرشد کا رشتہ تھا ۔ لیکن جہاں تک جہاد کی راہ اختیار کرنے کا تعلق ہے ، اس کے متعلق اس قسم اس قسم کی کوئی شہادت موجود نہیں ہے کہ یہ راہ بھی انھوں نے شاہ عبدالعزیز کی ہدایت پر اختیار کی ہو ۔ اس قسم کا موقف غالباً اس لیے قابل قبول ہو گیا ہے کہ شاہ عبد العزیر کا موقف غالباً اس لیے قابل قبول ہو گیا ہے کہ شاہ عبد العزیر شاہ عبدالعزیر گئے تھے ۔ اس لیے یہ تاثر عام ہو گیا ہے ۔ شاہ اساعیل شہید اور گئے تھے ۔ اس لیے یہ تاثر عام ہو گیا ہے ۔ "

اسی موقف کی حایت مولانا غلام رسول مہر نے کی ہے - وہ لکھتے ہیں:

"سید صاحب مختار تھے یا مامور؟ ہارے زمانے میں مولانا عبیداللہ سندھی مرحوم نے یہ دعوی فرمایا ہے کہ شاہ صاحب کو شاہ عبدالعزیز نے خاص پروگرام دے کر امیر خال اکے لشکر میں بھیجا تھا ، وہاں ہنچ کر انھوں نے انقلابی کام شروع کیا ۔"

جو کچھ اوپر بیاں ہوا ہے ، اس سے صاف آشکارا ہے کہ سید صاحب نے بہ طور خود یہ فیصلہ فرمایا تھا ۔ شاہ صاحب کے امر و حکم کا اس اقدام سے کوئی تعلق نه تھا ۔ انھیں رائے بریلی میں غیبی اشارہ ہوا تھا کہ نواب کے پاس جاؤ ، چنار، چہ وہ چل کھڑے ہوئے اور دہلی ہوتے ہوئے راجپوتانہ پہنچ گئے ۔

وقائع میں ایک خط کا حوالہ ہے جس میں سید صاحب نے قطع علائق کا ذکر کرتے ہوئے شاہ عبدالعزیز کو لکھا تھا :

"یہ خاکسار سراپا انکسار حضرت کی قدم بوسی کو عنقریب حاضر ہوتا ہے ۔ یہاں لشکر کا کارخانہ درہم برہم ہوگیا ہے ۔ نواب صاحب فرنگی سے مل گئے ؛ اب یہاں رہنے کی کوئی صورت نہیں ۔"

اس خط کو کوئی محولہ بالا دعوے کے ثبوت میں پیش کیا گیا ہے۔
اس طرح اگر سید صاحب شاہ عبدالعزیز کے فرستادہ نہ ہوتے تو ایسا خط
کیوں لکھتے ؟ کوئی نیک کام شروع کرتے وقت کسی مقدس و تجربہ کار
بزرگ سے مشورہ کر لینا یا اس کے ایما و اشارے کے مطابق قدم اٹھانا
موجب عیب نہیں ، بلکہ سر چشمہ برکت ہوتا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے
کہ سید صاحب شاہ صاحب کے فرستادہ نہ تھے۔ اس لیے کہ :

- ہ ۔ انھوں نے خود حسب اشارہ غیبی لشکر میں جانے کا فیصلہ کیا ۔
- ہ ۔ محولہ خط میں سید صاحب نے نواب کے لشکر سے بے تعلقی کی محض اطلاع دی ہے ۔ اگر وہ شاہ صاحب کے فرستادہ ہوتے تو بہ طور خود لشکر میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ نہیں کرسکتے تھے ۔ بلکہ شاہ صاحب کو سارے حالات کی اطلاع دے کر اجازت منگاتے۔
- س ۔ اگرشاہ صاحب نے سید صاحب کو بھیجا تھا تو کیا
  وجہ ہے کہ سات برس تک ایک مرتبہ بھی اپنے پاس
  بلا کر ممکنات عمل کی کیفیت نہ پوچھی ؟ یا جو کام
  مید صاحب کر چکے تھے اس کی تفصیل نہ سٹی؟ اگر نواب
  انگریزوں سے صلح نہ کرتا تو سید صاحب بہدستور وہیں
  رہتے؟ کیا آمر اپنے مامورین سے اس طرح کام لیتے ہیں ؟
  جس حد تک میں تصدیق کر سکا ہوں ، مولانا عبیداللہ
  مندھی مرحوم کے اس دعوے کے لیے کوئی بنیاد موجود
  میں اور مستند روایات اس دعوے کی تردید کر
  رہی ہیں ۔

#### اصل مسئله

یهاں میں اس امر کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بحث اور دو مکاتب خیال کی مختلف آرا کا موازنہ کیوں ضروری ہے! اگر یہ جزئیات کی بحث بوتی تو یہ میرے موضوع سے باہر ہوتی ۔ لیکن یہ جزئیات کی بحث میں ، بلکہ ایک بنیادی مسئلہ ہے ۔ اسی لیے میں نے ان مختلف آرا کا اظہار اسی وضاحت کے لیے کیا ہے ۔

بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سید احمد کو شاہ عبدالعزیز نے ایک بے جان ، بے شعور کارندے کی حیثیت سے نواب امیر خاں کے لشکر میں ایک مقصد کے ایے بھیجا تھا ، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ :

- ر ۔ شاہ ولی اللہ نے اس وقت کے بنیادی اِ مسائل کے متعلق کوئی فکر فراہم کیا تھا ؟
- ہ ۔ اس فکر کو بروئے کار لانے کے لیے انھوں نے کوئی تحریک سنظم
  کی تھی اور اس تحریک کے داؤ پیچ اور طریق کار کو متعین
  کیا تھا ؟
- م ۔ شاہ عبدالعزیز اسی فکر کو تسلیم کرتے تھے اور اسی طریق کار کو درست سمجھ کر اپنا رہے تھے ؟
- س مید احمد نے جب خانوادہ ولی اللہ کے سامنے زانوے تلمذ تهد کیا ،
  شاہ عبدالعزیز کے ہاتھ پر بیعت کی تو انہوں نے اس خانوادے کے
  فکر ، اس کی تحریک اور اس کے داؤ پیچ کو درست تسلم کیا
  یا نہیں ؟

ان چاروں سوالوں کا جواب اگر اثبات میں ہے تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے کا کہ سید احمد کی تحریک شاہ ولی اللہ کی تحریک ہی کا ایک حصہ تھی ، اسی تحریک کے داؤ پیچ کو تسلیم کرتی تھی اور امیر مجد خاں کے لشکر میں سید احمد کا جانا اور اس کو فرنگی کے خلاف لڑنے پر آمادہ کرنا ، فوجوں میں تبلیغ کرنا ، یہ تمام کے تمام داؤ پیچ ولی اللہی تحریک کے آزمودہ اور می فوب داؤ پیچ اس کے متعلق بڑی وضاحت سے لکھا جا چکا حید ۔ اس لیے یہ بات یقینی ہے کہ سید احمد اس تحریک کے قالدین کے، جن میں ان کا اید بنی شہر ہوتا تھا ، باہمی مشورے ہی سے نشکر میں گئے

ہوں کے ، کیوں کہ اس وقت تک اس تحریک نے ہی طریق کار اپنایا تھا کہ کسی نہ کسی نواب یا رئیس کو آئے بڑھایا جائے ، اس کو نیک مقصد کے لیے لڑوا دیاجائے اور یہ جو سید صاحبکا امیر خان کے فرنگ سے مل جانے سے متعلق شاہ عبدالعزیز کے نام مکتوب ہے ۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ طریق کار اب کامیابی کا ضامن نہیں ، بلکہ یہ دعوت ہے نئے طریق کار کے اپنانے کی ، اور اس پر بحث کے لیے وہ دہلی میں اپنے استاد کی قدم ہوسی کے لیے حاضر ہونے کے متعلق لکھتے ہیں ۔ اس لیے سید احمد کی اس تحریک کا ذکر شاہ ولی اللہ کی تحریک سے الگ ہو کر نہیں کیا جا سکتا ۔ اس کی کامیابی شاہ ولی اللہ کی تحریک سے الگ ہو کر نہیں نا کاسی بھی کسی حد تک اسی تحریک کے طریق کار اور داؤ پیچ کی ناکامی کیلائے گی ۔

### ولى اللهي تحريك كا جزو لاينفك

سید احمد کی تحریک کی حقیقتاً کوئی الگ بنیادی حیثیت نہیں ہے ، بلکس ایک صدی پہلے سے شروع ہونے والے دور تنزل کو روکنے کے لیے جو تعریک اٹھی تھی ، اس تحریک کا ایک دور سید احمد کے سامنے ختم سوا اور دوسرا دور شروع ہوا۔ دوسرے دور کی قیادت و اسامت اور اس کے آغاز كا سهرا سيد احمد كي سربندها ليكن حقيقه وه اس تحريك بي كا حصه تها ـ قیادت اب بھی اسی فکر کے شارحین کے پاس تھی ۔ سید احمد اس کے مظہر تھر ، ہی ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے ۔ جہاں تک اس بحث میں خوابوں اور غیبی اشاروں کا تعلق ہے تو بحث کے دونوں طرف اس کا استعال ہوتا ہے اور دونوں مکاتب خیال ان کو اپنی حایت میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود سولانا غلام رسول سہر نے سید احمد کی تحریک کو ایک آزاد حیثیت دینے اور اس کے تمام داؤ پیچ کا خالق سید احمد کو ثابت کرنے کے لیے غیبی اشارات کا ذکر کیا ہے اور اس کی بنیاد پر یہ دعوی کیا ہےکہ سید احمد از خود یہ غیبی اشارہ پاکر امیر خاں کے لشکر میں گئے تھے ۔ لیکن خود سہر صاحب نے اپنی کتاب میں شاہ عبدالعریز کے ایک بہت ہی اہم خواب کا ذکر کیا ہے ۔ چنان چہ اس کے ستعلق لکھتے ہیں :

''ایک روایت ہے کہ سید صاحب کے پہنچنے سے ایک ہفتہ پہلے شاہ عبدالعزیز نے ایک خواب دیکھا جس کا مدعا یہ تھا کہ رسول خدا صلى الله عليه وسلم جامع مسجد دېلى مين تشريف فرما ہیں ۔ بے شار خلقت ہر گوشے سے حضور انور صلی اللہ علیہ و سلم کے دیدار فرحت آثار کے لیے دوڑی چلی آ رہی ہے ۔ حضور نے سب سے چاے شاہ صاحب کو دست ہوسی کی سعادت سے شرف بخشا - پهر ايك عصا مرحمت فرمايا اور ارشاد فرمايان "تو مسجد کے دروازے پر بیٹھ جا ، ہرکسی کا حال ہمیں سنا ، جس کے لیر ہارے ہاں سے حاضری کی اجازت ملے، اسے اندر آنے دمے ۔ شاہ عبد العزيز بيدار ہوئے تو اس خواب كي تعبير پوچھنے كے لير شاہ غلام علی کے پاس خانقاہ میں پہنچے۔ انھوں نے کماسبحان اللہ يوسف وقت مجه سے تعبير پوچهتا ہے ـ شاہ صاحب بولے : ميں اس خواب کی تعبیر آپ ہی کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب کے سنخت اصرار پر شاہ غلام علی نے کہا : معلوم ہوتا ہے ، رسول خدا صلی اللہ علیہ و سلم کے فیض ہدایات کا خاص سلسلہ آپ سے یا آپ کے کسی مرید سے جاری ہوگا ۔ شاہ صاحب بوار: میرے خیال میں بھی بھی تعبیر تھی ۔ جب سید صاحب دہلی بہنچے تو شاہ صاحب کو یقین ہوگیا کہ جس سلسلہ بدایت کے اجراکی بشارت خواب میں دی گئی تھی ، وہ خدا چاہے تو سید صاحب کے ذریعر سے جاری ہوگا ۔''

### خواب کی تعبیر

جس شاگرد کی صلاحیت اور اہلیت کا اشارہ خواب میں دیا گیا ہو اور اس کو عصا کے طور پر پیش کیا گیا ہو تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خانوادۂ ولی اللہی کے حکم کو بروئے کار لانے کے لیے سید احمد ایک ہتھیار اور ایک عصا تھے ، اور یہ بات آگے چل کر درست ثابت ہوئی ، اس لیے کہ خانوادۂ ولی اللہی نے سید احمد کو صرف تعلیم ہی نہیں دی ، فکر بھی دیا ، ایک تحریک سے روشناس بھی کرایا اور پھر اس تحریک کی قیادت بھی بخشی۔ اور معاملہ یہاں تک ہی نہیں رہا بلکہ اس قیادت اور امامت قیادت اور امامت

کو کامیاب ہنائے کے لیے اپنے خاندان کے بہترین افراد بھی مہیا کیے؛ ایسے افراد جو علم میں بھی یکتا تھے ، زہد میں بھی بےمثل تھے اور تقوے میں بھی مسلمہ تھے ۔ جب میدان جنگ میں شجاعت اور بہادری دکھانے کا وقت آیا تو اس وقت بھی اسی شاہ ولی اللہ کے خاندان کے افراد تھے جنھوں نے اس میدان میں بھی اپنی عظمت کے جھنڈے گڑ دیے۔

ان تمام توضیحات سے یہ قطعاً مراد نہیں اور نہ یہ مقصد ہے کہ سید احمد کے کارناموں کی اہمیت کو گھٹا کر بیان کیا جائے بلکہ قرائن یہ کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے جس تحریک کی داغ بیل ڈالی تھی ، سید احمد اس تحریک کے نئے دور اور نئے طریق کار اور داؤ پیچ کا سہرا ان ہی کے سر بندھا ۔

### اسیر عد خاں کی ناکاسی :

اسیر پد خان کی اہمیت در اصل تاریخ میں اس لیے بھی ہو گئی ہے کہ سید احمد ان کے لشکر میں سات برس رہے اور ان پر یہ تکیہ کیا جاتا رہا کہ وہ شاید اس تنزل کے سلسلے کو روکنے میں کوئی کارنامہ سر انجام دے مکیں گئے ؛ وہ شاید چاروں طرف پھیلی ہوئی اس تاریکی اور گھپ اندھیرے میں شمع ظلمت بن کر چمکیں گئے لیکن ان میں سے کوئی بھی امید بر نہ آئی ۔ اول تو امیر خال سے اس قسم کی توقع کا تاریخی اور ساجی محرکات کی بنیادوں پر کوئی جواز بن نہیں آتا کیوں کہ وسط بند میں جن مختلف طاقتوں نے خراج اور لوٹ مار کی کیفیت پیدا کی ہوئی تھی ، ان میں خود امیر خان بھی ایک طاقت تھے۔ ورنہ جہاں تک عام آبادی کا تعلق ہے، وہ کسی ایک سے بھی مطمئن اور مسرور نہ تھی ، اس لیے کہ آئے دن ان کی گؤائیوں نے بے چارے عوام کا امن و سکون لوٹ لیا تھا ۔

مرہ شوں کی یہ حالت تھی کہ جس گاؤں میں سے ان کا گذر ہوتا ،
ویران ہو جاتا ۔ ایک وقت تو یہ حالت بھی دیکھنے میں آئی کہ جماں تک
ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز جاتی ، اتنی دور تک آبادیاں ویرانوں میں
بدل جاتیں ۔ راجپوتانے کے راجے بھی دست و گریبان رہتے اور اس افراتفری
میں پنداروں نے بھی لوٹ اور قتل و غارت سے خوب ہاتھ رنگے۔ یہ حالات تھے
جب انگریزوں نے اپنی توسیع مملکت کی دھم شروع کی ۔ انھوں نے پنداروں

کی دہشت اور لوٹ مارکا جانہ کرکے وسط بند کی مختلف ریاستوں سے گفت و شنید کی ۔ اور آہستہ آہستہ تمام ریاستیں انگریز کے معاہدوں کی کڑی زنجیروں میں جکڑی گئیں ۔ چناں چہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا اور جیسے جیسے ریاستوں کے ساتھ معاسلہ طے ہوتا گیا ، انگریزوں کی مشکلات میں کمی ہوتی گئی ۔ جودھ پور، کوٹہ بوندی وغیرہ بھی اس زنجیر میں جکڑے گئے اور مرہ شوں کا سندھیا بھی اس حلقے سے باہر نہ رہ سکا ۔

یہ تھے وہ حالات جو امیر خاں کے گرد و پیش رونما ہو رہے تھے۔ لیکن نواب امیر خاں ان حالات سے بے خبر اور بے نیاز بیٹھے تھے۔ چناںچہ اس آخری دور کے متعلق مولانا مہر لکھتے ہیں :

"نواب امیر خال کو انگریزی تدبیروں کا علم نہ ہو سکا یا سمجھ لیجیر کہ وہ بھادری اور جوال مردی کے زعم میں ان کے نتائج کا اندازہ نہ کر سکے۔ پوری بے پروائی سے اپنے اوصاف و اطوار پر قائم رہے۔ یہاں تک کہ ١٨١٥ ع كے اواخر میں بالكل اكيلے ره گئے ـ اس اثنا ميں انگريزي قوج كي تين شاخوں نے مختلف تین راستوں سے وسط بند میں پیش قدمی شروع كر دى - پيش قدمي كي سكيم عجيب بنائي گئي تهي - ايك طرف پنداروں ، امیر خاں اور سندھیا ﴿ کے درمیان انگریزی فوج اس طرح بیشه گئی که تینوں میں باہم گفت و شنید یا میل جول کا کوئی موق نہ رہا ۔ دوسری طرف ایک انگریزی جش خود امیر خاں کی فوج کے دو حصوں کے درمیان حائل سوگیا اور ان کے اتصال کے ہر رشتہ ٹوٹ گیا۔ ساتھ ساتھ امیر خال کے منتف سرداروں کو لالچ دے کر انگریزوں نے توڑ لیا -چناں چہ انگریزی فوج کی پیش قدسی کے ساتھ ہی فیض اللہ 'بنگش' اپنا رسالہ لے کر انگریزوں سے مل گیا۔ اندیشہ پیدا ہوگیا کہ دوسرے سردار امیر خان کو اچانک گرفتار کرا کے انعام کی حرص میں انگریزوں کے حوالے نہ کر دیں ۔ یہ حالات بروے کار آ چکے تو انگریزوں نے امیر خان سے مصالحت کی ہات چیت شروع کی ۔ دہلی سے مٹکاف صاحب نے سنشی ارانین لال

کو عہدناہے کا مسودہ دے کر نواب کے پاس بھیجا ۔'' صلح کی شرائط یا شکست

نواب امیر خان نے مجبور ہو کر بتھیار ڈال دیے اور اپنے معتدعلیہ داتا رام کو، جو جے پور میں تھا ، لکھاکہ انگریزوں سے گفت و شنید کر کے صلح ناسہ سرتب کرے ۔ چناں چہ ذیل کی شرطوں پر مشتمل صلح نامے پر دستخط ہو گئے ۔

- ہ ہلکو نے جو علاقے نواب کو دیے تھے ، وہ سب اس کے قبضے میں رہیں گے ۔ ان ہی علاقوں کو ملا کر ریاست ٹونک کی تخلیق ہوئی ۔
- ہ ۔ امیر خاں کی تمام فوج منتشر کر دی جائے گی ۔ صرف اتنی نفری باق رکھی جائے گی جو ان علاقوں کے انتظامات کے لیے ضروری ہوگی ۔
- ہ ۔ توپ خانہ اور ساز و سامان جنگ انگریز معقول معاوضے پر خرید لس کے ۔
- ہ ۔ نواب اس معاوضے سے منتشر ہونے والی فوج کے بقایا جا**ت ادا** کرے گا ۔
- ہ ۔ نواب کسی علاقے پر حملہ نہیں کرے گا بلکہ انگریزوں سے مل کر پنداروں کو ختم کرےگا ۔

جنگی سامان کی خریداری کے سلسلے میں انگریزوں نے پانچ لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا اور ایک لاکھ فوری طور پر ادا کر دیا گیا۔ لیکن بتایا رقم کی ادائیگی کے لیے انگریزوں نے نواب سے ضانت طلب کی کہ وہ اس امی کی ضانت دے کہ وہ اس سعاہدے پر کاربند رہےگا۔ چناں چہ نواب سے کہا گیا کہ وہ اپنے فرزند آکبر وزیر مجد خان کو انگریزوں کی تحویل میں دے دیں۔ اور جب انگریزوں کو اطمینان ہو جائے گا تو وہ بقایا چار لاکھ ادا کر دیں گے۔ بالآخر نومبر ۱۸۱2 کو نواب کے وکیل نے اصل معاہدے پر دستخط کر دیے۔ ۱۹ نومبر کو گورنر جنرل نے اس معاہدے کی توثیق کر دی اور ہ ۔ دسمبر ۱۸۱2 کو نواب نے اس معاہدے کی توثیق کر دی اور ہ ۔ دسمبر ۱۸۱2 کو دواب نے اس معاہدے کی توثیق کر کے اسے انگریزوں کے حوالے کر دیا ۔

یہ تھی روئداد اس نواب کی جس پر خانوادۂ ولی اللہی اور سید احمد نے اپنی تحریک کے سلسلے میں تکیہ کیا تھا اور امید باندھی تھی کہ اس دور ِ ابتلا میں اس کی شمشیر ِ بے نیام دستگیری اور رہ کمائی کرے گی ۔

#### چهبیسوال باب

## تحریک سید احمد شهید کا نیا طریق کار

تحریکوں میں فکر اور اس فکر کی بنیاد پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے جو طریق کار اور داؤ پیچ اختیار کیے جاتے ہیں ، وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر اہم ہوتے ہیں اور کسی کو ایک دوسرے پر فوقیت نہیں دی جا سکتی ۔ لیکن جب طریق کار ناکام ہو جاتا ہے تو بنیادی حد تک یہ فکر ہی کی ناکامی تصور ہوتی ہے کیوں کہ اصولی طور پر تو فکر کو خود ہی ان طبقوں اور ان گروہوں کی نشان دہی کرنا ہوتی ہے جو اس فکر کو ، اس کے فلسفے کو بروئے کار لا سکتے ہیں ۔ مگر شاہ ولی اللہ کے فلسفے کی تمام عظمت کے باوجود اس میں اس سمت کوئی اشارہ نہیں کیا گیا ۔

یہ تحریک جو شاہ ولی اللہ کی تحریک کے نام سے منسوب رہی ہے ،

تقریباً پون صدی تک اس کا طریق کار ہے ہی رہا ہے کہ فکر شاہ صاحب کا

ہو مگر اس کو بروئے کار لانے کے لیے کوئی صاحب شمشیر ڈھونڈا جائے۔
چنامچہ پون صدی اسی طریق کار کو اپنایا جاتا رہا۔ اور خود مید احمد نے
بھی شروع میں اسی طریق کار کو اپنایا اور امیر خال کے ذریعے اس فکر
کو بروئے کار لانے کی کوشش کی ، لیکن یہ طریق کار بالآخر نا کام ہوا۔
اور شاہ عبدالعزیز کو ابنی زندگی کے آخری سالوں میں امر طریق کار کو
خود اپنی آنکھوں سے ناکام ہوتے دیکھنا پڑا۔ لیکن اس خاندان کی عظمت
اس میں ہے کہ اس نے اس ناکاہی سے کسی کو مایوس ٹہ ہونے دیا
اور نہ خود ہی نا امید ہوئے بلکہ فوری طور پر نئے طریق کار کا اعلان
اور نہ خود ہی نا امید ہوئے بلکہ فوری طور پر نئے طریق کار کا اعلان
کر دیا۔ یہ طریق کار عوام کو منظم کرنا تھا۔ انھوں نے اس عوامی تنظم
کر دیا۔ یہ طریق کار عوام کو منظم کرنا تھا۔ انھوں نے اس عوامی تنظم
کے بل پر جہاد کرنے کی ٹھائی تا کہ دشمنوں کو شکست دی جا سکے۔
کے بل پر جہاد کرنے کی ٹھائی تا کہ دشمنوں کو شکست دی جا سکے۔
کے بل پر جہاد کرنے کی ٹھائی تا کہ دشمنوں کو شکست دی جا سکے۔
کے بل پر جہاد کرنے کی ٹھائی تا کہ دشمنوں کو شکست دی جا سکے۔
کی ناکامی کی وجوہ پر گفتگو کر لی جائے۔

یہ درست ہے کہ اس وقت محدود ذرائع کے مطابق شاہ ولی اللہ نے جو طریق کار اختیار کیا تھا ، وہی ممکن راہ عمل دکھائی دیتی ہے ۔ لیکن اس کو باوجود یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو فکر شاہ ولی اللہ نے دیا ، اس کو بروئے کار لانے والی طاقتوں کے انتخاب پر ایک بہت بڑا تضاد تھا ۔ ایک طرف شاہ صاحب اس زمانے کی خرابیوں ، اضطراب اور پریشانیوں کی تفصیلی طور پر نشان دہی کرتے ہیں ، اور جن طبقوں کو وہ ان کا ذمہدار ٹھہرائے ہیں ، اسی طبقے سے پھر یہ امید کرتے ہیں کہ اس کے کچھ افراد اپنے اندر اتنی اصلاح کریں گئے کہ وہ ایک منصفانہ نظام قائم کرنے کا موجب بیس گے۔ چنانچہ ڈاکٹر تارا چند شاہ ولی اللہ کی تحریک کے متعلق لکھتا ہے ۔ پیس گے متعلق لکھتا ہے ۔

"شاہ ولی اللہ کے فلسفے میں بلا شک ، افکار کے ایسے قیمتی عناصر موجود تھے کہ اگر انھیں ٹھیک سے آگے بڑھایا جاتا

اور ترق دی جاتی تو وہ ہندوستانی زندگی کے گنجلک مسائل کو حل کرنے اور ان گتھیوں کو سلجھانے کی اہلیت رکھتر تھر -لیکن بد تسمی سے حالات شدید طور پر ناسازگار تھے اور فلسفی کے ذرائع اور وسائل بھی بہت حد تک محدود تھے ۔ شاہ ولی اللہ معاشرے میں اصلاحات کے لیے جن ذرائع پر انحصار کر رہے تھے ، وہ ذرائع یا تو نااہل تھے یا پھر اتنے عظیم کارناسے کو سر انجام دینے کی صلاحیت ہی سے بہرہ ور نہ ہوئے تھے ۔ انھوں نے نجیب الدولہ ، نظام الملک اور احمد شاہ ابدالی سے اپیل کی کہ آگے بڑھیں ، اور اسلام کی رو بہ تنزل عظمت كو سهارا دين ـ ليكن شاه ولى الله بهول گئر كه يه تينون افراد خود اسی رو بہ تنزل نظام کے ستون اور محافظ تھر ۔ شاہ صاحب یہ محسوس نہ کر پائے کہ یہ تینوں افراد اپنی اہمیت کے باوجود اس عظیم کام کے لیے کتنے ناموزوں ہیں ۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ شاہ صاحب نے احمد شاہ ابدالی پر بھروسا کیا جس نے مغل سلطنت کے بہترین اور خوب صورت ترین علاقوں کو تباہ و برہاد کر دیا ، جس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو بغیر کسی تمیز کے لوٹا ، اور برباد کیا ، اور جو ایک ایسا نوجوان تھا جس کی جڑیں اپنے عوام میں بھی نہ تھیں ۔ اور یہ بھی تعجب ہی کی بات ہے کہ انھوں نے یہ خیال کیا کہ جس قسم کے مثالی معاشرے کے وہ خواب دیکھ رہے تھے ، اس کو وجود میں لانے کے لیے صرف اس قسم کا انصاف ضروری ہے جو مختلف مذاہب اور قوموں سے بالاتر ہو اور ہندوستان کے مختلف عناصر کو احسن طریق سے یکجا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو ، عام ہندوستانیوں کو برابر سمجھر ۔ شاہ ولی اللہ نے بنگال میں رونما ہونے والے واقعات کی اہمیت کو نہیں سمجھا اور وہ یہ معلوم نہ کر سکر کہ بنگال میں رونما ہوئے والر واقعات نے پوری ہندوستانی سیاست کی بنیادیں ہلا ڈالی ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے صاحبزاد مےشاہ عبدالعزیز نے ، جنھوں

فے ۱۸۰۳ع میں دہلی پر انگریزی قبضے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ، یقینی طور پر محسوس کیا کہ ہندو۔ تان میں اسلام کی بنیادیں تباہ کر دی گئی ہیں کیونکہ آزادی افکار اور ضمیر کی عظمت ختم ہوگئی ہے ، شہری آزادیاں مفقود ہیں ، یہ سلک دارالحرب میں تبدیل ہو گیا ہے ۔ لیکن اس کے باوجود نہ باپ اور نہ بیٹا ان تبدیلیوں کا صحیح اندازہ لگا سکا ۔ وہ یہ سمجھ نہ سکے کہ ان نئے خطرات کا مقابلہ پرانے اور فرسودہ ہتھیاروں سے نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی ایک ملت یا قوم تن تنہا ان خطرات سے نبرد آزما ہو سکتی ہے اور دوسروں کو غلام اور بے اطمینان رکھ سکتی ہے۔

یہ تجزیہ بہت حد تک درست ہے ۔ جہاں تک شاہ ولی اللہ کے فکر کا تعلق ہے اور اس دور کی معاشرتی خرابیوں کی وجوہ اور ان کے تجزیے کا بیان ہے، اس میں بے پناہ صداقت پوشیدہ ہے - شاہ صاحب کو ایک ساجی مفکر کی حیثیت سے جو عظمت حاصل ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے ّ لیکن اس صداقت اور تجزیے کی سچائی کے باوجود اس رو بہ تنزل نظام کو مثانے اور نیا نظام رائج کرنے کے لیے جہاں ایک طرف صالح فکر کی ضرورت تھی ، وہاں دوسری طرف اس فکر کو بروئے کار لانے اور اس دنیامے رنگ و ہو میں ٹھوس شکل میں جٹم دینے کے لیے ایسے ہتھیاروں کی بھی ضرورت تھی جو اس فکر کی طرح صالح اور نئے ہوں ۔ تاریخ میں ایسے مواقع پر جو ناکامیاں ہوئی ہیں ، ان ہی سے یہ بحث شروع ہوا کرتی ہے کہ فکر و عمل میں کتنا بعد ہوتا ہے اور کتئی یکسانیت ؛ اور فکر پہلے وجود میں آتا ہے یا عمل پہلے زمین ہموار کرتا ہے ۔ بہر حال شاہ ولی اللہ نے اپنے فکر كو بروے كار لانے كے ليے نئے ہتھيار ، نئے طبقے اور نئے عناصر تلاش نہيں کیے اور یہی ان کی ناکاسی کی سب سے بڑی وجہ تھی اور اسی ناکامی کا اظہار ان کے لخت جگر اور ان کی امامت کے مسندنشیں شاہ عبدالعزیز کی زندگی کے آخر میں ہوا ۔ اور جس ناکامی کی ابتدا احمد شاہ ابدالی سے شروع ہوئی تھی ، اس کا سلسلہ امیر عد خاں پر جا کر تمام ہوا ۔

### نیا طریق کار

تحریکوں میں فکر اور اس کی بنیاد پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے جو طریق کار اور داؤ پیچ اختیار کیے جاتے ہیں ، وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر اہم ہوتے ہیں اور کسی ایک کو دوسرے پر فوقیت نہیں دی جا سکتی لیکن جب طریق کار ناکام ہو جاتا ہے تو یہ بنیادی حد تک فکر ہی کی ناکائی تصور ہوتی ہے کیوں کہ اصولی طور پر تو فکر کو خود ہی ان طبقوں اور گروہوں کی نشاندہی کرنا ہوتی ہے جو اس فکر کو بروے کار لا سکتے ہیں ۔ مگر شاہ ولیاتھ کے فلسفے کی تمام عظمت کے بروے کار لا سکتے ہیں ۔ مگر شاہ ولیاتھ کے فلسفے کی تمام عظمت کے بلوجود اس میں اس سمت کوئی اشارہ نہیں کیا گیا ۔ چنانچہ پون صدی کے بعد جب ایک مخصوص طریق کار میں ناکائی ہوئی تو فوری طور پر ایک نیا طریق کار سوچا گیا اور بہی وہ طریق کار تھا جو اس برصغیر میں پھر پون صدی تک مسلمانوں کے ایک بہت بڑے گروہ کو متاثر اور متحرک کرتا رہا ۔

یہ طریق کار کیا تھا ؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ؟ اس نئے طریق کار کی تفصیلات طے ہوئی تھیں یا نہیں ؟ اگر ہوئی تھیں تو عملی صورت میں یہ تفصیلات کیسے بروے کار لائی گئیں ؟ اس قسم کے سوالات ہیں جن کا جواب دیے بغیر اس طریق کار کے متعلق بات مکمل نہیں ہو سکتی !

طریق کار کی ضرورت کا جہاں تک تعلق ہے ، وہ تو اسیر جد خال کی شکست اور انگریز سے دوستی نے پیدا کر دی ۔ سوال یہ تھا کہ اب کس ذریعے سے مساپانوں کی حکومت ہندوستان میں بحال کی جائے ؟ مسلمان نواب رجواڑے اور رئیس تو ایک ایک کرکے ختم ہو چکے تھے ۔ ان کے جھنڈ بے تلے جدع ہو کر دشمن پر ہلہ بول دینے کا طریق شکست کھا چکا ۔ اب ضروری تھا کہ نئے طریقے اپنا لیے جائیں ۔ چناںچہ اس ضرورت نے اکبرآبادی مسجد کے مکینوں ، وعظ و نصیحت کے شیدائیوں اور منبر پر بیٹھ کر رشد و ہدایت کی راہ دکھانے والوں کو خود ہی شمشیر بکف میدان میں نکانے پر مجبور کر دیا ۔ چناں چہ اب یہ طریق کار مروج ہوا کہ عوام میں نکانے پر مجبور کر دیا ۔ چناں چہ اب یہ طریق کار مروج ہوا کہ عوام کو متحرک کیا جائے اور ان کو شمشیر بدست دشمنوں سے لڑایا جائے۔

تحریک کا عوامی پہلو

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے عوامی تحریک انیسویں صدی کے پہلے وسط میں اُبھری اور پہلی دفعہ عوام اس ملک کی سیاست میں براہراست دخیل ہوئے ۔ یہ تحریک سید احمد کی تحریک ہی تھی، یمی وہ تحریک تھی جو شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کے فکری پرچم تلے منظم ہوئی ۔ جب سید احمد امیر مجد خاں سے قطع تعاق کر کے دہلی آئے تو اسی زمانے میں شاہ عبدالعزیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و صلم خواب میں نظر آتے ہیں اور ان کو عصا ہاتھ میں تھاتے ہیں۔ یہ دراصل تحریک کے نئے طریق کار کا اعلان تھا ۔ یہ اعلان تھا کہ اب عوام کو منظم کیا جائے۔ ان ہی کی تنظیم کے بل بوتے پر ایک فوج منظم کی جائے ۔ اور وہ فوج وہی کام کرمے جس کی توقع احمد شاہ ابدالی سے ار کر امیر مجد خاں کی فوجوں سے کی جاتی رہی ہے ۔ چناں چہ ہندوستان میں ۱۸۱۸ع کے بعد سے ایک زبردست عوامی تحریک نے جنم لیا۔ یہ ایسی تحریک تھی آ جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو متاثر اور متحرک کیا ۔ اس تحریک کے ابتدائی خد و خال ، عقائد کی درستی ، رسوم کی اصلاح اور پوری زندگی کو خدا اور رسول کے بتائے ہوئے احکام کا پابند کرنا ہے لیکن جب خدا اور رسول کے احکام پر عمل کرنے کی راہوں میں رکاوٹوں کے پہاڑ کھڑے ہرں تو سب سے پہلے ان رکاوٹوں کو دورکرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور یہی رکاوٹیں تھیں جنھوں نے اس ملک کو دارالحرب بنا دیا تھا ـ اور شاہ عبدالعزیز اس امر کا اعلان کر چکے تھے -

عوامی تحریک کی تنظیم

سید احمد نواب امیر خال کے نشکر سے الگ ہوکر سیدھ دہلی ہنچے اور بہال اجمیری دروازے کے باہر ایک سرائے میں مقیم ہوئے - دوسرے دن اپنے مرشد شاہ عبدالعزیز سے مانے کے لیے گئے - ان کی خدمت میں ایک مرید کی حیثیت سے ۲۰ روپے بطور نذرانہ بھی پیش کیے - اس موقع پر شاہ صاحب نے اپنے مرید کو حکم دیا کہوہ سرائے کی سکونت ترک کر کے مسجد اکبر آبادی میں قیام کریں - چنال چہ شاہ اساعیل ، مولانا عبدالحی ، حافظ قطب الدین ، شاہ مجد یعقوب ، مولوی مجد یوسف پھلتی اور

کئی حضرات سید احمد اور ان کے ساتھیوں کا سامان لینے کے لیے سرائے گئے سید احمد نے جب اکبر آبادی مسجد میں قیام کا قصد کیا تو ان کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے پانچ حجرے خالی کرائے گئے ۔ سید احمد کے اسی قیام اکبرآبادی مسجد کے دوران بیعت و طریقت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب یہ بات قرائن سے واضح ہے کہ اسی دوران میں شاہ عبدالعزیز اور ان کے رفقائے اپنی تحریک کے لیے نئے طریق کار کا تعین کیا ہوگا اور یہ بیعت و طریقت کا سلسلہ اسی نئے طریق کار ہی کا ایک حصہ ہے۔ چناں چہ مولانا عبید الله سندھی تو اس سلسلے کو باقاعدہ ایک تحریک کا حصہ قرار دیتے ہیں ۔ چنان چہ لکھتے ہیں :

"در اصل بات یہ تھی کہ امام عبدالعزیز کے آخری عمد میں ہندوستان کی اسلامی سیاست میں سخت ابتری پھیلی ہوئی تھی ۔ انھوں نے اپنے بعد کام کرنے کے لیے اپنے لوگوں میں سے کسی میں اماست کی صلاحیت نہ دیکھی کہ اس کو آمر بنایا جائے۔ اس لیے دو بورڈ بنائے گئے ۔ عسکری امور کے لیے سید احمد شهید کو امیر ، اور مولانا عبدالحیی اور مولانا محد اساعیل شہید مشیر مقرر ہوئے۔ چناں چہ اسام عبد العزیز نے اپنی تمام جاعت کو حکم دیا کہ جس معاملے میں سید احمد شہید ، مولانا عبدالحثى اور شاه اساعيل تينون جمع بهو جائين ، اس كو امام عبدالعزیز کا حکم سمجھنا چاہیے ۔ تنظیمی امور کے لیر آپ نے مولاا کا اسحاق کو امیر اور ان ہی کے بھائی مولانا مد یعقوب کو ان کا مشیر مقرر کیا ۔ شاہ عبدالعزیز نے ہر معاملے میں مولانا محد اسحاق کو اپنے ساتھ رکھ کر لوگوں کو سمجھا دیا کہ ان کا حکم میرا حکم ہے ۔ امام عبدالعزیز کا یہ نکتہ امام ولی اللہ کے اصول پر ٹھیک اترتا ہے۔ یہ طریق کار جس پر چل کر امام عبدالعزیز نے اس طویل عرصے میں بمتدریج حزب ولی اللمی کی تنظیم کی۔ چناں چہ جب یہ تمہیدی مراحل طے ہو گئے ، ۱۲۳۱ ھ میں پہلی دفعہ سید احمد اور ان کے بورڈ کے ارکان مولانا عبدالحئی اور مولانا مجد اساعیل کو ملک میں بیعت لینے کی غرض سے بھیجا ۔ ۱۲۳۹ھ میں یہ بورڈ دوسری دفعہ جہاد کی بیعت لینے کے لیے نکلا ۔ اس کے بعد ان کو سارے قافلے سمیت حج پر جانے کا حکم ملا تاکہ انھیں اپنی قوت کی مزید تنظیم کا تجربہ حاصل ہو سکے ۔

#### دوروں کی اهمیت

سید احمد شہید اور ان کے رفقا ہے کار کے ان دوروں کی اہمیت کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ولی اللہی تحریک کے ایک اصول کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے ۔ امام ولی الله کے نزدیک جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے ۔ اسلام کی مستقل حکومت کا آغاز رسول اکرم صلی الله علیہ و سلم کی زندگی ہی سے شروع ہو چکا ہے اور آپ کے دعاۃ یعنی دعوت و تبلیخ کا کام کرنے والے اس مستقل حکومت کے امیر تھے۔ رسول الله صلی الله علیہ و سلم کے اس اسوہ حسنہ پر حزب ولی الله کی تنظیم میں بھی اس دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ امام عبد العزیز نے مید احمد مولانا عبد الحرف اور مولانا اسمعیل کو دراصل اسی سلسلہ و تبلیغ کے سلسلے کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ امام عبد العزیز نے دعوت و تبلیغ کا نظام قائم کرنے کے لیے اطراف ملک بھیجا تھا۔ دوسرے لفظوں میں گویا یہ ابتدا تھی اس امر کی کہ حزب ولی الله دوسرے لفظوں میں گویا یہ ابتدا تھی اس امر کی کہ حزب ولی الله اپنی سیاسی پارٹی کی تشکیل و تنظیم کر کے امامت اور حکومت بنا اپنی سیاسی پارٹی کی تشکیل و تنظیم کر کے امامت اور حکومت بنا کی بنیاد رکھنا چاہتی ہے ، یعنی یہ لوگ اپنی حکومت بنا لیں گے اور جہاد کریں گے ،

بہر حال مولانا عبیداللہ سندھی نے اپنے انداز میں جو توجیہ کی ہے وہ بہت حد تک درست ہے۔ اس لیے ان کے رفقا نے ملک کے اندر مسلمانوں میں ایک عوامی تنظیم وجود میں لانے کی انتھک کوشش کی اور بالکل اسی انداز میں قریہ قریہ اور شہر شہر گھومے جیسے سیاسی جاعتوں کے کارکن اور زعا گھومتے ہیں ، ہر مسجد میں اور ہر چوک میں جلسہ کرتے ہیں۔

اس طرح ڈیڑھ صدی قبل ان علم نے مسلمانوں کو متحرک کیا اوران کے اضطراب اور بے چینی کو جہاد کی صورت میں بدلنے کی کوشش کی ۔

## ستاليسوال باب

## محركات

یہ درست ہے کہ علمائے حق کے اپنے خاص طریقے ہوتے ہیں ، اور ان طریقوں کو بعض دفعہ عام رواج کے مطابق واضح نہیں کیا جا سکتا اور پھر وہ بھی ڈیڑھ صدی بعد! لیکن ایسی تحریکوں کی وضاحت کی راہ میں مشکلات اور رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں کیوں کہ ان تحریکوں پر عقیدت اور تقدس کی اتنی گہری تہیں چڑھی ہوتی ہیں کہ انھیں ہٹا کر تحریکوں کی اتنی گہری تہیں چڑھی ہوتی ہیں کہ انھیں ہٹا کر تحریکوں کے پیچھے کام کرنے والے محرکات کو سمجھنا اور سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔

عوامی تحریک کی تنظیم جان جو کھوں کا کام ہوتی ہے۔ اس کے لیے پتنہ پانی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن صرف محنت اور جان فشانی ہی تحریکوں کی تنظیم کے لیے کافی نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام کی ضرورتوں ، خواہشوں اور مطالبوں کو پیش نظر رکھا جائے اور یہ بتایا جائے کہ ان کے حصول کے لیے ان کو کیا کیا اقدام کرنے ہوں گے اور کن کن راہوں سے گزرنا ہوگا، تب جاکر وہ منزل مقصود پر چہنچ پائیں گے۔ جس وقت سید احمد امیر مجد خان سے انقطاع تعلق کے بعد دہلی چہنچے تو ان کے استاد اور مصد شاہ عبدالعزیز نے انھیں اکبرآبادی مسجد میں قیام کرایا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ اب لئے طریق کار پر عمل کرنے کے لیے تنظیم اور مقصد یہی تھا کہ اب لئے طریق کار پر عمل کرنے کے لیے تنظیم اور مساعی کو اس کے مطابق ڈھالا جائے۔ اب تک جو طریق تھا ، اس مساعی کو اس کے مطابق ڈھالا جائے۔ اب تک جو طریق تھا ، اس کے لیے کسی خاص مقاصد کی تبلیغ کی ضرورت محسوس کی گئی تھی کیوں کہ اس طریق کار کے مطابق تو اقتدار پر قبضے کے لیے کسی صاحب شمشیر اس طریق کار کے مطابق تو اقتدار پر قبضے کے لیے کسی صاحب شمشیر

نئے طریق کار کے تحت بھی شمشیر ضروری تھی لیکن کسی صاحب شمشیر کی تلاش متروک قرار دی گئی اور خود مسلم عوام کو اس قدر منظم اور متحرک کرنا مقصود تھا کہ یہ اسلامی سلطنت کے قیام کے لیے شمشیر اٹھانے پر مجبور ہو جائیں ۔ نئے حالات کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمانوں کے اقتدار کو بحال کرنے کے لیے عوام کو منظم اور متحرک کیا جائے۔ جس وقت تنظیم اور تحریک اتنی مضبوط ہو جائے اور اس میں حملہ کرنے کی جرأت پیدا ہو جائے تو دشمن پر حملہ کر دیا جائے ؟ کیوں کہ جہاد کی و سکتا ہے ۔ چناںچہ آکبرآبادی مسجد میں انیسویں صدی کی دوسری دہائی میں جو منصوبہ اور طریق کار طے ہوا ، اس وقت سے لے کر بالا کوئ میں شہادت تک سید احمد اور ان کی تحریک کا ایک ہی مقصد رہا ہے کہ میں شہادت تک سید احمد اور ان کی تحریک کا ایک ہی مقصد رہا ہے کہ دعوت و تبلیغ سے عوام کو متحرک اور منظم کیا جائے اور ان کو جہاد

کے لیے تیار کیا جائے۔ دعوت و تبلیغ اور تنظیم

ان مقاصد اور حالات نے شاہ عبدالعزیز اور ان کے رفقاء کو یہ سوچنے پر آمادہ کیا کہ اس تحریک کی قیادت ایسے شخص کے ہاتھ میں ہو جو صرف زہد و تقویل کے میدان ہی کا شہ سوار نہ ہو بلکہ اس کو فن سپہ گری سے بھی واقفیت ہو تاکہ وہ جہاد کے فرائض احسن طریق پر سر انجام دے سکے -

یہ درست ہے کہ علمائے حق کے اپنے خاص طریقے ہوتے ہیں اور ان طریقوں کو بعض دفعہ عام رواج کے مطابق واضح نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی تحریکوں کی وضاحت کی راہ میں مشکلات اور رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں کیوں کہ ان تحریکوں پر عقیدت اور تندس کی اتنی گہری تہیں چڑھی ہوتی ہیں کہ انھیں بٹا کر تحریکوں کے پیچھے کام کرنے والے محرکات کو سمجھنا اور سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات مسلمہ ہے کہ انیسویں صدی کی یہ سب سے بڑی اجتماعی تحریک تھی - یہی نہیں بلکہ نئے دور کی یہ ہالی تحریک تھی جس کی بنیاد جمہور پر رکھی گئی اور جس کا مقصد یہ ہالی تحریک تھی جس کی بنیاد جمہور پر رکھی گئی اور جس کا مقصد اپنے ملک کو آزاد کرانا اور اس میں اسلامی حکومت قائم کرنا تھا۔

اسلامی حکومت کا سطاب ہندو دشمن حکومت نہ تھا بلکہ ایک منصفانہ اور پائدار حکومت مقصود تھی ۔ لیکن یہ درست ہے کہ دعوت و تبلیغ اور تنظیم کلیہ مسلمانوں ہی کی تھی ، اور خالصہ مذہبی بنیادوں پر تھی ۔ میں یہ بار بار دہرا چکا ہوں کہ انسانی شعور کو ابتدا میں مذہب ہی زبان عطا کرتا ہے ، اسی کی حدود کے اندر تحریکیں منظم ہوتی ہیں اور مذہبی نعرے ہی عوام کو متوجہ کرتے ہیں لیکن ان نعروں کی وسعتوں اور چنائیوں میں عام انسانوں کی آس پیاس ہی پوشیدہ ہوتی ہے ۔

جس وقت عام مسلمان ایک ایسے نظام حکومت پر سردھنتا ہے جس میں خلیفہ وقت آدھا راستہ خود اونٹ پر سوار ہوتا ہے اور آدھا راستہ غلام کو اونٹ پر سوار کراتا ہے اور خود اس کے ہمراہ پا پیادہ چلتا ہے یا خلیفہ وقت سے ایک عام بڑھیا بر سرعام ، جبکہ وہ منبر پر خطبہ دے رہا ہے ، سوال پوچھ سکتی ہے کہ اے عمر ایہ قبا تم نے کس طرح دے رہا ہے ، سوال پوچھ سکتی ہے کہ اے عمر ایہ قبا تم نے کس طرح

بنوائی ؟ اتنا کپڑا تمھیں کیسے حاصل ہوا ؟ اور اس خلیفہ کو اسی وقت اس بڑھیا کی تشفی کرنا پڑتی ہے تو ان مثالوں کا مطلب واضح ہوتا ہے کہ وہ خود اس نظام کا خوابال ہے ۔ وگرنہ یہ مولوی ، یہ قائد ، یہ رہنا یہ مثالیں اسے کیوں سناتا ۔ یہ اسے اسی لیے سنائی جاتی ہیں کہ اس کو بتایا جائے کہ اس کا ماضی یہ تھا اور حال یہ ہے۔ اب اگر اسی قسم کا نظام چاہتے ہو تو میدان میں اکلو ۔ چناںچہ اب مورخ اور ساجی تجزیہ نگار کا فرض ہے کہ مثالوں سے صرف یہ مراد نہ لے لے کہ یہ مذہبی جذبات کو ابھارنے کے لیے مثالیں دی جا رہی ہیں بلکہ ان کا مقصد ایک ساجی عمل کو تیز کرنا اور مخصوص مقاصد کی بنیاد پر تحریک کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ مذہبی مثالی اس ایے ضروری بوتی ہیں کہ عوام اس زبان کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں سمجھتے ۔ ان کا شعور ان مثالوں کی حدود میں محصور ہوتا ہے ، اس لیے اس شعور کو جہنجھوڑنے کے لیے ضروری بوتا ہے کہ وہی زبان استعال کی جائے اور وہی اسلوب اختیار کیا جائے جو عوام کو متاثر کرے ۔ اس کا مطاب قطعاً یہ نہیں کہ تحریک منظم کرنے والے جس وقت ان مقاصد کا اعلان کرتے ہیں تو وہ ان کے سلسلے میں دیانت دار نہیں ہوتے بلکہ عملی طور پر ان کا اعتقاد سو فیصدی یہی ہوتا ہے لیکن ساجی محرکات ، غیر شعوری طور پر اپنے دور کے مخصوص سطالبات کی صورت میں راہ پاتے ہیں وگرنہ یہ تحریکیں عوام کو اتنے شدید طریقر سے استاثر ہی نہ کریں ۔

## تحریکوں کے مقاصد

اب جب ڈیڑھ صدی قبل جہاد کے لیے پورے ہندوستان کے مختلف گوشوں سے لوگ سر بدکف نکلے ہوں گے تو ان کا مقصد ایک اسلامی حکومت ہی ہوگی جو ان کے خیالوں اور خوابوں میں رچی بسی ہوگی ۔ وہ یقینی طور پر ایسی ہی ہوگ جس میں اس وقت کے مروجہ مظالم نہیں ہوں گے ۔ اس دور کی زیادتیاں ناپید ہوں گی ۔ غربت سے چھٹکارا ملے گا ، آئے دن کی افراتفری سے گلو خلاصی ہوگی ۔ جاٹوں ، مرہٹوں اور سکھوں کی یلغاروں اور نادر شاہ و ابدالی کے حملوں سے امان ملے گی ۔ انگریز سے نہات حاصل ہوگی ، اور سکھ چین کی زندگی کا دور دورہ ہوگا ۔ کیا کسی نہات حاصل ہوگی ، اور سکھ چین کی زندگی کا دور دورہ ہوگا ۔ کیا کسی

عام مسلمان کو ایسے مقاصد کے لیے متحرک کیا جا سکتا تھا جو ان کی زندگیوں کو کبھی دکھی بنانے والے ہوں ، یقینی طور پر نہیں ۔ تو پھر جہاد اور اسلامی حکومت بھی ایک ایسا نعرہ اور ایک ایسا عمل ہوا جو عام انسانوں کی روز مرہ زندگی کو سنوارنے کا موجب ہوگا ۔ اس پر جب حکم لگایا جائے گا تو یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ اس تحریک نے کس حد تک لوگوں میں لوگوں کی روزمرہ زندگی کو سنوارا ؟ کس حد تک ان کی زندگیوں میں انقلاب بہا کیا ؟ کس حد تک ان کے شعور کو تیز کیا ؟ اور کس حد تک ان کی زندگیاں ہوئی ہے تو انسان کی زندگیاں ہوئی ہے تو اس کی وجوہ کیا تھیں ؟

اس لیے ہر تحریک خواہ وہ کتنی ہی مقدس ، کتنی ہی مذہبی اور وقت کی حدود میں مقید ہو ، اس کی بشت پر کچھ مادی تقاضے اور عوامل ہوتے ہیں جو انسانوں کو اس تحریک کے پرچم تلے منظم ہونے ، قید و بند کاٹنے اور سر کٹانے کے لیے اکساتے رہتے ہیں لیکن یہ مادی تقاضے کبھی بھی واضح شکاوں میں شعور میں داخل نہیں ہوتے بلکہ ایک نامعلوم فضا ہوتی ہے جو شعور کو متاثر کرتی رہتی ہے ۔

اس لیے تحریکوں میں شامل ہونے والا عام انسان یہی سمجھتا ہے کہ وہ ایک ناسعلوم ، ان دیکھے مقصد کے لیے لڑ رہا ہے۔ خانوادۂ ولی اللمہی کی براہ راست شرکت

اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ تمام تقدس کے باوجود اس تحریک کو اس دنیائے رنگ و ہو کی ایک تحریک کی صورت میں دیکھا جائے جس میں انسانوں نے نیک مقصد کے لیے حصہ لیا اور اپنے فہم و ادراک ، حالات اور وسائل کے مطابق راہ عمل تجویز کی - اکبرآبادی مسجد میں جب راہ عمل کی تفصیلات طے ہوئیں تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس تحریک کو معبوب و مقبول بنانے کے لیے خانوادۂ ولیاللہی کھلم کھلا اس میں شرکت کرے کیوں کہ اس وقت کے ہندوستان میں سب سے زیادہ منظم اور بااثر خاندان شاہ ولی اللہ ہی کا تھا ۔ اس خاندان کے علم و فضل نے ہوئی ایک صدی سے مسحور کر رکھا تھا ۔ اس میں ہوں میں اور مسلمان دونوں ہی ہرابر کے شریک تھے ۔ اس لیے جب کسی ہندو۔اور مسلمان دونوں ہی ہرابر کے شریک تھے ۔ اس لیے جب کسی

تحریک میں اس خاندان کے افراد شریک ہوئے ہیں تو وہ خود بخود عوام میں مقبولیت کی کئی ایک منزلیں طے کر لیتی ہے۔ دوسرے یہ خاندان پشت ہا پشت ہا پشت سے رشد و ہدایت کا منبع بنا رہا تھا۔ ہندوستان کے لاکھوں مسلمان خاندان اس خانوادے کے حلقہ ارادات میں شامل تھے، اب جب مرشد اور پیر کا خاندان کسی تحریک کی قیادت کرتا ہے اور اس میں عملی طور پر شریک ہوتا ہے تو یہ شرکت خود ہی اس امر کا اعلان ہوتی ہے کہ وہ اپنے ارادت مندوں کو اس طرف بلا رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس خانوادے نے تین پشتوں سے درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری کر رکھا تھا اور تین پشتوں سے درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری کر رکھا تھا اور تربیت یافتہ تھے ۔ اس لیے شاہ اساعیل اور مولانا عبدالحثی کی ذات کا کسی تربیت یافتہ تھے ۔ اس لیے شاہ اساعیل اور مولانا عبدالحثی کی ذات کا کسی تحریک میں شامل ہونا اور اس کی قیادت پر ایمان لانا ہندوستان کے مختلف گوشوں میں پھیلے ہوئے علما کے لیے اشارہ تھا کہ وہ بھی اس تحریک میں شریک ہوں اور جس قیادت پر وہ اپنے اعتقاد کا اظہار کر چکے ہیں ، وہ سبھی علما اس سے اپنی عقیدت کا اظہار کریں ۔

ان ہی تنظیمی اور تبلیغی ضرورتوں اور سید احمد کے زہد و تقوی 
نے خانوادہ شاہ وئی اللہی کے افراد کو سید احمد کے ہاتھ پر بعیت کرنے 
پر اکسایا اور ماثل کیا ۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہی یہ ہے کہ بیعت کا 
آغاز ہی خود اس خانوادے کے افراد سے ہوا جو خود رشد و ہدایت کا 
مرکز تھا اور جن افراد نے آگے بڑھ کر سید احمد کے ہاتھ پر بیعت کی ، وہ 
خود علم و فضل کے میدان میں یگانہ تھے ، زہد و تقوی میں بھی وہ کسی 
سے پیچھے نہ تھے ۔ اور تو اور ، اپنے عقائد اور مسلک کی تبلیغ میں بھی دو 
دھاری تاوار تھے لیکن اس کے باوجود انھوں نے سید احمد کے ہاتھ پر 
بیعت کی ۔

اس تنظیم کی تشکیل و ترتیب کے متعلق مولنا غلام رسول ممهر لکھتے ہیں :

"سید صاحب کا نصب العین اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ مسلمانوں کو حقیقی معنوں ہیں مسلمان بنایا جائے ۔ جہاد فی سبیل اللہ کی اس روح کو زندہ کیا جائے جو قرون اولئی

کے مسلمانوں کا طغرامے استیاز تھی اور ہندوستان میں خالص اسلامی حکومت کی بنیادیں استوار کی جائیں جو آٹھ سو برس تک مسلانوں کے زیر نگیں رہنے کے بعد تیزی سے اغیار کے قبضے میں جا رہا تھا۔ جب تک نواب امیر خال آزاد رہا ، سید صاحب نے اس کا دارن نہ چھوڑا ۔ نواب نے انگریزوں سے معاہدہ کر لیا اور اسید کا یہ چراغ کل ہوگیا تو سید صاحب کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ اپنے نصب العین كى خاطر تنظيم كا مستقل بندوبست كريں ـ مجھے يقين ہے کہ دہلی پہنچنے سے قبل ہی وہ اپنے ذہن میں ایک نقشہ عظم بنا چکے تھے جسے جامہ عمل بہنانے کی غرض سے وہ دہلی ٹھمر گئے اور ایک برس تک وطن کا رخ نہ کیا۔ اس سلسلے میں انھوں نے میرٹھ ، مظفر گڑھ اور سہارن پور وغیرہ کا دورہ کیا ۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنے سوچے ہوئے نظام کی کامیابی کے امکانات کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کر ایں۔ پھر جہاں جائیں اسی کے ایے اپنی زندگی کے گراںسایہ اوقات وقف رکھیں۔ وہ نہ کسی خطے کے رئیس تھے ، نہ ذخائر زر کے مالک ۔ نواب امیر خاں نے جن حالات میں کام شروع کر کے بڑی جمعیت فراہم کر لی تھی ، وہ بھی باق نہ رہی تھی ، اس لیے کہ انگریز ہندوستان کے بڑے حصے پر قابض ہو چکے تھے۔ سید صاحب کے پاس دینی حمیت ، جذبہ جہاد اسلام اور روحانی دولت کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہی قدسی جوہر تھے جن کے بل پر انھوں نے ارشاد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا \_ ایک طرف مسلمانوں کے عقائد و اعمال بیش نظر رکھے ، دوسری طرف ان کے سینوں میں جہاد نی سبیلانتہ کی حرارت پیدا کی۔ مسلمان اگر سچا مسلمان ہو تو نا ممکن ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے جذبے سے عاری ہو ، نا ممکن ہے اس کے بدن کا ہر قطرۂ خون راہ خدا میں بہنے کو اپنی سب سے بڑی سعادت نہ سمجھے ۔ یہی طریقہ تھا جسے سید صاحب سے چند

سال بعد ثفقاز کے شہرہ آفاق مجادد شیخ شامل نے اختیار کیا اور غازیوں کی ایک ایسی جاعت تیار کر لی جو ربع صدی تک روس کی جابرانہ طاقت سے ٹکراتی رہی ۔ یہی طریقہ تھا جسے سید صاحب سے چالیس برس بعد شیخ عجد احمد سوڈانی نے اپنے وطن میں اختیار کیا اور نہایت قلیل مدت میں ہے روح سوڈانیوں کو منظم کر کے حمیت اسلام اور جوش آزادی کی راہ میں ایک بے پناہ قوت بنا دیا ۔"

یاں تنظم اور تحریک کی ابتدا کے متعلق مولانا مہر اپنے اسی مؤقف پر قائم ہیں کہ سید احمد نے تنظیم و تشکیل تحریک کی تمام تفصیلات دبلی چنچنے سے پہلے طے کر لی تھیں اور اس میں نقط سید احمد کا اپنا ہی فکر كام كر رہا تھا اور ولى اللهى فكر كا اس سے كوئى تعلق نہيں تھا ليكن سید احمد نے اس کے بعد تقریباً ایک سال دہلی میں قیام کیا۔ اسی قیام کے دوران ایک عالم با عمل اور ایک صاحب طریقت کی حیثیت سے ان کا شہرہ ہوا ۔ وہ بھی اس وقت جب خانوادۂ ولی اللمہی کے بہترین افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ۔ چناں چہ خود مولانا ممر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان اکابر علم کی بیعت نے وقت کے اکثر اصحاب کی توجہ سید صاحب کی طرف پھیر دی ۔ دہلی اور آس پاس کے تمام اقطاع و بلاد کی فضا آپ کی شہرت سے معمور ہو گئی ۔ دور دور سے لوگ بیعت کے لیے پہنچنے لگے ۔ جہاں جماں یہ صدا پہنچی کہ شاہ اساعیل ، مولنا عبدالحنی اور شاہ اسحاق نے سید احمد کی بیعت کر لی ہے۔ وہاں وہاں کے لوگوں میں طلب و شوق کی بے تابی ہیدا ہو گئی ۔ یہی وہ زمانہ ہے جب مختلف مقامات سے دعوت نامے سید صاحب کے پاس پہنچنے اگرے کہ سب لوگ حاضر نہیں ہو سکتے ، لطفاً خود تشریف لائیں اور فیض توجہ سے مشرف فرسائیں - گویا دعوت ، اصلاح اور تنظیم جماد کی جو سکیم سید صاحب نے اپنے ذہن میں سوچ رکھی تھی ، اس پر عمل کا سازگار وقت آ گیا تھا۔ اس لیے انھوں نے وطن جانا ملتوی کر دیا اور اصل کام میں لگ گئے ۔ خانوادهٔ ولی اللم ی کے افراد کی اہمیت کا جب یہ عالم تھا کہ ان کے واسطے سے لوگوں نے انھیں جانا اور ان کی (سید صاحب کی) اہمیت کو

تسلیم کیا تو پھر اس سے پہلے اور دبلی میں قیام سے بھی پہلے اس تحریک اور تنظیم کے متعلق اپنے آپ سوچ لینا کہاں تک درست ہو سکتا ہے ؟

سید صاحب نے اس تحریک کی ایک ایک تفصیل دہلی میں قیام کے دوران خانوادہ ولی اللہی کے مشورے اور ہدایت کے بعد ہی طے کی ہوگی اور ان ہی تفصیلات میں بیعت اور اس خانوادے کی تحریک میں شرکت بھی ہوگی کیوں کہ یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس خانوادے کی شرکت ہی اس تحریک کی مقبولیت کا ایک وسیلہ بئی ۔

### الهائيسوال باب

# شاه اسماعیل شهید

شاہ اساعیل شہید کی زندگی کی سب سے بڑی خوبی یہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی آنے والی مجاہدانہ زندگی کے واسطے عالم شباب ہی میں تیاری شروع کر دی تھی اور وہ علم اور بہادری میں ابتدا ہی سے یکتا تسلیم کیے جاتے تھے ۔ چناں چہ خود شاہ عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے "ہر تعریف اس خدائے پاک کے لیے عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے "ہر تعریف اس خدائے پاک کے لیے ہدالعزیز فرمایا کرتے تھے "ہر تعریف اور اسحاق عطاکیے"۔ ہو جس نے بڑھا ہے کے عالم میں اساعیل کا علم کسی خاص ایک دوسرے موقع پر فرمایا ۔ "اساعیل کا علم کسی خاص شعبے میں محدود نہیں ۔ جن لوگوں نے میرے عہد شباب کو دیکھ دیکھا ہے ، اس کا نمونہ اگر دیکھنا ہو تو اساعیل کو دیکھ لیں"۔

تحریکوں کی نشوو نما کے لیے عوام کی نفسیات کو ملحوظ رکھنا شایت ضروری ہے بلکہ بنیادی شرط ہے۔ لیکن تحریکوں کا کام صرف نفسیات سمجھ کر عوام کی اطاعت اور پیروی کرنا نہیں ہوتا ، بلکہ تحریکیں عوام کی رہنائی اور بےچینی اور اضطراب دور کرنے کے لیے وجود میں آتی ہیں ، عوام شعوری اور غیرشعوری طور پر اُن رہناؤں کے ہاتھ میں اعتقاد کا ہاتھ دیتے ہیں جو ان کے دلوں میں چھپے ہوئے رہنا کی شبیہ پر پورے اترتے ہوں ؛ اس کی خصوصیات ان میں موجود ہوں ۔ اور یہ شہیہ اپنی گوناگوں خصوصیات کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں کیسے جنم لیتی اور کیسے پروان چڑھتی ہے ؟ اس کی تخلیق اور پرورش حالات کرتے ہیں ، اپنے گرد و پیش کی فضا کرتی ہے ۔ اب جب سید احمد کی عوامی تحریک کی ابتدا ہوئی تو اس کے قائدین میں ایسے لوگ تھے جو پہلے سے اپنے علاقوں بی میں نہیں بلکہ ہندوستان کے مختلف گوشوں میں محبوب اور مقبول تھے۔ اور ان کی مجبوبیت میں وہ تمام خصوصیات اور ان کی شبیہ میں وہ تمام خد و خال سوجود تھے جو لوگوں کے دلوں میں اپنے قائدین کےلیے چھپے ہوئے تھے ۔ چناںچہ ان قائدین کی فہرست میں سب سے اوپر جو نام آتا ہے ، وہ شاہ اساعیل کا ہے۔اس پوری تحریک میں سب سے نمایاں کردار بھی شاہ اماعیل ہی کا رہا ہے۔ اب تک کوئی ایسی تحریک وجود میں نہ آئی تھی، جس میں عوام نے شرکت کی ہو یا عوام سے کسی خاص سمت چلنے کے لیے کہا گیا ہو ، نہ انہیں شمشیر اٹھانے کے لیر آج تک کسی نے دءوت دی تھی کیوں کہ اب تک تو شمشیر الهانے کا کا کام پیشہ ور فوجیوںکا تھا۔عام لوگوں کو واعظ، مولوی اور پیر زیادہ تر عام درجے کی دینداری کی باتیں سنا دیتے اور عوام ان پر کچھ عمل کرتے اور کچھ نہ کرتے 🖟 غرضیکہ اس وآت نہ تو دین کے بارے میں کوئی تحریک اٹھی تھی اور نہ اسلامی حکومت کے احیا کے لیے اور نہ مسانوں کے تنزل کو روکنے کے لیے جمہور کو کسی نے پکارا تھا۔ اکبرآبادی مسجد میں یہ تحریک منظم ہوئی تو اس کے لیے عوام ہی کو منتخب کیا گیا ۔ اور عوام کو اس پرچم تلے جمع کرنے کے لیے مختاف

ذرائع اختیار کیے گئے - ان ذرائع میں سب سے اہم دعوت و تبلیغ تھی - دوسرے سید احمد کی ذات کے ارد گرد عوام کو جمع کرئے کے لیے ایک خصوص طریقہ شروع کیا گیا جو مجدیہ کہلایا - اس کا مقصد یہ تھا کہ بعض دوسرے طریقوں میں جو ہدعات شامل ہو گئی ہیں ، ان سے الگ لوگوں کو اپنے مخصوص اسلوب پر مجتمع کیا جائے - اس دور میں جاعتیں وجود میں نہ آتی تھیں ، نہ ان کی رکنیت کے فارم شائع ہوتے تھے - اس زمائے میں رکنیت کا فارم سید احمد کے ہاتھ پر بیعت تھا - اور یہ اعلان ہوتا تھا اس جاعت میں شرکت کا - جب ابتدائی طور پر تحریک شروع ہوئی تو سب اس جاعت میں شرکت کا - جب ابتدائی طور پر تحریک شروع ہوئی تو سب کرنا ہے ، اس توجہ کے لیے وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع ہوا - اس کی بنیاد ہی اسلام کی سادگی ٹھہری جو نجد کے مجد بن عبدالوہاب سے لے کر بنیاد ہی اسلام کی سادگی ٹھہری جو نجد کے مجد بن عبدالوہاب سے لے کر بنیاد ہی اسلام کی سادگی ٹھہری جو اوگوں کو بالآخر متاثر کرتی تھی ، ان کے کیوں کہ جی سادگی تھی جو لوگوں کو بالآخر متاثر کرتی تھی ، ان کے دل سے ہر قسم کا خوف اور رعب دور کرتی تھی اور دنیا کو بدلنے کا جذبہ پیدا کرتی تھی ۔

سید احمد ، شاہ اساعیل اور ان کے تمام رفقا نے جہاد کی تحریک کا اعلان کرنے تک اپنی تنظیم کے لیے دعوت و تبلیغ کا انحصار اسلام کی دینی تعلیات پر رکھا ۔ اور اس کے لیے یہ پوری جاءت شمشیر بہ کف رہی اور یمی اپنے عقائد پر سختی سے پابندی تھی جس نے اس جاءت کو باقی مسلانوں سے نہ صرف ممیز کیا بلکہ اس میں جاءتی طور پر ہم آہنگی اور اخوت پیدا کی ۔ یہی وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو جد و جمد کے لیے ضروری قرار پاتی ہیں ۔

اس تحریک کی طرف عوام کو متوجہ کرنے والا سب سے پہلا کارنامہ شاہ اساعیل اور مولانا عبدالحثی کی سید احمد کے ہاتھ پر بیعت تھا۔ شاہ اساعیل شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے۔ ان کے والد شاہ عبدالغنی حضرت شاہ ولی اللہ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ شاہ اساعیل کا سال پیدائش ۲۵ء اع ہے۔ اس طرح سے یہ اپنے مرشد سید احمد سے بھی عمر میں سات آٹھ برس بڑے ہیں۔ علم میں تو خیر ان کا درجہ بہت بلند ہے۔

شاہ اساعیل کی سب سے بڑی خوبی یہ رہی ہے کہ انھوں نے اپنی آئے والی مجاہدانہ زندگی کے واسطے عالم شباب ہی میں تیاریاں شروع کر دی تھیں وہ علم اور بہادری میں ابتدا ہی سے یکتا تسلیم کیے جانے تھے ۔ چنانچہ خود شاہ عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے :

"ہر تعریف اس خدائے پاک کے لیے ہے جس نے بڑھا ہے کے عالم میں بھی اساعیل اور اسحاق عطا کیے ۔''

ایک دوسرے موقع پر فرمایا :

''اساعیل کا علم کسی خاص شعبے میں محدود نہیں۔ جن لوگوں نے میرا عہد شباب دیکھا ہے، وہ اگر اس کا نمونہ دیکھنا چاہیں تو اساعیل کو دیکھ لیں ''۔

شاہ اماعیل شہید کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے مختلف علوم میں مہارت حاصل کر لی تو ورزش اور جفا کشی کی طرف متوجه ہوئے۔ پٹا اور گتکا (بنوٹ) کی مشق کے لیے مرزا رحمت اللہ بیگ کی شاگری اختیار کی ۔ اور یہ وہی رحمت اللہ بیگ تھے جن کی شاگردی میں آنے کے لیے مغلیہ خاندان کے شہزادے منتیں مانا کرتے تھے۔ اسی طرح گھوڑا سواری آپ نے سیاں رحیم مخش چابک سوار سے سیکھی ۔ یہ میاں رحیم بخش اپنے دور کے مانے ہوئے چابک وار تھے ، جو اپنے شاگرد سے اتنا متاثر ہوئے کہ ان کے حلقے میں شامل ہو گئے اور ان ہی کے جلو میں سرحد پار پہنچ کو اپنی جان بھی ہارنے سے گریز نہیں کیا ؛ بالآخر جام شمهادت نوش کیا ۔ شاہ اماعیل نے اپنے مکان کے قریب باقاعدہ اکھاڑہ قائم کیا اور دن رات لنگر لنگوٹ کس کر ، کسرت کرنے میں مصروف رہے ۔ جمنا میں پیراکی کا سلسلہ شروع کیا تو سہینوں یہ مشغلہ جاری رہا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری کر چکے تھے۔ چنانچہ طلبا کو ہدایت تھی کہ وہ کتابیں لے کر جمنا پر چنچا کریں ۔ شاگرد کتابیں لے کر جمنا کے کنارے پہنچ جاتے، استاد تیرتا ہوا آتا ، سبق دیتا اور پھر پانی میں گم ہو جاتا ۔ وہ سانس پر کنٹرول کی مشق کے لیے دہلی سے آگرے تک تیرتے ہوئے جاتے۔ یہ سلسلہ ختم ہوا تو تپتی زمین پر ننگے پاؤں چلنے کی مشق شروع کر دی ۔ مئی اور جون کی جھلسا دینے والی

دھوپ اور گرسی میں فتح پوری مسجد کے صحن ہیں ننگے پاؤں کئی کئی گھنٹے چلنے کی مشق کرتے۔ پھر نشانہ باندھنا اور بندوق چلانا شروع کی تو اس میں کہال حاصل کیا۔ خود ہی کہا کرتے تھے کہ:

''نا ممکن ہے کہ جانور میرے سامنے آئے اور پھر زندہ بچ نکاے'' ایک مرتبہ کسی دوست نے کہا کہ اگر اس کی موت بی نہ آئی ہو تو آپ کیسے مار ڈالیں گے ؟ تو بولے: ''اگر اس کی موت نہ آئی ہوگی تو میرے سامنے آئے گا ہی نہیں''

علمى مرتبه

مولانا شاہ اساعیل کی علمی بصیرت اور دقت نظر کے مختلف واقعات زبان زد عام ہیں۔ اور کونسا علمی حلقہ ایسا تھا یا ہے جو ان کے علمی تبحر کا معترف نہ ہو۔ ١٨٥٤ع میں جب مولانا رشد الدین کے صاحبزادے مولانا سدید الدین کا مشہور و معروف کتب خانہ تباہ و برباد ہو گیا تو وہ فرسانے لگے: ''جو کتابیں ضائع ہو گئیں وہ پھر بھی دستیاب ہو جائیں گی لیکن افسوس تو ان حاشیوں کا ہے جو حضرت شہرد نے مختلف کتابوں پر تعریر فرسائے تنے ، جن کے فقدان سے بیش بہا علمی نکات معدوم ہو گئے ۔''

آپ کے وعظ میں عام باشندوں کے ساتھ خود اہل عام بہت بڑی تعداد میں شریک ہوتے۔ سوانخ احدی میں درج ہے کہ ایک مرتبہ ایک رکوع تلاوت کیا۔ مولوی امام بخش صہبائی ، مولانا عبدالله خان اور مفتی صدر الدین بھی اس وعظ میں شریک تھے۔ اس رکوع کی تفسیر میں ایسے عجیب و غریب نکات بیان فرمائے کہ سب ششدر رہ گئے۔ اور دوبارہ سننے کے سمنی ہوئے۔ لیکن جب دوسری دفعہ شاہ صاحب نے اسی رکوع کی تفسیر بیان کی تو اس میں کئی ایسے نکات بیان فرما گئے جو بہلے سے بھی زیادہ عجیب تھر۔

اسی طرح ایک دن کا واقعہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز کوئی فتوی تحریر کر رہے تھے ، اسی دوران اٹھ کر کسی کام سے اندر جانے کی ضرورت پیش آگئی اور یوں ہی فتویل لکھتے لکھتے چھوڑ کر اندر چلے گئے۔ اتنے میں شاہ اساعیل وہاں پہنچے ، انھوں نے فتومے پر نگاہ ڈالی اور اس کی بعض فروگزائوں کی اصلاح کر دی ۔ شاہ عبدالعزیز جب باہر آئے تو انھوں نے فروگزائوں کی اصلاح کر دی ۔ شاہ عبدالعزیز جب باہر آئے تو انھوں نے

فتوے میں اصلاح و ترمیم دیکھی ، بہت مسرور ہوئے اور فرمایا ''الحمدللہ ابھی ہارے خاندان میں علم باق ہے۔''

شاہ اساعیل نے سید احمد کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے بہت پہلے رسوم اور بدعات کے خلاف جہاد شروع کر دیا تھا۔ اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں اور ہندوؤں کی زندگی میں توہم پرستی اتنی زیادہ گھر کر گئی تھی کہ اس نے انسانی خود اعتادی تک کو مجروح کر رکھا تھا۔ شاہ اساعیل نے اپنی پوری توجہ ان بدعات اور جہالت پر مبنی رسوم کے خاتمے کے لیے جد و جہد پر مرکوز کیے رکھی۔ سید احمد کے ساتھ جب شریک تحریک ہوئے تو اس کی بنیاد بھی انھی بدعات کے خاتمے پر رکھی۔ مدتوں ان کے وعظوں وعظ دہلی میں ایک متنازعہ مسئلہ بنے رہے۔ کچھ تھے جو ان کے وعظوں پر جان چھڑ کتے اور کچھ تھے جو اساعیل کی جان کے دشدن ہو رہے تھے۔ پر جان چھڑ کتے اور کچھ تھے جو اساعیل کی جان کے دشدن ہو رہے تھے۔ پر جان چھڑ کتے اور کچھ تھے جو اساعیل کی جان کے دشدن ہو رہے تھے۔ پر جان چھڑ کتے اور کچھ تھے جو اساعیل کی جان کے دشدن ہو رہے تھے۔ پر جان چھڑ کتے اور کچھ تھے جو اساعیل کی جان کے دشدن ہو رہے تھی۔ پر جان چھڑ کتے اور کچھ تھے جو اساعیل کی جان کے دشدن ہو رہے تھی۔ پر جان چھڑ کتے اور کچھ تھے جو اساعیل کی جان کے دشدن ہو رہے تھے۔ پر جان چھڑ کتے اور کچھ تھے جو اساعیل کی جان کے دشدن ہو رہے تھے۔ پر جان چھڑ کتے اور کچھ تھے جو اساعیل کی جان کے دشدن ہو رہے تھے۔ پر جان چھڑ کتے اور کچھ تھے جو اساعیل کی جان کے دشدن ہو رہے تھے۔ پر جان پہر بابدی

ہم نے اپنے زمانے میں بھی دیکھا ہے کہ قیادت کے لیے خطابت ایک اہم خصوصیت رہی ہے۔ اس پہلی تحریک کے اکثر قائدین فن خطابت کے میدان کے شہ سوار تھے۔ سید احمد اور اساعیل شہید دونوں کی خطابت کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی ۔ شاہ اساعیل کیخطابت کی دھاک ان کے پہلے وعظ ہی نے بٹھا دی تھی ۔ یہ جمعہ الوداع کے موقع پر دہلی کی جامع مسجد میں کیا گیا تھا ۔ پہلے ہی وعظ میں انھوں نے دہلی کے مسلمانوں کی طرز زندگی پر کھلم کھلا حملے کا اعلان کردیا ۔ اور قرآن کی یہ آیت پڑھی ؛

''تیرمے رب کی قسم! وہ مومن کہلانے کے مستحق نہیں ، جب تک اپنے تمام تنازعات میں آپ کو ثالث نہ مان لیں، پھر آپ چوکچھ فیصلہ فرمائیں ، اس پر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں ، اور پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں ۔''

یہ اصول تھا جس پر شاہ اساعیل نے اپنی جد و جہد کی بنیاد رکیبی ، اور ''جو بھی فعل اور تعلیم شرعی نصوص سے ثابت نہیں ہوتی وہ درست شہیں ہے'' کی بنیاد ہر انھوں نے مسلمانوں کی روزمرہ زندگی کو پرکھا اور

بتایا که و کس طرح غیراسلامی طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں - بہر حال حسن خطابت اور عمدگی استدلال سے ایک ایک دل کو جھنجوڑا ۔ ان میں شیفتگی اور وارفتگی کی آگ بهژکا دی اور یہی وہ آگ تھی جو ان وارفتگان کو کشاں کشاں ان کے وعظوں میں لے جاتی ۔ اب دہلی کی زبان پر ان کے جملوں کا رنگ چڑھنے لگا۔ ان کے منہ میں شاہ اساعیل کی زبان بولنے لكي - عوام كا بجوم ان كا شيدائي ہو گيا ـ ليكن وه لوگ جن كي زندگيوں کا دارو مدار ان بدعات اور رسوم قبیحہ پر تھا ، وہ ان وعظوں کو کیسے گوارا کر سکتے تھے ۔ ان کو اساعیل کیسے پسند آ سکتا تھا ۔ یہی نہیں بلکہ وہ عائدین جو اپنی نام نہاد ٔ مقبولیت کے سہارے قرب سلطانی حاصل كرتے تھے ، اساعيل ان كى آنكھوں ميں خار بن كر كھٹكنے لگے . اسى فضا میں مولانا فضل حق خیرآبادی سے بھی ان کی ٹھن گئی ۔ مولانا خیرآبادی فلسفہ اور منطق کے ماہر تھے ، ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے جو ریزیڈنٹ بادشاہ کے دربار میں مقرر تھا ، اس کے سرشتددار تھے ۔ ریزیڈنٹ بجا طور پر مولانا خبرآبادی کا بہت قائل تھا کیوں کہ علمیت میں حقيقه آپ كا درجه بهت بلند تها اور خود بادشاه وقت آپ كو بهت عزيز رکہتا تھا ، احترام کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ مولانا اپنے قارغ وقت میں سلسلهٔ درس و تدریس بهی جاری رکهتر اور طلبا کو منطق اور فلسفه پژهاتے تھے ۔ لیکن ان کی شاہ اساعیل شہید سے کیوں کر ٹھن گئی ، اس تضیر کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے مولانا مجد سیاں دہلوی لکھتے ہیں :

'بد السمتى سے اس جاعت نے جس كے ذاتى مفادات اور لوك كهسوٹ پر شاہ اساعيل كے وعظوں اور تقريروں كا تباہ كن اثر پڑا ، مولانا فضل حق خيرآبادى كا سهارا لاهوندا اور ان كو اپنا امام بنا ليا ـ مولانا فضل حق صاحب نے خود پسند اور برخود غلط مولويوں كى طرح اول تو طلبا كو لكها پڑها كر حضرت مولانا اساعيل كے درس ميں بهيجنا شروع كر ديا ـ مگر جب اس كا اثر الله پڑا اور طلبا جو خود سخن فهمى كا سليم ركھتے تھے ، مولانا فضل حق سے جدا ہو كر شاہ اساعيل كے درائم مولانا نے خود شاہ اساعيل كے مائل عليم مائل عليم مولانا نے خود شاہ اساعيل كے مائل عقیدت میں شامل ہونے لكے تو مولانا ہے خود شاہ اساعیل

کے وعظ ، ان کے عقائد اور ان کی تحریروں پر حملے شروع کو دیے۔ اور وہ مسائل جن کا تذکرہ بھی عوام میں شرعاً جائز نہیں، مولانا فضل حق کی منطقی موشگافیوں سے عام مسلمانوں کے جنگ و جدل کا موضوع بن گئے ۔ سولانا فضل حق کے ان عام حملوں اور نکتہ چینیوں سے بھی شاہ اساعیل کی مقبولیت کے سیلاب کے آگے بند نہ باندھا جا سکا اور وہ نکتہ چینی کے خس و خاشاک کو بہاتا ہوا برابر آگے بڑھتا رہا۔ اس پر باشندگان دہلی کے پندرہ سو دستخطوں سے ایک محضرنامہ مرتب کیا گیا۔ اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقرر کردہ ریزیڈنٹ کی بارگاہ میں بھیجا گیا۔ اس محضرنامر میں کہا گیا تھا کہ شاہ اساعیل کے وعظ اور خطبے نقص اس کا باعث بن سکتے ہیں اور مسلمانوں کے ایک کثیر حلقے کی دل آزاری کر رہے ہیں - چناں چہ اسن عامہ کے نام پر زبان بندی کے احکام جاری ہو گئے اور وعظ و نصیحت پر پابندی لگا دی گئی ۔ لیکن اس پابندی نے دېلي مين ميجان بها كر ديا اور لوگول مين غم و قصه پهيلنر للا ۔ چناں چہ خود شاہ اساعیل نے ریزیڈنٹ کو ایک مراسلہ بھیجا جس میں اس پابندی کے خلاف احتجاج کیا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ کس طرح وعظ سے نہیں بلکہ وعظ پر اس طرح پابندی سے نقص امن کا اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے . کہا جاتا ہے کہ اس مراسلے میں شاہ صاحب نے اس پابندی کے خلاف اسی وجوه قلم بند کیں ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ریزبڈنٹ نے پابندی کے احکام واپس لے لیے لیکن پابندی کی منسوخی کے احکام صرشتہ دار مولانا فضل حق خیرآبادی نے دبا لیے ۔ جب شاہ اساعیل کو اپنے مراسلے کا کوئی جواب موصول نہ ہوا ۔ تو وہ خود ریزیڈنٹ سے ملے اور گفتگو کی ۔ ریزیڈیٹ کو جب معلوم ہواکہ پابندی کی منسوخی کے احکام دبا لیے گئے میں اور سرشتہ دار نے اُن تک ہنچائے ہی نہیں تو سرشتہ دار کو تین ماہ کے لیے معطل کر دیا گیا۔ بالاخر چالیس روز کی پابندی

کے بعد وعظوں کا سلسلہ پھر شروع ہوا''۔ عواسی اجتاعات میں وعظ

شاہ اساعیل نے اپنے وعظوں کو محراب و سنبر ہی تک محدود تہ رکھا بلکہ وہ گئی کوچوں ، میلوں ٹھیلوں اور بازاروں میں پہنچ جاتے ، وہاں لوگوں کو پند و نصیحت کرتے ۔ جاسع مسجد کی سیڑھیاں جہاں روزانہ بازار لگتا تھا وہاں اچھا خاصا ہجوم تھا ۔ یہ سیڑھیاں تو مرکزی دارالارشاد کی حیثیت اختیار کر گئی تھیں ، اسی دارالارشاد کا ایک واقعہ ہے کہ شاہ اساعیل انھی سیڑھیوں پر کھڑے وعظ کر رہے تھے کہ ایک ہیجڑے کا ادھر سے گزر ہوا ۔ وہ وعظ سننے کے لیے رک گیا ۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی ، بانچوں میں چوڑیاں ، پاؤں میں جھانجن اور سن جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا ۔ شاہ اساعیل نے جب اسے دیکھا تو اسے خطاب کرکے وعظ کہنا شروع کر دیا ۔ اس بیجڑے کا یہ عالم ہوا کہ اس نے وہیں کی روز اتار پھینکے اور بانھوں سے مہندی کی لالی مٹانے کے لیے اس زور سے میڑھیوں پر ہاتھ رگڑے کہ ہاتھوں سے مہندی کی لالی مٹانے کے لیے اس زور سے میڑھیوں پر ہاتھ رگڑے کہ ہاتھوں سے مہندی کی اور شاہ اساعیل کے حلقے میں شامل ہوگیا ۔ یہی ہیجڑا جہاد میں شاہ شہید کے ہمراہ گیا اور میں سامل ہوگیا ۔ یہی ہیجڑا جہاد میں شاہ شہید کے ہمراہ گیا اور میں سامل ہوگیا ۔ یہی ہیجڑا جہاد میں شاہ شہید کے ہمراہ گیا اور میں سامل ہوگیا ۔ یہی ہیجڑا جہاد میں شاہ شہید کے ہمراہ گیا اور میں سامل ہوگیا ۔

اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی عجیب و غریب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سادی سے چند کہ سدرسہ رحیمیہ کے دروازے پر آپ کھڑے تھے کہ سادی سے چند ہوشرہا مہوشیں کھلے منہ بناؤ سنگھار کیے بہلیوں میں بیٹھی گزربی ، معلوم ہوا کہ یہ مسلمان کسبیال ہیں جو کسی رنڈی کے ہاں کسی تقریب میں جا رہی ہیں ۔ اس پر شاہ شہید نے کہا کہ جب یہ مسلمان ہیں تو ہاری بہنیں ہیں ۔ کیا خدا ہم سے نہیں پوچھے گا کہ اس قدر مسلمان عورتیں بدکاری اور زناکاری میں گرفتار تھیں اور تم نے ان کو نصیحت نہیں کی؟ اس واسطے اب تو میں ان کے مکان پر جا کر نصیحت کروں گا ۔ دوستوں نے منہ کیا کہ یہ وضع داری کے خلاف ہے ۔ لیکن شاہ شہید نے رات کو فقیرائی منہ کیا کہ یہ وضع داری کے خلاف ہے ۔ لیکن شاہ شہید نے رات کو فقیرائی اور چل پڑے ۔ دروازے پر پہنچ کر آواز دی : او اللہ والیو! او اللہ والیو!

گا اور تماشا دکھائے گا۔ وہ اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ نے مالکہ کو دریافت کیا کہ کہاں ہے تو معلوم ہوا کہ بالا خانے پر مہانوں کے ساتھ جشن نوروز منا رہی ہے۔ آپ وہیں تشریف لے گئے۔ گو لباس فقیرانہ تھا لیکن دلی کا کون سا فرد تھا جو شاہ اساعیل کو نہ پہچانتا ہو ، جب ان رنڈیوں نے شاہ صاحب کو اپنے ہاں دیکھا تو ششدر رہ گئیں ، ان کو سند بیش کی اور آپ زمین پر بیٹھ گئیں۔ شاہ صاحب نے ان کو نصیحت کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انھوں نے توبہ کرلی۔

#### اجتاعي قيادت

اس تحریک میں سید احمد کے رفقاء کا درجہ در اصل اتنا ہی بلند ہے جتنا السيد احمد كا النا ہے . مذہبي طور ہر سيد احمد كا رتبه كتنا بلند ہے ؟ اس کے متعلق رائے قائم کرنا مقصود نہیں اور نہ ہی تحریک کا تجزیہ اس موقف کے پیش نظر کیا جا رہا ہے بلکہ اس تجزیے کا مقصد اجتماعی محرکت کی تلاش ہے اور یہ کہ ان اجتاعی محرکات کے پس سنظر میں یہ تحریک کیسے پروان چڑھی ، اس نے اپنے مخصوص فکر کو بروئے کار لانے کے لیے کیا طریق کار اور داؤ پیچ اختیار کیے ۔ جس وقت ایک ایسی تحریک کے بارے میں بات ہو رہی ہو جو خالصہ ؓ سذہبی و دینی تحریک کے طور پر پیش کی جاتی زہی ہو اور جس پر ڈیڑھ صدی تک اسی انداز سے گفتگو ہوتی رہی ہو تو یہ باتیں ممکن ہیں چونکا دیں لیکن ان سے مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ دین انسانوں کے لیے ہوتا ہے اور جب کوئی دینی تحریک ابھرتی ہے تو اس میں عام انسانوں کے مفادات کی غازی ہوتی ہے -ان کے دکھوں ، اضطراب اور بے چینی کا علاج ہوتا ہے۔ اس لیے ان دینی تحریکوں کو بھی دنیاوی تحریکوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جب اس تحریک نے عوام کو منظم کرنے اور انھیں متحرک کرنے کا بیڑا اٹھایا تو اس کے لیے لازم ٹھمرا کہ ایسی قیادت کو سامنر لایا جائے جو عوام کی صحیح ربنائی کر سکے ، انھیں اپنے موقف پر قائل کر سکے اور اس موقف کے لیے لؤنے مرنے پر تیار کو سکر ۔

ان مقاصد نے لیے ایک اجتاعی قیادتکی ضرورت تھی تا کہ علم و فضل، زہد و نقوی ، تحریر و تقریر اور تنظیمی صلاحیتیں ؛ ان سب خصوصیات کو بجتمع کر کے عوام کو متحرک کرنے کے کام میں لایا جا سکے ۔ یہی وجه ہے کہ اس تحریک کے قائدین میں جتنے بھی لوگ شامل تھے ، ان میں یہ صلاحیتیں موجود تھیں ۔ اس لحاظ سے یہ اجتاعی قیادت تھی ، اس اجتاعی قیادت میں سب سے زیادہ کار ہائے نمایاں سید احمد کے علاوہ حضرت اساعیل شہید ہی کے گنوائے جاتے ہیں ۔ لیکن خود ان کا کہنا ہے کہ میرا اس سے زیادہ کوئی کال نہیں کہ میں اپنے دادا کی بات سمجھ کر اسے اپنے موقع پر بٹھا دیتا ہوں ۔ اس طرح انھوں نے اس تحریک کا تسلسل قائم رکھا ۔ لیکن اس کے باوجود شاہ اساعیل کو اس تحریک کے سلسلے میں خاصا بڑا اعزاز حاصل ہے کیوں کہ یہ شاہ شمید اور سید احمد ہی تھے جنھوں نے اس تحریک کو کامیاب بنانے جنھوں نے اس تحریک کو کامیاب بنانے حبھوں نے اس تحریک کو کامیاب بنانے حبھوں نے اس تحریک کو نیا طریق کار مہیا کیا اور اس کو کامیاب بنانے حبھوں نے اس تحریک کو نیا طریق کار مہیا کیا اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے جد و جہد کی ۔

تحریک کی کاسیابی کے لیے مبلغ ہونا اور اپنے مسلک کے لیے جنون کی حد تک لگن کا اظہار بنیادی شرطیں ہیں ۔ ان پر سید احمد جیسا پیر اور شاہ اساعیل جیسا مرید دونوں ہی پورے اترتے ہیں ۔ لیکن جو سعادت اس مرید یکتائے روزگار کو حاصل ہوئی ، وہ بہت کم مریدوں کو حاصل ہوئی ہے ۔ بعض دفعہ تو خود مرشد اس مرید کی شہرت کے غبار میں گم ہو جاتا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے تذکرے میں جس شیفتگی اور وارفتگی کے عالم میں اسام احمد بن حنبل کا ذکر کیا ہے ، اسی انداز میں اور اسی وارفتگی سے شاہ اساعیل کے متعلق راقم ہیں ۔ شاہ اساعیل کے متعلق راقم ہیں ۔ شاہ اساعیل ابوالکلام کے 'تذکرہ' ہیں

''اور پھر چند قدم آئے بڑھو ، مقام عزیمت و دعوت کی کیسی کامل اور آشکارا مثال سامنے آئی ہے۔ ساری مثالوں سے آنکہیں بند کر لو ، صرف ہی ایک مثال زیر بحث حقیقت کے فہم و کشف کے لیے کاف ہے ، حضرت شاہ ولیاللہ کا مقام ہر رنگ میں کس درجہ جامع و کامل ہے ا بدایں ہمہ یہاں جو کچھ ہوا ، تجدید و تدوین ، علوم و معارف اور تعلیم و تربیت اصحاب استعداد تک محدود رہا ، اس سے آگے بڑھ نہ سکا۔ فعلاً استعداد تک محدود رہا ، اس سے آگے بڑھ نہ سکا۔ فعلاً عمل و تفاذ اور ظمور و شیوع کا پورا کام تو کسی دوسرے عمل و تفاذ اور ظمور و شیوع کا پورا کام تو کسی دوسرے

ہی مرد سیدان کا منتظر تھا اور معلوم ہے کہ توفیق اللہی نے یہ معاملہ حضرت علامہ و مجدد ، شمید رضی اللہ عند کے لیے مخصوص کر دیا تھا ؟ خود حضرت شاہ صاحب کا بھی اس میں حصہ نہ تھا :

مے خواست رستخیز عالم برآورد آن باغبان کہ تربیت این نہال کرد

اگر خود شاہ صاحب اس وقت ہوتے تو ان ہی کے جھنڈے کے نیچے نظر آئے ۔ حضرت ہیں انصاری کا قول ہے :

''من دید خرقانیام لیکن اگر خرقانی دریں وقت سی بود، باوجود پیریش مریدے کردم''

(میں نے خرقانی کو دیکھا ہے لیکن اگر اس وقت خرقانی زندہ ہوتے، اپنی بزرگ کے باوجود مرید ہی ہوتے)

شاہ صاحب نے مزاج وقت کے عام تعمل و استعداد سے مجبور ہو کر بہحکم :

به رمز نکته ادائے کنم که خلوتیاں سر سبو بکشادند در فروبستند

دعوت و اصلاح است کے جو بھید کہ پرانی دہلی کے کھنڈروں اور کوٹلے کے حجروں میں دفن کر دیے گئے تھے ، اب اس سلطان وقت و سکندر عزم کی بدولت شاہجہاں آباد کے بازاروں اور جامع سلجد کی سیڑھیوں پر ان کا ہنگاسہ مچ گیا ۔ اور ہندوستان کے کناروں سے بھی گزر کر نہیں معلوم کہاں کہاں تک چرچے اور افسانے پھیل گئے ۔ جن باتوں کے کہنے کہاں تک چرچے اور افسانے پھیل گئے ۔ جن باتوں کے کہنے کی بڑوں بڑوں کو بند حجروں کے اندر بھی تاب نہ تھی وہ اب سر بازار کی جا رہی اور ہو رہی تھیں ۔ اور خون شہادت کے چھینئے حرف و حکایت کو نقوش دیوار بنا کر صفحہ عالم پر بہت کر رہے تھے:

آخر کو لائیں گے کوئی آنت فغاں سے ہم حجت تمام کرتے ہیں ، آج آساں سے ہم

هركيا اس وقت بندوستان عام و فضل سے خالی ہوگيا تھا ؟ یا حق پر چلنے والے اور حق کا درد رکھنے والے معدوم ہو گئے تھے ؟ کون ہے جو ایسا کہہ سکتا ہے ! خود اس خاندان عالى مين كيسے كيسے اكابر و اساتذہ علم و عمل موجود تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کے درس و تدریس کی بادشاہت سمرقند و بخارا اور سصر و شام تک پهیلی هوئی تهیی ـ شاه عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین علم و عمل ح آفتاب تھے۔ خاندان سے باہر اگر ان کے تربیت یافتوں کو دیکھا جائے تو کوئی گوشہ ایسا نه تها جهال ال كا فيضان علم كام ند كر ربا سو ، بدايل بمد یہ کیا معاملہ ہے کہ جو وقت کا ایک سب سے بڑا کام تھا ، اس کے لیے کسی کے قدم کو جنبش نہ ہوئی ، سب اور اور کا*موں میں \* رہ گئے ، یا حجروں کا کام یا مدرسوں کا ؛ لیکن* میدان والا معاملہ کسی سے بھی بن نہ آیا۔ وہ گویا خاص ہناوا تھا جو صرف ایک ہی جسم کے لیے تھا اور ایک ہی پر چست آیا۔ دنیا اس کے لیے خلعت حکمت و عظمت اور تشریف و قبول کاندھے پر ڈالے منتظر کھڑی تھی۔ زمانہ اپنے سارے سامانوں کے ساتھ کب سے اس کی راہ تک رہا تھا۔ اسیدواروں پر اسیدوار تھر ، یکر بعد دیگرے گزرتے رہے مگر اس کا مستحق کوئی نہ نکلا :

> باز غم از عرض بهر کس که ممودم عاجز شد و این قرعه بهناسم ز سر افتاد

> > عواسي تعريك اور احكام

شاہ اساعیل شہید کو جو خراج عقیدت و تحسین ، مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے مخصوص انداز میں پیش کیا ، وہ واقعی بہت حد تک درست ہے اور میں بھی سچ ہے کہ جمہور کو متحرک کرنے کا سہرا اس خانوادے میں جو اپنے علم و فضل میں یکتا ہے، کسی اور کے سر نہیں بندھتا ۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ جس زمانے میں شاہ شہید نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا ، اس وقت تنزل کی رفتار ایک طرف بہت تیز ہو چکی تھی ، دوسری طرف

برطانوی حکومت کا تسلط ہندوستان کے اکثر علاقوں میں حقیقت بن چکا تھا۔ اس لیے اب یہ امید اٹھ گئی تھی کہ تنزل کے اس سیلاب کو کوئی بادشاه رو کے گا یا کوئی مسلمان حکومت عقائد کو درست کرنے کا بیڑا اٹھائے گئی ۔ اس لیے اب جیسے سیاسی سطح پر تنزل کو روکنے کے لیے جمهوری تحریک ضروری تهری تهی ، اس طرح دینی سطح پر عقائد کی درستی اس تعریک کا لازسی حصہ ٹھہرا ۔ گویا عقائد کی اصلاح کی مہم بھی اتنی ہی ضروری قرار پائی ، جتنی کہ تحریک جہاد ، کیوں کہ جہاد خود دینی عقائد کی درستی کا ایک ذریعہ تھا۔ دینی عقائد کی اصلاح و تجدید کے لیے جہاد کی تحریک کو کامیاب بنانے کی ضرورت تھی ۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ اساعیل مسلسل عقائد کی درستی کے لیے زور دیتے رہے ہیں۔ تحریک کے سیاسی پہلو پر عوام کو براہ راست متحرک کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے یا تو ان کے معاشی مسائل ، روئی ، روزگار کے مسئاوں پر ژور دینا ہوتا ہے اور ان مسائل پر رائے عامہ کو پہلے پہل منظم کیا جاتا ہے۔ لیکن تجربہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ معاشی مسائل اور روٹی روزگار کے چکر اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک کہ سیاسی مسائل حل نہ ہوں ۔ یہی وجہ ہے کہ ٹریڈ یونین تحریکیں بالآخر ایک نہ ایک حد تک سیاسی امور میں دل چسپی لینے پر مجبور ہو جاتی ہیں ، کیوں کہ خود ٹریڈ یونین کے مسائل بھی بغیر سیاسی اقتدار کے حصول کے حل نہیں ہو سکتے ۔ لیکن ڈیڑھ صدی پہلے یہ اسلوب رائج نہ تھا۔ روٹی روزگار کے مسائل کو براہ راست حل کرنے والے ادارے اور مزدور طبقے منظم وجود میں نہ آئے تھے۔ اس وقت مذہبی عقائد کا نام لے کر ہی عوام کو متحرک کیا جا سکتا تھا اور یوں ہی کہا جا سکتا تھا کہ بنیادی طور پر دینی عقائد کی اصلاح کا تفاضا یہ ہے کہ یہاں ایک اسلامی حکومت قائم ہو ، اس سے عام ذہنوں میں یہی تصور ہوتا ہے کہ اس میں خدا کی حاکمیت ہوگی اور کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم نہیں کر سکے گا۔ روز مرہ کی ضروریات کی کفالت اس حکومت کی ذمہ داری ہوگی اور بدحالی ، لوٹ مار اور افراتفری کا دور ختم ہوگا۔

#### جمہوری تعریک کے اثرات

ڈیڑھ صدی پہلے کے حالات میں جمہور کو دینی عقائد کی اصلاح کے لیے بھی منظم کرنا ایک بہت بڑا قدم تھا۔ چنانچہ جب شاہ شہید نے تقویت الایمان لکھی ، تو اس نے تہلکہ مچا دیا ۔ یہ اس وقت اردو زبان میں لکھی گئی تھی ، جب یہ زبان گھٹنوں چلنا سیکھ رہی تھی ۔ لیکن شاہ اساعیل نے اس زبان کو اپنایا کیوں کہ یہ عوام کی زبان تھی ، اس زبان میں انھوں نے ایسا اسلوب اپنا لیا جو اس سے پہلے کسی کو تصیب نہ ہوا تھا ۔ صحت مند جمہوری تحریکوں کا یہ طرہ استیاز ہوتا ہے کہ وہ صرف عوام میں خود اعتادی ، اپنے حقوق کے لیے لڑنے مرنے کا جذبہ اور صالح اقدار ہی کو جنم نہیں دیتیں بلکہ زبان کو بھی نکھارتی ہیں ، اور صالح اقدار ہی کو جنم نہیں دیتیں بلکہ زبان کو بھی مانجھتی ہیں ۔ اور صالح اقدار ہی کو جنم نہیں دیتیں بلکہ زبان کو بھی مانجھتی ہیں ۔ ادب کو بھی مالا مال کرتی ہیں ، تحریر و تقریر کو بھی مانجھتی ہیں ۔ ادب کو بھی مانہ مان کرتی ہیں ، تحریر و تقریر کو بھی مانجھتی ہیں ۔ علم کا حصہ سمجھے جاتے تھے ، اس قدر آسان طریقے سے قلم بند کیا کہ علم کا حصہ سمجھے جاتے تھے ، اس قدر آسان طریقے سے قلم بند کیا کہ عام لوگ بھی ان پر سر دھننے لگے ، ان سے سستفید ہونے لگے ۔ شاہ اساعیل نے کامہ طیبہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا :

''ایمان کے دو جزو ہیں ، خدا کو جاننا اور رسول کو سمجھنا ۔ خدا کو جاننا اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے سوا کسی کی راہ نہ پکڑے ، اس پہلی بات کو توحید کہتے ہیں اور دوسری کو اتباع سنت کہتے ہیں ، اس کے خلاف کو بدعت ۔''

جب اسی بات کی آئے چل کر وضاحت کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس طرح مسلمان عوام کے دلوں سے ہر قسم کا خوف نکالنا چاہتے تھے ۔ ہر قسم کی توہم پرستی کا قلع قمع کرنا چاہتے تھے اور اس کی جگہ صرف خدا کا خوف انسانوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتے تھے ۔ کیوں کہ بغاوت کی غرض سے کسی تحریک کی تنظیم کے لیے انسان کو نڈر ہونا پڑتا ہے ۔ ایک زمانے میں پیر فقیر ، قبر اور تعویذ گنڈے کے خوف کے پڑتا ہے ۔ ایک زمانے میں پیر فقیر ، قبر اور تعویذ گنڈے کے خوف کے خلاف جہاد ضروری تھا ۔ اور ایک وقت میں پولیس کے سپاہی سے لے کر گاؤں کے نمبردار ، ذیلدار اور ہٹواری کا خوف نکالنا ضروری ٹھہرا ۔ شاہ

#### اساعيل لكهتے ہيں:

''سننا چاہیے کہ اکثر لوگ پیروں ، پیغمبروں کو اور اماموں ، شہیدوں کو مشکل کے وقت پکارتے ہیں ، ان سے مرادیں مانکتر ہیں اور ان کی منتیں مانتے ہیں ، اور حاجت روائی کے لیر ان کی نذر و نیاز کرتے ہیں ، اور بلا کے ٹلنے کے لیے اپنر بیٹوں کو ان کی طرف سنسوب کرتے ہیں ۔ کوئی اپنے بیٹے کا نام عبدالنبی رکھتا ہے ، کوئی علی بخش ، کوئی حسین بخش ، كوئي پير بخش ، كوئي مدار بخش ، كوئي غلام محى الدين ، كوئي غلام سعین الدین ۔ اور ان کے جینے کے لیے کوئی کسی کے نام کی چوٹی رکھتا ہے کوئی کسی کے نام کی بدھی پہناتا ہے ، کوئی کسی کے نام کے کپڑے پہناتا ہے ، کوئی کسی کے نام کی بیڑی ڈالتا ہے ، کوئی کسی کے نام کے جانور ذبح کرتا ہے ، کوئی مشکل کے وقت کسی کی دہائی دیتا ہے ، کوئی اپنی باتوں میں کسی کے نام کی قسم کھاتا ہے ۔ غرض کہ جو کچھ ہندو اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں ، سو وہ سب کچھ یہ جھوٹے مسلان انبیا اور اولیا سے ، اماموں سے ، شمیدوں سے اور فرشتوں سے کر گزرتے ہیں ، اور دعوی مسلمانی کا کیے جائے ہیں ۔ سبحان اللہ یہ منہ اور یہ دعوی ! "

#### تحریک کے بنیادی نعرمے

اس پوری تحریک کے بنیادی نعرے یہی عقائد کی اصلاح کے تھے ،
اور یہی اصلاح اس کی رکنیت کا فارم ہے - یہی لباس (وردی) ہے جس طرح
سے کسی زمائے میں کانگرسی اور خلافتی کی پہچان اس کا لباس ہوتا تھا ۔
جس طرح کسی زمائے میں مسلم لیگ کے لیے جناح کیپ کا رواج ہوا تھا ،
اسی طرح ڈیڑھ صدی پہلے اس تحریک کو انسانوں کے انبوء سے ممیز کرنے
کے لیے یہ اصلاح بنیاد بنی ۔ اسی اصلاح کی بنیاد پر بود و باش قائم ہوئی ۔
کیا حاجی شریف الله نے فرائضی تحریک کی ابتدا کرتے ہوئے اپنے ماننے
والوں کو سیدھی لنگی باندھنے کی ہدایت نہیں کی تھی ؟ تحریکوں کے لیے
یہ اقدام ضروری ہوتے ہیں اور ضروری بھی معلوم ہوتے ہیں ۔ یہ بھی

درست ہے کہ ان میں سے آکئر غیر شعوری ہوتے ہیں ، لیکن غیر شعوری طور پر ہی سمی ، تاہم ان کا نتیجہ ایک ہی نکاتا ہے کہ تحریک ایک خاص رنگ ڈھنگ اختیار کر لیتی ہے ، یہ اس کا خاصہ بن جاتا ہے اور اسی سے یہ تحریک پہچانی جانے لگتی ہے ۔ چناںچہ یہ تحریک بھی اپنے عقائد اور ان پر متشددانہ عمل سے اس انیسویں صدی میں ممیز ہونے لگی ۔ عقائد کی اصلاح کے لیے بنیادی بات عوام سے رابطہ ہوتا ہے ۔ تقریباً آٹھ برس تک یہ تحریک دعوت و تبلیغ کے ذریعے عوام سے رابطہ قائم کیے رہی ۔ اسی نعرے نے اُن میں حرکت پیدا کی ، دین کے لیے لگن اور جذبہ ابھارا اور پھر کومت لازمی قرار دی گئی ۔ اسی مقصد کے لیے ہندوستان میں مسلانوں کی گئیا ۔ اس جاعت کی تبلیغی سرگرمیوں اور ان کی بنیاد پر جاعت کی تنظیم اور میں عوام میں جہاد کے جذبے کی نشو و نما اور اس کے لیے تنظیم، اس دور میں سید احمد ، سید اساعیل اور ان کے دوسرے رفقاء کے پیش نظر رہی ۔ ان سید احمد کے صول کے لیے کوششوں کے متعلق مولانا غلام رسول ممہر نے متاصد کے حصول کے لیے کوششوں کے متعلق مولانا غلام رسول ممہر نے سید احمد کے مهاے دورے کا حال قام بند کرتے ہوئے لکھا کہ:

'یہ دورہ بہظاہر پیروں اور پیرزادوں کا ما تھا۔ یعنی سید صاحب مریدوں کی ایک جاءت کے ساتھ شہر بہ شہر ، قریہ بہ قریہ پھرتے رہے۔ ہر مقام پر دعوتیں بھی ہوئیں ، توبہ و ارشاد کی بیعت بھی لی جاتی تھی ۔ عام پیروں کی طرح حلقے بنا کر توجہ بھی دی جاتی تھی لیکن بعض خصوصیات میں یہ دورہ عام پیرزادوں کے دورہ سے بالکل مختلف تھا۔ مثلاً باقاعدہ وعظ کیے جاتے تھے جن میں بدعات و محدثات کے رد و ازالہ پر زور دیا جاتا تھا۔ اسلامی احکام کے فضائل ایسے انداز میں سنائے جاتے تھے کہ جو سنتا تھا وہ دل و جان سے انداز میں سنائے جاتے تھے کہ جو سنتا تھا وہ دل و جان سے کیا جاتا تھا جو مدت تک ہندوؤں کی معیت میں رہنے کے باعث مسانوں میں بھی سرایت کر گئی ہیں۔ غیر اسلامی نام بھی بدل دیے گئے، مثلاً امام بخش کا نام بدل کر امام دین رکھ

دیا گیا۔ خود سید صاحب کی ثوجہ اس درجہ 'پرثاثیر تھی کہ اکثر لوگ ایک ہی مرتبہ آپ کے حلقے میں بیٹھ کر دیئی شیفتگی کا پیکر بن گئے۔''

جہاں تک اس دعوت و تبلیغ کے اصل مقاصد کا تعلق تھا ، اس کے متعلق مولانا مہر فرماتے ہیں :

"اصل مدعا یہ تھا کہ اصلاح عقائد و اعال کا پیغام چنچایا جائے۔ ساتھ ساتھ یہ دیکھا جائے کہ مسلان اس بڑے کام کے لیے کس حد تک مساعدت پر آمادہ ہیں جو ابتدائے شعور سے سید صاحب کے قلب و روح میں ایمان کی طرح متمکن تھا ؛ یعنی اغیار کے تسلط کو ختم کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا آغاز اور حکومت اسلامیہ کی تاسیس - اس نقطہ نگاہ سے بھی سید صاحب کا دورہ بدہمہ وجوہ کامیاب رہا۔ اسی طریقے پر دعوت احیائے اسلام دیتے ہوئے وہ رائے بریلی چہنچے ، پھر اسی رنگ میں انھوں نے اللہ آباد ، بنارس ، کانپور اور لکھنؤ وغیرہ کے اطراف میں دورے کیے ، جال تک کہ فداکاران اسلام کی ایک قدوسی جاعت تیار ہو گئی اور مستقلاً جہاد کا آغاز ہو گیا - اس دور کے لیے روانگی سے چہلےشاہ عبدالعزیز نے مختلف علاقوں میں سید احمد کی آمد کے متعلق تعارف خطوط بھی لکھے تھے اس دور پیغام بھی بھجوائے تھے کہ سید صاحب ہمارے آدمی اور پیغام بھی بھجوائے تھے کہ سید صاحب ہمارے آدمی بیں ، ان کی تواضح میں کوتاہی نہ ہو۔ "

اس سے بھی اس بات کا پتا چلتا ہے کہ یہ دورۂ دعوت و تبلیغ خود شاہ عبدالدزیز کے ایما اور مشورے ہی سے شروع ہوا تھا اور یہ اس بات کی نشان دہی ہے کہ یہ نیا طریق کار بھی شاہ ولی اللہ کی چلائی ہوئی تحریک کا نیا طریق کار تھا جو اب براہ راست رابطہ عوام کے اسلوب کو اپتا رہا تھا۔

#### انتيسوال باب

# جہاد سے پہلر

کسی مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر لینے سے مقعبود اس امر کا اعلان ہوتا تھا کہ بیعت کرنے والے نے اپنے مرشد کا سلک قبول کر لیا ہے اور جزئیات کی حد تک اس کی پیروی کرے گا۔ بعد میں جب سیاسی بیداری پیدا ہوئی اور مقاصد سیاسی قرار پائے تو بیعت نے جاعتوں (پارٹیز) کی رکنیت کے فارم کی شکل اختیار کر لی۔ لیکن مسلمانوں پر حقیقہ جبت دنوں تک جاعتی رکنیت بھی اسی بیعت اور دعوت و تبلیغ کے اسی پرانے اسلوب پر قائم رہی۔

١٨٨١ع سے لے كر اعلان جہاد تك تقريباً آٹھ سال كا عرصه سید احمد اور آن کے رفقا نے دعوت و تبلیغ اور تحریک و تنظیم میں گزارا لیکن اس کے باوجود یہ عرصہ دو قابل ذکر ادوار پر مشتمل ہے۔ ایک دور ۱۸۱۸ع سے کر ۱۸۲۳ع تک کا ہے اور یہ حج پر جانے سے پہلے کا دور ہے ۔ اس میں پوری توجہ عقائد کی اصلاح کی طرف مرکوز رہی ہے ۔ پورا عرصہ سلک گیر دوروں کے لیے سفر میں گزرا۔ جگہ جگہ جلسوں کا انعقاد ، تنظم اور بیعت کا سلسلہ جاری رہا - تاطم کا یہ دور باری سیاسی زندگی میں اس قدر رچ بس گیا ہے کہ مجلس احرار اور جمعیہ العلماے بند، غرضيك وه تمام جاعتي، جنسي علم اور سولوى شريك رمے ہيں، ان كے كام کا اسلوب یمی رہا ہے۔ اور تو اور ، وہ سیاسی زعاء جو عالم دین نہ تھے لیکن انھوں نے بھی می اسلوب تحریکوں کے لیے اپنایا اور اس سے آگے ایک قدم نہ اٹھایا ۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اسلوب کوئی شعوری طور پر اپنایا گیا تھا بلکہ یہ ہاری زندگی کی ایک روایت بن گیا تھا کہ پیر اور عالم اپنے مريدوں كو لے كر قريد قريد ، گؤں گؤں گھومتا ہے ۔ وہاں اپنے مريدوں کے ہاں ٹھمرتا ہے ، جاسے کرتا ہے ، انفرادی طور پر بھی توجہ دیتا ہے اور اجتاعی طور پر بھی اپنا پیغام سناتا ہے۔ اس سے آگے اس دیہات اور قصبے کے وہ لوگ جو عالم دین ، پیر اور مرشد کی تعلیمات سے زیادہ ستاثر ہوتے ہیں اور ان میں عمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے ، وہ آگے بڑھ کر بیعت كر ليتے ہيں ـ يه بيعت اس بات كا اعلان بوتا تها كه بيعت كرنے والے نے اپنے مرشد کا مسلک قبول کر لیا ہے اور جزئیات کی حد تک اس مسلک کی پیروی کرے گا۔ بعد میں جب سیاسی بیداری آئی اور مقاصد سیاسی قرار پائے تو بیعت نے جاعتوں کی رکنیت کے فارم کی شکل اختیار كر لى ـ ليكن مسلمانوں ميں حقيقہ جہت دنوں تک جاعتى ركنيت بھى اس بیعت اور دعوت و تبلیغ کے پرانے اسلوب پر قائم رہی ، ہاری سیاسی تحریکوں کے اسلوب اور کردار کے بارے میں آج تک کسی نے پوری دلجمعی کے ساتھ تجزیہ ہی نہیں کیا حالاں کہ یہ تجزیہ بذات خود بہت ہی دل چسپ اور

حیرت انگریز ثابت ہو سکتا ہے بلکہ بعض معاملات میں تو ان سیاسی تحریکوں کے بارے میں جو گنھیاں آج تک نہیں سلجھ سکی ہیں ، وہ بھی سلجھ سکتیں ۔ اگر ہم اپنی تحریکوں کے پیچھےکام کرنے والی روایتوں اور ان کی تاریخ پر روشنی ڈال سکیں ۔

میرا یہ یقین ہے کہ ہاری سیاسی تحریکوں میں غیر شعوری طور پر صرف مقاصد ہی میں ایک قسم کا تسلسل قائم نہیں رہا بلکہ اسلوب و کردار میں بھی ایک خاص قسم کا تسلسل کام کرتا رہا ہے ۔ اور ان تحریکوں میں بھی ایک خاص قسم کا تسلسل کام کرتا رہا ہے ۔ اور ان تحریکوں کے مزاج کی تشکیل میں خاندان ولی اللہ کا فکر اور سید احمد اور شاہ خد اسماعیل کی تنظیمی روایات نے زبردست کردار ادا کیا ہے ۔ مثال کے طور پر مسلم لیگ کے عوامی تنظیم بننے تک لیڈر اور قائد کی نجی اور عوامی زندگی میں تقریق کو تسلم نہیں کیا گیا تھا اور ہر شخص دو قیادت کی کسوٹی پر پرکھنے کے لیے اس کی ذاتی اور نجی زندگیوں کو سب سے قیادت کی کسوٹی پر پورا اترانے نہیں دیکھتے تھے ، وہ کم از کم عوامی قیادت کا سمرا اپنے ، پر پورا اترانے نہیں دیکھتے تھے ، وہ کم از کم عوامی قیادت کا سمرا اپنے ، سر نہیں باندہ سکتا تھا ۔ یہ طلسم قائد اعظم خد علی جناح اور مسلم لیگ سر نہیں باندہ سکتا تھا ۔ یہ طلسم قائد اعظم خد علی جناح اور مسلم لیگ میں رہنائی نہیں کر سکتی ! یہ تبدیلی کیسے ہوئی ؟ یہ بذات خود ہاری میں رہنائی نہیں کر سکتی ! یہ تبدیلی کیسے ہوئی ؟ یہ بذات خود ہاری تاریخ کا ایک زبردست باب ہے ۔

### سید احمد اور شاہ اساعیل کا طریق کار

سید احمد اور شاہ اساعیل نے جب تحریک کا آغاز کیا تو ان کے پیش نظر ایک دینی تحریک کا احیاء تھا ۔ اور اس کا مقصد سیاسی اقتدار کا حصول نہ تھا بلکہ اس کا اصلی مقصد دین کا احیاء تھا لیکن سیاسی اقتدار دین کے لیے اہم ذریعہ تھا اور شاہ ولیالتہ کے فکر نے انھیں یہی سکھایا تھا کہ خود دین کے اصولوں کے ایے یہ ضروری ہے کہ ایسی پائدار حکومت قائم ہو جو ان اصولوں ہو عمل درآمہ کے ذریعے انسانوں کے اضطراب اور یہ چبی کا ازالہ کر سکے ۔ اسی لیے اس تحریک کی پہلی منزل عوام میں عقالہ کی اصلاح کون تھا۔ عقائد کی اصلاح کے نیے اپنی زندگیوں کو ان عقائد کی اصلاح کے نیے اپنی زندگیوں کو ان

عقائد کا عملی تمونہ بنانا تھا تا کہ یہ تمونہ انپڑھ اور جاہل مسلمانوں کے اندر خود بخود ولولہ اور جذبہ عمل پیدا کر دیے ۔ صرف قائدین کی زندگیاں ہی خود ایک پیغام مجسم ہوں، ایک مثال روشن ہوں ، ایک نشان متحرک ہوں جس کی بیروی کی جا سکے ؛ بالکل اسی طرح جس طرح اسلام کے ابتدائی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور صحابہ کرام رضوان الله عليهم كي زندگيان مشعل راه كا كام ديتي بين - فقط اسي مشعل نے دنیا کے اکثر خطوں کو منور کیا اور اسلام کا پرچم گاڑا ۔ بھی وجہ ہے کہ اس تعریک کے رہناؤں نے اگر اپنے مریدوں سے یہ کہا کہ اسلام یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جب کسی عورت کا خاوتد مر جائے تو وہ دوسری شادی کر لے اور بیوگ کی زندگی بسر نہ کرے تو سب سے پہلے اس تعلیم کو اپنے اوپر لازم کیا ، خود اس کا نمونہ پیش کیا ۔ اس قسم کے اقدام ان تمام تحریکوں کے لیے بنیادی ہوتے ہیں جو دینی ہوں اور جن کے قائدین نے سیاسی تبدیلیوں کا دعوی نہیں بلکہ اپنی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہو ۔ انیسویں صدی کے آغاز میں جو حالات تھے، اس وقت تمام سیاسی تبدیلیوں کے باوجود کوئی ایسی عواسی تحریک جنم نہیں لے سکتی تھی جس کا انحصار اور بنیاد دیتی اصلاح پر نہ ہو ، جو مذہبی تحریک نہ کہلائے۔ یہ دینی تحریکوں کا ملسلہ صرف مسلمانوں ہی میں شروع نہیں ہوا بلکہ خود ہندوؤں میں بھی سیاسی تبدیلیوں کے ساتھ سیاسی نہیں ، بلکہ دینی تحریکیں ہی اُبھریں ۔ ان ہی کے ذریعے سیاسی شعور بیدار ہوا ۔ ظاہر ہے ان حالات میں مذہبی دعوت و تبلیغ کے لیے ذاتی کردار اور نجی زندگی کی مثالیں اہم قرار پاتی ہیں ـ

### نجی زندگی کی مثالیں

یہی ضرورت تنہی جس کے تحت سید احمد نے خود اپنی بھاوج سے نکاح کیا اور ا ی طرح نکاح بیوگاں کی مہم کا آغاز کیا ۔ چنانچہ اس سہم کے بارے میں مولانا غلام رسول مہر لکھتے ہیں :

"سید صاحب نے احیاے سنت کے جو انتاز کارنامے انجام دیے ، ان سیں سے ایک یہ ہے کہ اپنے گھر سے نکاح بیوگاں کا آغاز کیا ۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ میل جول میں جو معیوب

اور سراسر غیرشرعی رسمیں اختیار کر لی تھیں۔ ان میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا تو ضرورت کے باوجود دوسرا نکاح نہ کرتی ، بلکہ ایسے نکاح کو نجابت اور شرافت کے مناق سمجھا جاتا۔ خصوصاً اونچے گھرانوں میں تو اس کا تصور بھی موجب ننگ تھا۔ اکبر و جہانگیر کے زمانے تک مسلمانوں میں یہ بری رسم نہ تھی۔ خود اکبر نے بیرم خان کی بیوہ سلمہ سلطان بیگم سے نکاح کیا جو بادشاہ کی عم زاد بہن تھی۔ سلمہ سلطان بیگم زندگی کے آخری سانس تک شاہی معلی کی ممتاز ترین ہستی سمجھی کے آخری سانس تک شاہی معلی کی ممتاز ترین ہستی سمجھی جاتی رہیں۔ جہانگیر نے نورجہاں بیگم سے بیوگی کی حاات ہی میں شادی کی تھی ، اور اس وقت نورجہاں کی عمر کم و بیش میں شادی کی تھی ، اور اس وقت نورجہاں کی عمر کم و بیش جونتیس برس تھی۔ "

یہ بری رسم بعد ہی میں رواج پائی ، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جو ہندو اسلام کے حلقہ بہگوش ہوئے ، وہ اپنی پرانی رسموں پر بھی قائم رہے اور ان ہی میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ بیوہ عورتوں کے نکاح ثانی کو بری نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ ان خاندانوں میں بھی یہ رسم جڑ پکڑ گئی جو ظہور اسلام کے وقت سے مسابان چلے آتے تھے۔

سید صاحب کے منجھلے بھائی سید اسحاق کی بیوہ جوان تھیں ، ان کا صرف ایک بچہ تھا جس کی عمر بصد مشکل چھ سات برس ہوگ ۔ سیدصاحب نکاح بیوگاں کا اجرا چاہتے تھے ۔ احیا ہے سنت اور تجدید شیوۂ اسلامیت کے مسلسلے میں وعظ و تبلیغ سے ہڑھ کر فائدہ عملی اقدام سے ہہنچ سکتا تھا ۔ اس بنا پر خود ہی اپنی بیوہ بھاوج سے نکاح کے لیے تیار ہوگئے۔ اسی زمانے کی ایک روایت ہے کہ سید احمد نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک بوجهل اور بہت وزنی لکڑیوں کا گٹھا زمین پر پڑا ہے اور ایک ہجوم ہے جو اس کو اٹھانے کی کوشش میں جو اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کوئی اپنی کوشش میں کر رہا ہے لیکن کوئی اپنی کوشش میں کریاب نہیں ہوتا ۔ اس موقع پر آپ کی بھاوج سیدہ اسحاق بھی موجود ہیں ۔ سید احمد نے بعد منت ان کو اپنے ساتھ گٹھے کو اٹھانے کے لیے راضی کر ثیا اور سید احمد اور سیدہ اسحاق دونوں مل کر اس گٹھے کو

اٹھانے میں کاسیاب ہو گئے ۔ اس خواب کے بعد آپ نے اپنی ہیوہ بھاوج سے نکاح کا ارادہ مختہ کر لیا ۔

#### بیوه بهاوج سے شادی

اس شادی کے سلسلے میں سید احمد کو اپنے خاندان والوں اور خود اپنی بھاوج کو قائل کرنا پڑا۔ اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ خود اپنی خاندان سے شروع ہوا۔ اپنے گھر میں بیوی کے ہوتے ہوئے اپنی بھاوج کو نکاح ثانی کے لیے مجبور کیا۔ وہ اس کے لیے راضی نہ تھیں لیکن جب انھیں احیائے سنت کے لیے کہا گیا تو تیار ہوئیں۔ لیکن سید صاحب سے وعدہ لے لیا کہ وہ آئندہ بغیر ان کی اجازت کے کسی اور عورت کو نکاح میں نہیں لائیں گے۔ چنانچہ سید احمد نے یہ وعدہ کیا اور پوری زندگی اس پر کار بند رہے۔ جہاد کے دوران جب تیسرا نکاح کرنا چاہا تو اس وقت تک نکاح نہیں پڑھا گیا ، جب تک کہ ان سے تحریری اجازت حاصل نہیں کر لی۔

سید صاحب نے اپنے اس نکاح کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کی اور خود اپنی نئی بیوی سیدہ ولیہ سے کہا کہ وہ اپنے نکاح کی شیرینی خود اپنے ہاتھ سے تقسیم کریں اور اعلان کریں کہ یہ ان کے دوسرے نکاح کی مٹھائی ہے تاکہ عام عورتوں میں نکاح ثانی کے سلسلے میں جو نفرت کا جذبہ موجود ہے، وہ دور ہو جائے۔ صرف ہی نہیں بلکہ سید احمد کے ایما پر شاہ اساعیل نے تمام مریدوں کو خطوط لکھے جن میں اس نکاح کی اطلاع دی گئی۔ اس طرح ان علاقوں میں نکاح بیوگاں کی مہم چل نکای۔ اسی ساسلے میں خود شاہ اساعیل نے بھی ایک مثال قائم کی ۔ یہ ان کی اسی ساسلے میں خود شاہ اساعیل نے بھی ایک مثال قائم کی ۔ یہ ان کی بڑی جن رقیہ کی طرف سے پیش کی گئی ۔ شاہ اساعیل کی جن کی عمر . ہ بڑی جن رقیہ کی طرف سے پیش کی گئی ۔ شاہ اساعیل کی جن کی عمر . ہ بڑی جن رقیہ کی طرف سے پیش کی گئی ۔ شاہ اساعیل کی جن کی عمر . ہ نو مہنج چکی تھیں ، نکاح ثانی کی کوئی حاجت بھی نہ رہی تھی لیکن ساہ صاحب نے صرف مثال قائم کرنے کے لیے اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ساہ صاحب نے صرف مثال قائم کرنے کے لیے اور عوام کو زیادہ سے زیادہ سائر کرنے کے لیے بور عوام کو زیادہ سے زیادہ سائر کرنے کے لیے باور عوام کو زیادہ سے زیادہ سائر کرنے کے لیے باور عوام کو زیادہ سے زیادہ سائر کرنے کے لیے باور عوام کو زیادہ سے زیادہ سائر کرنے کے لیے باور عوام کو زیادہ سے زیادہ سائر کرنے کے لیے باور عوام کو زیادہ سے زیادہ سائر کرنے کے لیے باور عوام کو زیادہ سے زیادہ سائر کی کوئی بہن کو نکاح ثانی پڑھوایا گیا ۔

اصلاح عقائد میں شمشیر برہند

تحریکوں کے لیے جس جنون کی ضرورت ہوتی ہے، اس تحریک کے قائدین میں بدورجہ انم موجود تھا ۔ بدعات اور پیرپرسی کے خلاف ہندوستان میں غالباً پہلی تحریک تھی جس نے عوام میں جاکر ان بدعات کو ختم کرنے اور ان کے خلاف فضا پیدا کرنے کی ابتدا کی اور اس سلسلے میں بادشاہ ہو یا فقیر ، کوئی بھی ان قائدین کی تبلیغ سے محروم نہیں رہا۔ اس ضمن میں ایک نہایت ہی اہم روایت موجود ہے کہ جامع مسجد دہلی کے شال مشرق گوشے میں ایک حجرہ مقال رہتا تھا ؛ اس میں کچھ تبرکات رکھے ہوئے تھے ۔ یہ اکبر شاہ ثانی کا دور حکومت تھا ؛ یہ وہی اکبر شاہ ثانی تھا جس کی حکومت کا حدود اربعہ قلعہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ تھا ۔ یہ تبرکات ایک مقررہ دن اور مقررہ وتت پر باشادہ کے پاس دربار میں لے جائے جاتے ، بادشاہ اپنی توفیق کے مطابق نذر پیش کرتا اور مجاور اس کو سلام کر کے واپس حجرمے میں لے آتے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ شاہ اساعیل اس موقع پر جامع مسجد میں وعظ کر رہے تھے کہ تبرکات حجرے میں سے نکالے گئے اور اکثر لوگ ان کے احترام میں سرو تد ہو گئے لیکن شاہ اساعیل بہدستور سنبر پر بیٹھے رہے۔ مجاوروں اور کچھ لوگوں نے اس حرکت کو بے ادبی پر محمول کیا اور شاہ صاحب پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی ۔ کچھ جنونی تو ان پر حملے کے لیے آگے بڑھنے لگے لیکن شاہ اساعیل کے حاسیوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا ۔ مجاوروں نے یہ واقعہ ہو ہو بادشاہ سے بیان کیا اور خوب کان بھرے۔ بادشاہ اور اس کا خاندان شاه ولی الله کا عقیدت مند تها لیکن اس کو بھی اس بے ادبی کا سخت ریخ ہوا اور اس نے شاہ اساعیل کو دربار میں طلب کر لیا۔ آپ دربار میں پہنچے اور اس واقعے کی جوابطلبی میں نہ صرف اس واقعے ی صحت کو تسلیم کیا بلکہ کہا کہ میں نے اس موقعے پر یہ بھی کہا تها که یه تبرکات مصنوعی بین - بادشاه اس پر طیش مین آگیا اور كہنے لگا كہ يہ تو تعجب كى بات ہے كہ آج ان تبركات كو مصنوعي بتایا جا رہا ہے ۔ شاہ اساعیل نے اس پر جو جواب دیا ، وہ یہ تھا کہ ان کے مصنوعی ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ یہ تعرکات سال میں دو دفعہ بادشاہ

کی زیارت کو آئے ہیں الیکن بادشاہ ان کی زیارت کے لیے کبھی نہیں گیا ۔ اس پر بادشاہ لاجواب ہو گیا۔شاہ صاحب نے اسی پر بس نہ کیا بلکہ بادشاہ سے کہا کہ کسی شخص کو حکم دیا جائے کہ وہ قرآن شریف اور حدیث کی کتاب لائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی ؛ شاہ صاحب نے قران کریم اور حدیث شریف دونوں کو ہاتھ میں لے کر واپس کر دیا اور کہنے لگے کہ ہارا یہ ایمان ہے کہ قرآن شریف کتاب اللہ ہے اور بخاری شریف کلام رسول اللہ ہے جس کو است نے قرآن پاک کے بعد تمام کتابوں میں صحیح تر تسلیم کیا ہے مگر تعجب ہے کہ ان دونوں کے احترام میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا ۔ اور یہ تبرکات جن کے متعلق کوئی سند نہیں ، اس قدر احترام کے لائق ہوئے! یہ صرف بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تبرکات بیں؟ ان کے متعلق اتنے احترام کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بادشاہ یہ سب باتیں خاسوشی سے سنتا رہا ۔ اسی سوقع پر شاہ اساعیل نے بادشاہ کی توجہ ان کی کلائیوں میں پڑے ہوئے سونے کے کڑوں کی طرف بھی دلائی اور کہا کہ اسلام نے مردوں پر سونا پہننا حرام کیا ہے ۔ بادشاہ نے اسی وقت یہ کڑے اتار دے ۔ اسی طرح پاس بیٹھے ہوئے شہزادے کو بھی داڑھی منڈانے ير ٿوکا ـ

#### قاتلانه حمله ٠

اس قسم کی ہزارہا روایتیں اس تحریک سے وابستہ ہیں ۔ ان روایتوں سے ایک ہی بات کا پتا چلتا ہے کہ اس تحریک کے قائدین اور اس کے ماننے والے سبھی اپنے عقائد کی تبلیغ میں شمشیر برہنہ تھے اور کسی موقع پر بھی وہ اپنی تبلیغ اور دعوت حق سے باز نہیں رہتے تھے ۔ ارواح ثلاثہ میں ایک واقعہ درج ہے کہ مولانا اساعیل شمید کا قاعدہ تھا کہ جہاں کمیں کوئی میلہ ہوتا ، خواہ ہندوؤں کا یا مسلانوں کا ، یا کوئی اور مجمع جیسے ناچ یا قوالی کی محفل ، تو آپ وہاں پہنچ جاتے اور وعظ فرماتے جس کا اثر یہ ہوتا کہ ان محفلوں میں شریک اکثر آدمی جگہ چھوڑ چھوڑ کر آپ کا وعظ سننے لگتے ۔ آپ حضرت نظام الدین اولیا کی درگاہ میں بھی پہنچ کر وعظ فرماتے اور وہاں بھی یہ اثر ہونے لگا تھا ۔ مجاوروں نے یہ پہنچ کر وعظ فرماتے اور وہاں بھی یہ اثر ہونے لگا تھا ۔ مجاوروں نے یہ رنگ دیکھا تو ان کو سخت ناگوار ہوا ۔ انھوں نے مشورہ کیا کہ مولوی

ا۔ اعیل صاحب کو کسی طرح تتل کر دیا جائے۔ ایک ہوڑھے نے آپ کے قتل کا بیڑا اٹھایا ۔ ایک روز جب کہ مولانا اساعیل شہید جامع مسجد کے بیچ کے در میں وعظ فرما رہے تھے ، اس بڈھے نے تلوار کا وار کیا ۔ مولانا تو بچ گئے لیکن تلوار ان کے ایک دوست کے لگی اور شانہ زخمی ہو گیا۔ مولانا کے زخمی دوست اس بڈھے سے لیٹ گئے اور تھبڑ مارنے لگے ۔ مولانا نے اس بڈھے کو چھڑا دیا اور کوئی مقدمہ تک نہیں کیا ۔

مرزا حیرت دہلوی کا بیان ہے کہ حاجی قاسم اسام عید گاہ دہلی اور مرزا دینا بیگ جو مخالف جاعت کے سرغنے تھے جب دہلی کے آدمیوں کے ذریعے اس مقصد میں کامیابی حاصل نہ کر سکے تو انھوں نے پنجاب سے کچھ نوجوان اس مقصد کی تکمیل کے لیے بلائے جن کو گراں قدر رقوم کا لالچ دیا گیا ۔ وہ خفیہ طور پر دہلی میں داخل ہوئے ؛ کچھ عرصہ انھیں اس طرح پوشیدہ رکھا گیا ۔ اگر کہیں منتقل کرنا ہوتا تو ڈولیوں ہیں بٹھا کر لے جایا جاتا ۔

ایک روز جب کہ مولانا شاہ اساعیل شہید جامع مسجد فتح پوری میں دوپہر کے وقت ٹہل رہے تھے تو یہ نوجوان وہاں پہنچ گئے ۔ یہ گرمیوں کی تپتی ہوئی دوپہر تھی ۔ جب یہ مسجد کے باہر جوتے اتار ، ننگے پاؤں فرش پر دو چار قدم چلے تو فرش کی تپت اور گرمی سے ان کے قدم جلنے لگے ۔ یک دم انہیں احساس ہوا کہ یہ شخص کسی پائے کا ہوگا جو ارہنہ پا اس فرش پر اس قدر اطمینان سے ٹہل رہا ہے ۔ چناں چہ اپنے ارادے سے تائب ہوگئے اور پھر تمام عمر شاہ اساعیل کے جاننثار خادم بن گئے۔ نکاح بیوگان ' تبر پرسی کی مخالفت اور دوسری بدعات کے خلاف مسلسل مہم ، یہ اس تحریک کے بنیادی اصول تھے اور انھی کی تلقین سے یہ عام مسلمانوں میں ایک تخریک کے بنیادی اصول تھے اور ان کے ختلف گوشوں میں انھی بنیادوں پر نئی زادگی کے آغاز کے خواب دیکھ رہے تھے ۔ سید احمد اور ان کے رفقاء فریک تقریباً پانچ ہرس تک ہندوستان کے مختلف گوشوں میں انھی بنیادوں پر فرعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رہا ، بلکہ اس تحریک کو الگ صورت دینے کے لیے تصوف طریق محدی نیا طریق ، جو اس تحریک سے مخصوص تھا ، شروع کیا ۔ یہ طریق کا ایک نیا طریق ، جو اس تحریک سے مخصوص تھا ، شروع کیا ۔ یہ طریق طریق محدید تھا جو غالباً خاص طور پر دوسرے طریقوں سے الگ کیا اور

تحریک کے تنظیمی ڈھانچے کے لیے اپنایا گیا ؟ ورنہ الگ سے کوئی اپنا طریق مخصوص كرنا كوئي معنى نه ركهتا تها كبول كه اس وقت بندوستان ميل تين طریق رائج تھے، قادری ، نقشبندی اور چشتی ۔ محدد الف ثانی رحمتماللہ علیہ کا مىلسلە جو ایک خاص اېمیت کا حامل تھا ، اگرچە مجددیہ کہلاتا تھا مگر وہ بھی سلسلہ نقشبندیہ ہی کا ایک حصہ تسلیم ہوتا ہے۔ لیکن سید احمد نے بیعت کا سلسلہ شروع کیا تو آپ ان تینوں سلسلوں اور طریقوں کے علاوہ ایک جو تھے طریق میں بیعت لیتے تھے اور اس کو وہ خود طریق محدیہ کے نام سے موروم کرتے تھے ۔ اس طریق خاص کے متعلق ایک بار سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا : یہ طربق مجدیہ خدا کا بتایا ہوا طریقہ ہے ؛ اس كا مقصد ہے كم زندگى كا بر كام صرف رضائے اللهى كے ليے كيا جائے ، انسان رزق حلال حاصل کرے ، اس سے خود بھی استفادہ کرمے اور اپنے اہل و عیال کو وہی رزق حلال کھلائے۔ تہجد پڑھے ، تماز فجر بھی اول وقت ادا کرے ۔ اسی طرح تمام احکام اللہی اور سب سے بڑے حکم جہاد کی تعمیل کرمے۔ غرض چلتے پھرتے ، اٹھتے بیٹھتے اور سوتے جاگتے ہر مرحلے پر خدا کی خوشنودی پیش نظر رہے ۔ اب کسی بستی میں جب ایک شخص اس طریق محدید میں شامل ہوتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ اس نے ایک ایسی زندگی اپنانے کا اعلان کیا ہے جو باق آبادی سے مختلف ہوگی ۔ اور کسی تحریک کی رکنیت کا مطاب بھی یہ بوتا ہے کہ وہ اپنے کو دوسروں سے الگ کر کے ان کے ساسنے پیش کرتا ہے۔ ان کو دعوت دیتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ زندگی اپنائی ہے ، اس میں تمھارے لیے بھی دعوت ہے ۔ اس لحاظ سے یہ طریق مجدیہ در اصل ایک تحریک اور ایک جاعت کے ڈھانچے کا نام تھا اور یہی ڈھانچا بعد میں بہ طریق احسن استعال سوا -

جہاد سے پہلے حج

بدعات کے خلاف رائے عامہ کو منظم کرنے کے لیے پانچ برس کا عرصہ لگ گیا۔ لیکن اس پوری مدت میں ساتھ ساتھ ایک باقاعدہ تنظیم کا ڈھانچا بھی تیار ہو گیا اور کسی ایک لمحے کے لیے بھی جہاد کے متعلق مست روی سے کام نہیں لیا گیا ، بلکہ اصل مقصد جہاد کو پیش نظر رکھا

گیا ۔ ہر دعوت اور ہر جلسے میں اپنے مقاصد کی اشاعت کے لیے کوئی کسر اُٹھا نہ رکھیگئی ۔ لیکن اس کے باوجود جہاد اور ہجرت سے بھی پہلے آپ نے حج کا فیصلہ کیا - اس فیصلے کے متعلق مولانا غلام رسول سہر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ آناً فاناً اور اچانک ہوا ۔ وہ لکھتے ہیں :

السید صاحب نے نواب امیر خال سے الگ ہو کر جہاد کے لیے جس مستقل تنظیم کا فیصلہ کیا تھا ، وہ اس حد تک پوری ہو چکی تھی کہ آپ ہندوستان سے بجرت کر کے ایک آزاد مقام پر جا بیٹھیں ۔ اس طرح اصل کام بھی شروع کر دیتے اور تنظیم کو ساتھ ساتھ پورے اہتام سے چلاتے ۔ چنانچہ لکھنؤ میں مراجعت کے تھوڑے دنوں بعد آپ نے اپنے رفقا ہے خاص بعنی شاہ اساعیل شمید ، مولنا عبدالحثی اور بعض دوسرے اسحاب کو رائے بریلی سے رخصت فرما دیا تھا کہ اپنے خانگی معاملات کے انتظامات سے پوری فراغت حاصل کر لیں تاکہ اطمینان اور دل جمعی سے جہاد میں مشغول ہو سکیں ، تاکہ اطمینان اور دل جمعی سے جہاد میں مشغول ہو سکیں ، اہل و عیال یا جائدادوں کی کوئی الجھن ان کی یک سوئی میں خلل انداز نہ ہو سکے۔ راہ ہجرت میں قدم اُٹھانے کا قطعی فیصلہ خو چکا تھا ۔ صرف انتظار یہ تھا کہ جن اصحاب کو ساتھ جانا ہو چکا تھا ۔ صرف انتظار یہ تھا کہ جن اصحاب کو ساتھ جانا ہو کر چنچ جائیں ۔ اسی اثنا میں اچانک آپ نے حج کا ارادہ فرما لیا ۔ "

چناں چہ اس ضمن میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز بعد ثماز اشراق آپ مسجد تکیہ رائے بریلی کی چھت پر چلے گئے۔ وہاں سے آواز دی کہ سب لوگ چھت پر آ جائیں۔ تمام مرید اور عقیدت مند ، جو اس وقت مسجد کے صحن میں موجود تھے ، تعمیل کرتے ہوئے چھت پر چلے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سید صاحب مسجد کی چھت کی منڈیر پر جو گھٹنوں سے اونچی تھی ، دونوں ہاتھ ٹیکے کھڑے ہیں اور ندی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پھر ارادت مندوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ہم حج کے لیے چلیں گے ۔ اس پر سب عقیدت مندوں اور مریدوں کو حیرانی ہوئی اور انھوں نے دریافت کیا کہ آپ نے تو ہجرت کا ارادہ

کر رکھا ہے۔ جواب دیا کہ اب مرضی الہی یہی ہے کہ پہلے حج کیا جائے۔

تبدیلی عزم کا پس سنظر

اس عزم میں تبدیلی کے پسسنظر میں بھی اختلاف ہے۔ مولانا سندھی کا موقف یہ ہے کہ اس ضمن میں شاہ عبدالعزیز کی ہدایت اور رہنائی کارفرما تھی اور انھوں نے اس تحریک کو بینالاتوامی روابط کے تیام اور اس میں وسعت نظر لانے کے لیے طے کیا تھا کہ پہلے حج کیا جائے ، اور پوری جاعت کے ساتھ کیا جائے ۔ لیکن مولانا مہر میں وہی جذبہ کار فرما تھا جو عام ہدعات کے خلاف مہم میں تھا۔ چناںچہ وہ لکھتے ہیں :

''سوال یہ ہے کہ یکایک ارادہ کیوں بدلا ؟ کیوں ضروری سمجھا کہ اقدام جہاد سے بہلے حج کریں ؟ کیا جذبہ ادا ہے فرض اس سلسلے میں محرک بنا تھا ؟ یہ جذبہ بجائے خود کتنا ہی قابل قدر ہو لیکن جس حد تک میں اندازہ کر سکا ہوں ، سید صاحب کے مالی وسائل اس قابل نہ تھے اور آپ نے حج کے لیے صلا ہے عام کی جو صدا لگائی تھے ، اسے تو اس شرط سے قطعاً کوئی مناسبت نہ تھی ، پھر وہ کس وجہ سے اس طرف متوجہ ہوگئے ؟ میر نے نزدیک اس فیصلے کی وجہ یہ تھے کہ علی ہند کے ایک گروہ نے بحری سفر میں اندیشہ ہلاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے فریضہ حج کے اسقاط کا فتوی دے دیا تھا ۔ سید صاحب لکھنؤ میں تھے ، جب اس قسم کا فتوی ان تھا ۔ سید صاحب لکھنؤ میں تھے ، جب اس قسم کا فتوی ان کے سامنے پیش ہوا تھا ۔ شاہ اساعیل نے اسے سختی سے رد کرتے ہوئے حج کو فرض قرار دیا تھا ۔ "

چناں چہ ایک شخص منشی خیرالدین نے اس اصل فتوی اور اس کے رد کو شاہ عبدالعزیز کے پاس بھیج دیا ۔ غالباً اسی واقعے سے مولانا سندھی نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس غلط رجحان کو ختم کرنے کے لیے شاہ عبدالعزیز نے سید احمد اور ان کی جاعت کو حج کے لیے ہدایت کی ہوگ اور اس سفر مبارک میں دوسرے فوائد بھی دیکھے ہوں گے جو تحریک کے اصل مقاصد کے لیے بھی مفید ہو سکتے ہوں گے ۔ اسی لیے دولانا مہر

نے بھی اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ یہ مسئلہ سید صاحب کے پیش نظر ہوگا۔ وہ سوچتے رہے ہوں گے کہ اس فتنے کے سد باب کے لیے مؤثرترین صورت کیا ہو سکتی ہے۔ شریعت کی بنا پر اس کا رد کسطرح کیا جا سکتا تھا لیکن اتنا کافی بھی نہ تھا۔ دینی حمیت کا چراغ بجھ رہا تھا۔ استعداد عمل نحیف ہو چکی تھی۔ ایسی حالت میں بھانہ جو طبیعتوں کے لیے غلط اور بحض سے کنارہ کشی کی بہت بڑی دستاویز بن سکتے تھے۔ غور و فکر کے بعد سید صاحب اس نتیجے پر بہنچے کہ خود حج کریں اور مسلانوں کو صلاحے عام دیں کہ جس کا جی چاہے تیار ہو جائے ، خواہ اس کے پاس خرچ ہو یا نہ ہو۔ میں اپنی ذمہ داری پر سب کو حرمین شریف بہنچاؤں گا اور اللہ کے فضل و کرم سے حج کرا کے واپس کو حرمین شریف بہنچاؤں گا اور اللہ کے فضل و کرم سے حج کرا کے واپس کو حرمین شریف بہنچاؤں گا اور اللہ کے فضل و کرم سے حج کرا کے واپس

# تعریکوں کی کاسیابی کے اصول

تحریکوں کو مقبول اور محبوب بنانے کے لیے بعض اقدام کو بظاہر بہت ہی معمولی ہوتے ہیں لیکن ان کے نتائج بہت دور رس ہوتے ہیں - یہی حال سید احمد کی تحریک کے بعض اقدام کا تھا۔ حج کے لیے یہ صلامے عام مسلانوں میں ایک عوامی تحریک کو ،قبول و محبوب بنانے کے لیے بہت بڑی ضانت تھی ۔ یہی وجہ ہے کہ اس اقدام نے تحریک کی مقبولیت میں یک دم کئی گنا اضافہ کیا اور اس کے ساتھ ہی ایک اور غلط رجحان ، جو جڑ پکڑ رہا تھا ، اس کے خلاف بھی عملی جد و جہد کا آغاز ہوگیا ۔ کیوں کہ حج پر جائے کے بارے میں جو فتوے جاری کیے گئے ، ان میں سب سے زیادہ زور زندگی کے خطرے کے پیش نطر اس فرض کو ساقط کرنے پر دیا گیا تھا۔ اب ادھر سید صاحب کی پوری تحریک کی کاسیابی کا دار و مدار اس عزم پر تها که مسلمانوں کو موت کا خوف نه رہے اور وہ اللہ کی راہ میں بغیر کسی بچکچاہٹ کے اپنی جان کی بازی لگانے پر تل جائیں ، ان میں سے موت کا خوف اٹھ جائے۔ کیوں کہ جہاں سمندر ، پرتگیزی اور فرنگی بحری قزاقوں کا خوف جگہ پکڑ لے اور حج جیسے فریضے سے جان چھڑائی جائے، وہاں جہاد کی کامیابی کا کیا ٹھکانا رہا! سید احدد نے دور دراز کے مریدوں ہی کو اپنے ساتھ چلنے پر نہیں

ابھارا بلکہ انھوں نے اپنے عزیز و اقارب کو بھی ہم سفر ہونے کے ابے کہا ۔ بقول سولانا غلام رسول سہر اس اثنا میں سید صاحب نے اقربا کو دعوت عام دے دی ، خواہ وہ تکیے میں رہتے تھے یا قلعے میں ، نصیر آباد میں رہتے تھے یا قلعے میں ، نصیر آباد میں رہتے تھے یا جائس میں ، بلکہ رائے بریلی کے پٹھانوں اور عام مسلانوں سے بھی کہا : جس جس کا جی چاہے تیار ہو جائے ، خرچ کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی ۔ زیادہ تر اقربا ابتدا میں متأسل تھے ۔ وہ کہتے تھے کہ علم نے تو پر امن طریق نہ ہوئے پر اہل ثروت پر بھی حج فرض ہوئے سے اختلاف کیا ہے ، آپ کے پاس تو ایک دن کا بھی خرچ موجود نہیں ۔ پھر کیوں عزیزوں کو خراب اور پریشان کرنے کے دربے ہیں ؟ لیکن سید صاحب سب عزیزوں کو خراب اور پریشان کرنے کے دربے ہیں ؟ لیکن سید صاحب سب سے کہتے تھے کہ ساری تنگی رائے بریلی میں ٹھہرے رہنے تک ہے ۔ یہاں سے نکلیں گے تو دیکھ لینا خدا نے قدیر کس طرح بر ضرورت کا سامان مہیا کے تا دیکھ لینا خدا نے قدیر کس طرح بر ضرورت کا سامان مہیا کوتا ہے ۔ میں ہر شخص کو پہلے حرمین شریف بھجواؤں گا اور خود سب کہتے آخر میں جاؤں گا۔

# تحریکوں کے مالی وسائل

تحریکوں کو مالی اعانت کے لیے ایک نہ ایک طراقے ہر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ سید احمد نے بھی مالی اعانت پر اعصار کی لیکن یہ نہیں کہا کہ چلے مالی اعانت حاصل ہو جائے ، اس کے بعد تحریک کا کام شروع ہو۔ در اصل جب بھی کوئی تحریک عوام کی خواہشات ، ان کے اضطراب اور اُن کے مطالبات کے لیے منظم ہوتی ہے تو پھر عوام و خواص اس کی مالی اعانت بھی کرتے ہیں۔ یہی حال اُس وقت اس تحریک کا ہوا۔ سید صاحب نے جس وقت یہ کہا کہ رائے بریلی سے باہر نکانے کی دیر ہے ، یہ سب تنگی دور ہو جائے گی تو ان کو عوام میں اپنی تحریک کی مقبولیت کا احساس تھا۔ ان کو یقین تھا کہ لوگ خود بخود اس تحریک ، کی امداد کرنے کے لیے تھا۔ ان کو یقین تھا کہ لوگ خود بخود اس تحریک ، کی امداد کرنے کے لیے آئے بڑھیں گے اور بذات خود اتنی بڑی جاعت کا اجتاعی طور پر اہل و عیال کے ساتھ حج پر روانہ ہونا بڑا قدم تھا۔ یہ اقدام اردگرد کے تمام علاقوں میں اس تحریک کی تشہیر کا باعث ہوگا جس سے ان کی ہمدردیاں حاصل میں اس تحریک کی تشہیر کا باعث ہوگا جس سے ان کی ہمدردیاں حاصل ہوں گے۔ اور ہوا بھی ہی کہ یہ قائلہ جس وقت رائے بریلی سے چلا تو ہوں طرف بے سر و سامانی تھی۔ بعض گوشوں میں یاس و نااساری بھی تھی چاروں طرف بے سر و سامانی تھی۔ بعض گوشوں میں یاس و نااساری بھی تھی

اور چہ میگوئیاں بھی تھیں ۔ اس تحریک کے کامیاب ہوئے میں بھی شک تھا لیکن جیسے جیسے یہ قافلہ آگے ہڑھتا گیا ، ان کے حوصلے بھی بلند ہوتے گئے ۔ بے سر و ساسانی اور یاس و ناامیدی کے بادل چھٹتے گئے ۔ اپنی کامیابی اور تحریک کی کامرانی میں اعتقاد بڑھنے لگا۔ اس اقدام نے اردگرد کے علاقوں کو کس قدر متاثر کیا ، اس کا اندازہ مخزن کے ایک جائزے سے ہوتا ہےکہ لوگوں میں عجیب و غریب باتیں ہو رہی تھیں ۔ ایک کہتا کہ میرے پاس صرف تین منزل کا خرچہ ہے۔ دوسرا کہتا کہ میرہے پاس تو اس کا ایک حصہ بھی نہیں ہے۔ خدا جانے مجھ پر کیاگزرے گی ! تیسرا كمتا ميں تو اس بات پر حيران ہوںكہ مساكين كے پاس تو پھوٹي كوڑى بھی نہیں ، وہ منزل مقصود پر کیسے پہنچیں کے اور انھیں قوت لا یموت كيسے ملے كى ؟ ليكن سيد احمد كا يه حال تھا كه وہ اس بے سرو ساماني ميں بھی اپنے قافلے کو ہدایات دے رہے تھے کہ کسی سے سوال نہ کرو، تقویل کو شعار بناؤ ، پختہ ارادہ کر لو کہ مزدوری کریں گے ؛ جو کچھ ملے گا ، اس میں سے آدھا کھانے کے مصرف میں لائیں گے ، آدھا زاد راہ کے لیے بچائیں کے - میں اپنے حج کو اپنے ہمراہیوں کے حج پر مقدم نہ کروں گا۔ اگر زاد راہ کم ہوگا تو آگے کی جانب تھوڑے تھوڑے ساتھی بھیجتا جاؤں گا۔ جب سارے ساتھی چلے جائیں گے تب خود جاؤں گا۔ لیکن رب العالمین سے پوری أمید ہے كہ سب كے ليے سامان سفر بہ خوبي درست ہو جائے گا ۔

واقعہ یہ ہے کہ اس پورے سفر میں یہی ہوا۔ جیسے جیسے اوگوں کو پتا چلتا کہ سید احمد کا قافلہ پہنچ رہا ہے ، وہ پہلے ہی سے استقبال کے لیے جمع ہو جاتے ۔ اس پورے قافلے کو اپنے ہاں ٹھہراتے ، ان کو کھانا کھلاتے ، نذر پیش کرتے ، جس سے سفر کی کفالت ہو جاتی ۔ غرضیکہ یہ قافلہ حج کے لیے 'چلا' لیکن راستے بھر اس نے تحریک کے لیے جتی فضا پیدا کی ، وہ غالباً پانچ برس میں نہیں ہوئی تھی ۔ سید صاحب اور ان کے رفقا ہر پڑاؤ پر اپنا تبلیغی کام بھی جاری رکھتے ۔ لیکن اس پوری تحریک کا منشور خود پہلے ہی پڑاؤ پر سید احمد نے اپنے ایک وعظ میں بیان کیا ۔ اس وعظ کو مولانا مہر نے مید احمد ہی کے الفاظ میں بیان کیا ہے :

### أهم مقاصد

"بھائیو! اگر آپ اپنے گھربار چھوڑ کر اس نیت سے حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو ، تو یہ لازم ہے کہ آپس میں ایسا اتفاق اور تعلق رکھیں جیسر ایک ماں باپ کے بیٹے ہوتے ہیں ۔ ہر ایک کی راحت کو اپنی راحت اور ہر ایک کے ربخ کو اپنا ربخ سمجھیں۔ ہم ایک دوسرے کے کاروبار میں بلا انکار حاسی و مددگار ہیں۔ ایک دوسرے کی خدمت کو ننگ و عار نہ جانیں بلکہ عزت و افتخار سمجھیں ۔ یہی کام اللہ تعاللی کی رضا سندی کے بیں اور جب ایسے اخلاق آپ میں ہوں کے تو غیر لوگوں کو بھی شوق ہوگا کہ یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں ، ان میں شامل ہونا چاہیے ۔ اس لیے اللہ تعاللی کے فضل پر کامل بھروسا کریں ـ کسی مخلوق سے کسی چیز کی آرزو نہ رکھیں ۔ رازق مطلق اور حاجت رواے برحق وہی پروردگار عالم ہے۔ بے حکم اس کے کسی کو کچھ نہیں ملتا ۔ دیکھو تو جس وقت بچہ مال کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعاللی کے سواکون اسے روزی پہنچاتا ہے ؟ وہی بچے کو آسائی سے باہر لاتا ہے اور اس سے پہلے مال کی چھاتیوں میں (دودھ) اس کی روزی تیار رکھتا ہے۔ پھر اسی کی تعلیم سے بچہ دودہ پیتا ہے۔ جتنا چاہتا ہے پی لیتا ہے ، باقی دودہ مکھی ، بال اور گرد و غبار سے بالکل محفوظ ماں کی چھاتیوں میں جمع رہتا ہے کہ ہے، جب چاہے تازہ تازہ پہے ـ یہ اسی پروردگارکی روزی رسانی ہے جو کچھ مدت بعد دودہ چھڑا کو اسے دوسری غذا کی تعلیم فرماتا ہے۔ اسی طرح پرورش پا کر وہ بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھا ہوتا ہے ـ جو روزی کسی کی تقدیر میں لکھی ہے ، وہ بہر صورت بے شک و شبہ اسے بھیجے گا۔

### خدا پر بهروسا

اہل قافلہ کو خطاب کر کے کہا: "خود اپنی حالت پر نظر

ڈاایے ، ایک معمولی آدمی ہم لوگوں کو کھانے کی دعوت دیتا ہے تو وہ چاہے جھوٹ ہی کہہ جائے لیکن اس پر اعتاد کر کے ہم اپنے گھر کھانا پکانے کی مانعت کر دیتر ہیں۔ اگر غازی الدین حیدر والی لکھنؤ وعدہ کرمے کہ سیرا فلاں اسیر بیتاللہ شریف کو جاتا ہے ؟ اس کے ہمراہ جو شخص جائےگا ، اس کے زاد راہ کا انتظام میرے ذمے ہوگا تو ہزاروں آدمی خوشی بخوشی جانے پر تیار ہو جائیں گے ، وعدہ خلاق کا شک و شبہ اپنے دل میں نہ لائیں گے ۔ مجھ سے شاہنشاہ عالم ، قادر برحق ، رازق مطلق نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ اس سفر میں میرے ساتھ ہوں گے ، ان کے کھانے اور کیڑے کے متعلق توکچھ اندیشہ نہ کر ؛ وہ سب میر بے میہان ہیں اور شہنشاہ کا وعدہ سچا ہے ۔ وعدہ خلاق کا خفیف سا بھی احتال نهيں - پھر ميں كيوں نہ سچ جانوں اور كس بات كا الديشہ کروں ؟ وہ آپ سب بھائیوں کی پرورش کر رہا ہے ۔ سو حاصل كلام يه بے كه جن بهائيوں كو يه سب باتيں منظور ہوں ، وہ سیرے کہنے کو سچ جانتے ہوں تو میرے ساتھ چاہی ۔ میں ریخ و راحت میں ان کا شریک اور میری یہ باتیں اپنی عورتوں کو بھی سمجھا دیں اور کہد دیں کہ اگر انھیں یہ منظور نہیں تو ابھی مکان نزدیک ہے ؛ وہ تکایف سفر موقوف کریں - سفر میں ہر طرح کی تکلیف اور مصیبت پیش آتی ہے اور راحت بھی ہوتی ہے ۔ یہ باتیں اس غرض سے کھول کر بیان کر رہا ہوں کہ پھر کوئی بھائی کسی بات کا گلہ شکوہ زبان پر نہ لائے ۔ مجھے عنایات النہی سے قوی امید ہےکہ اس مفربا ظفر میں اللہ تعاللی میرے ہاتھوں لاکھوں آدمیوں کو ہدایت نصیب کرے گا۔ ہزاروں لوگ جو شرک و بدعت اور فسق و **نجور** کے دریا میں ڈو بے ہوئے ہیں اور شعائر اسلام سے مطلق نا آشنا ہیں ، وہ پکے مواحد اور ستمی بن جائیں گے ۔''

سید احمد کا یہ پہلا وعظ تھا جو انھوں نے اس قافلے کے روبرو کیا ،

جس کو لے کر وہ حج کو روانہ ہوئے تھے - یہ وعظ تحریک کے منشور کی حیثیت رکھتا ہے ۔ اسی لیے اس کا تجزیہ بھی ضروری ہے ۔ سید صاحب نے اس خوف اور غلط رجعان کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدام ضروری سمجھا۔ ادھر شاہ عبدالعزیز نے اس غلط رجحان کی بڑی شد و مد سے مخالفت کی اور کہا کہ جن لوگوں نے فریضہ حج کو ساقط قرار دیا ہے ، ان کے سامنر فتاوی کی دو چار مشمور کتابوں کے سوا کچھ نہیں ۔ حالاں کہ ان کتابوں کی سند ہرگز بلند نہیں ؛ اور جن معتبر کتابوں ہر دین کا مدار ہے ، ان سے یہ لوگ ہرہور نہیں ۔ ان کے بیان کردہ حالات کی سند درجہ ٔ اعتبار سے ساقط ہے اور ان کے لگائے ہوئے حکموں پر عمل پیرا ہونا سراسر گمراہی کا موجب ہے۔ جن حضرات نے آج فرضیت حج کے اسقاط کا فتویل دے دیا ہے ، کون کہ سکتا ہے کہ وہ کل نماز روزے کی معافی کا بھی حکم نہ لکھ دیں کے اور زکاوہ ان کے نزدیک بدرجہ اوللی ساقط ہوگی! شاہ عبدالعزیز نے اس سلسلے میں مزید وضاحت کی اور فرمایا کہ اگرچہ جماز بعض اوقات ڈوب بھی جاتا ہے لیکن چوں کہ بالآخر سلامت ، مزل مقصود پر ہنچ جاتا ہے اس لیے گاہ کہ کی غرقابی کو اس فریضے کے خلاف دلیل نہیں بنایا حا سكتا ــ

یہ پس منظر تھا جس کے تحت سید احمد اور شاہ اساعیل اور دوسرے رفقا ہے کار نے فریضہ جج کو لازمی قرار دیا اور اس فریضے کو اجتاعی طور پر سر انجام دینے میں بھی یہی راز پوشیدہ تھا کہ:

(اولاً) عوام میں اس غلط رحجان کے خلاف مہم شروع ہو ـ

(ثانیاً) جان کے خطرے کو جو اہمیت دی جا رہی ہے ، وہ ختم ہو اور عملی طور پر لوگ یہ محسوس کریں کہ جان دینے والا اور لینے والا اللہ ہے ۔

(ثالثاً) یہ کہ اجتاعی طور پر حج سے تحریک کے نام لیواؤں میں یکانگت اور اخوت کے باہمی رشتے زیادہ مضبوط ہوں گے اور آگے چل کر تحریک کو مقبول بنانے میں زیادہ محد ثابت ہوں گے۔

حج کے لیے دعوت ناسے

سید احمد اور ان کے رفقاے کار نے حج پر جانے کے سلسلے میں اپنی

اس مہم کی نشر و اشاءت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ مختلف عقیدت مندوں ، مریدوں اور دوستوں کو پیغام بھیجے گئے ، ان کو حج کے لیے تیار کیا ۔ ایک خط تمام مریدوں کے نام سید احمد نے لکھوایا ۔ اس میں کہا گیا تھا کہ :

"ہم واسطے ادائے حج بیت اللہ جاتے ہیں - جن جن صاحبوں کو حج کرنا منظور ہو ، انھیں اپنے ہمراہ لائیں - مگر یہ حقیقت ہر ایک پر واضح کر دیں کہ ہارہے پاس نہ کچھ مال ہے نہ خزانہ ، محض اللہ تعالیٰی پر توکل کر کے جاتے ہیں - اس کی ذات پاک سے قوی امید ہے کہ وہ اپنے فضل سے ہاری مراد پوری کرے گا اور جہاں کہیں راستے میں واسطے حاجت ضروری کے خرچ نہ ہوگا ، وہاں ٹھمر کر لوگ محنت مزدوری کریں گے - جب بخوبی خرچ جمع ہو جائے گا ، تب وہاں سے آگے کو روانہ ہوں گے ، عورتیں اور ضعیف مرد جو مزدوری کے قابل نہ ہوں گے ، ڈیروں کی نگرانی پر رہیں گے اور اس کے خرچ میں کانے والے اور ڈیروں پر رہنے والے سب برابر کے شریک ہوں گے ۔ ، ،

## تيسوال باب

# اعلان جماد

اس اعلان سے اس تحریک کا آخری دور شروع ہوتا ہے اور یہ عملی جہاد کا دور ہے جس میں باقاعدہ مسلح ہو کر سکھوں کے خلاف لڑائیاں لڑی گئیں ۔ ان لڑائیوں کے دوران سید احمد نے مختلف رئیسوں ، نوابوں اور والیان ریاست کو اپنے مقاصد کے متعلق مکتوب لکھے ۔ ان سے اس جہاد کی نوعیت کا پتا ہے ۔

یهاں پر ان مکتوبات کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ اس تحریک کا اصل مقصد جو بالآخر ہندوستان میں اسلامی حکومت کا قیام قرار پایا ، واضع ہو سکے اور اس کے لیے جو طریق کار اختیار کیا گیا ، وہ کس حد تک ہندوستان کے لیے مجموعی طور پر اور مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر سود مند ثابت ہوا ، اس پر بھی روشنی پڑ سکے ۔

سید احمد اور ان کے رفقاے کار نے حج سے واپسی پر اپنی پوری توجہ تنظیم جہاد پر مرکوڑ کر دی ۔ اب سے پہلے بھی یہ لوگ قریہ قریہ اور گاؤں گاؤں گھوم بھر کر بدءات کے خلاف اور صحیح مسابان بننے کے حق میں تحریک چلا رہے تھے ۔ وہ تلقین کرتے تھے ، بیعت لیتے تھے اور ان کو اپنے نظام میں شامل کرتے تھے ، ان مریدوں اور معتقدین کی پوری زندگیوں ، بود و باش کے طریقوں ، ملنے جلنے ، اٹھنر بیٹھنر اور لین دین تک کو اس جاعت نے متاثر کیا اور یہ ایک فعال جاعت کے افراد کی حیثیت سے مسلمانوں کی ہر آبادی میں ممیز ہوگئے ۔ یہ تمام اقدام اپنی جمعیت کو بڑھائے، اثر و رسوخ پھیلانے اور مسلمانوں میں حرکت پیدا کرنے کے لیے ضروری قرار پائے تھے۔ جب ان میں معتد بہ کامیابی حاصل ہوئی اور یہ یقین ہوگیا کہ ایک خاصی جمعیت اس جاعت کے مقاصد کے خصوصی رنگ میں رنگی جا چکی ہے تو پھر دوسرا قدم اٹھایا گیا۔ یہ حج کے لیے باجاعت جانے کا قدم تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عوام میں اسلام کے بتائے ہوئے تمام فرائض سے دل چسپی پیدا کی جائے اور ان فرائض کی ادائیگی میں تمام تکالیف برداشت کرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے! اور سب سے بڑھ کر تنظیم کا ڈھانچا باقاعدہ منظم و قائم کیا جائے۔ باجاعت حج سے یہ کام بہت ہی احسن طریقے سے سر انجام پاتے تھے۔ تمام منازل طے کرنے کے بعد ان قائدین کو یقین ہوگیا تھا کہ وہ اچھی خاصی جمعیت پیدا کر سکتے اور اس کو جہاد کے لیےمیدان کارزار میں اتار سکتے ہیں ۔ چنانچہ حج سے واپسی پر سید احمد نے تقریباً ڈیڑھ پونے دو سال تک اپنی پوری توجہ اپنے طریق کار کی آخری کڑی پر مرکوز رکھی۔ اپنے تمام با اثر حلقہ بگوش افراد کو مختلف اطراف میں اس مقصد کے لیے بھیجا گیا تاکہ وہ مسلمانوں کو ہجرت اور جہاد کے لیے تیار کریں۔ بالآخر جنوری ۱۸۲۹ع میں سید احمد اور ان کے رفقا نے پوری جاعت کے ساتھ اپنے گھروں کو خیرباد کہا اور ایک نئے مسکن کی طرف روانہ ہو گئے جمان نے وہ جماد کرنے کا اعلال کر سکیں ۔ چلنے سے بہلے اور اس ہجرت کی تیاری کے دوران میں عام ییروؤں اور معتقدین کو باقاعدہ ایک اطلاع نامہ بھیجا گیا ۔ یہ اطلاع نامہ ۱۸۶۳ع میں قائم ہونے والے مقدمات میں پیش کیا گیا ۔ اسی اعلان نامے کی بنیاد پر وہابی مقدمات سازش کی بلند عارت قائم ہوئی تھی ۔

اعلان جهاد

سید احمد کے اعلان نامے کی تفصیل یوں ہے:

"سکھ قرم عرصے سے لاہور اور دوسری جگہوں پر قابض ہے اور ان کے ظلم کی کوئی حد نہیں رہی۔ انھوں نے ہزاروں مسلمانوں کو بلا قصور شہید کیا ہے اور ہزاروں کو ذلیل کیا ہے۔ مسجدوں میں نماز کے لیے اذان دینے کی اجازت نہیں اور ذبیحہ گاؤ کی قطعی ممانعت ہے۔ جب ان کا ذات آمیز ظلم و ستم ناقابل برداشت ہو گیا تو حضرت سید احمد ایدہ اللہ بنصرہ نے خالصہ حفاظت دین کے لیے کئی مسلمانوں کو کابل اور پشاور کی طرف لے جا کر مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا اور ان کو جرأت دلا کر آمادۂ عمل کیا۔ الحمدللہ کہ ان کی دعوت پر کئی ہزار مسلمان راہ خدا میں لڑنے کے لیے تیار ہوگئے ہیں اور سکھ کفار کے خلاف ۲۱ دسمبر ۱۸۲۹ع کو جہاد شروع ہوگا۔"

اس اعلان سے اس تحریک کا آخری دور شروع ہوتا ہے۔ یہ عدلی جہاد کا دور ہے جس میں باقاعدہ مسلح ہو کر سکھوں کے خلاف لڑائیاں لڑی گئیں۔ ان لڑائیوں کے دوران سید احمد نے مختلف رئیسوں ، نوابوں اور والیان ریاست کو اپنے مقاصد سے متعلق مکتوب لکھے۔ ان سے اس جہاد کی نوعیت کا پتا چلتا ہے۔ یہاں پر ان مکتوبات کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ اس تحریک کا اصل مقصد جو بالآخر ہندوستان میں اسلامی حکومت کا قیام قرار پایا ، واضح ہو سکے اور اس کے بارے میں جو طریق کار اختیار کیا گیا ، وہ کس حد تک ہندوستان کے لیے جموعی طور پر اور مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر سودسند ثابت ہوا ؟ اس تحریک کی کامیابی اور ناکامی سے قطع نظر کس حد تک اس نے برصغیر کی سیاست کو متاثر کیا ؟ اس کے نتائج کیا

ہوئے۔ یہ تحریک صرف سکھوں کے خلاف تھی یا پورے برصغیر کو بیرونی تسلط سے آزاد کرانا چاہی تھی اور آزاد کرانے کے بعد کس قسم کی حکومت مطلوب تھی ؟ یہ اور اس قسم کے کئی سوالات سامنے آتے ہیں۔ ان کے جوابات کے بعد ہی اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ آیا یہ تحریک آگے لےجانے والی تھی ، اس ساج کو ترقی ، خوشحالی اور نئی منازل کی طرف لے جانے والی تھی یا پیچھے لے جانے والی ۔ یا پھر یہ ایک خالص مذہبی أبال تھا جس کے پیچھے کوئی منضبط فلسفہ اور جذبہ کام ثہ کر رہا تھا ؟ ان سوالات کے جوابات پا لینے کے مختلف عواسل کو سامنے رکھنا پڑتا ہے ۔ برطانوی مورخین اور تجزیہنگاروں کی آرا کو پیش نظر رکھنا ہوگا اور اس وقت کی سیاسی اور معاشی محرکات پر بھی نگاہ رکھنی ہوگی ۔ پھر ذر حایت اور مخالفت کے جذبات کو بھی چند لمحات کے لیے الگ رکھنا ہوگا كيوں كہ اس وقت سيد احمد كي ذات اور ان كي تحريك كے گرد ايك گرو نے تقدس سے بڑھ کر مہدیت تک کا ناقابل تسخیر حصار قائم کر رکھا ہے ۔ دوسری طرف ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سید احمد کی تحریک ہی کا مخالف نہیں بلکہ ان کے مذہبی عقائد کا بھی شدید مخالف ہے۔ جب تحریکوں سے نگاہیں ہے کر مذہبی عقائد میں الجھیں گی تو بحث اور تحقیق کے نتائج واضح نہیں ہو پائیں گے؛ کیوں کہ تحریکوں کے تجزیے کے لیےعقائد کے پیچھے جو عواسل ہوتے ہیں ، ان پر نگاہ رکھنی اور اس وقت کے مخصوص دالات کو جاننا ضروری ہوتا ہے -

#### جہاد کی خصوصیات

سب سے پہلے تو یہ بات بذات خود اہم ہے کہ یہ تحریک جہاد تھی۔
مسلمانوں کے نزدیک جہاد ایک مذہبی فریضہ ہے اور اس کے پیچھے ایک
منصوص نظریہ کارفرما ہوتا ہے۔ یہ عام لشکرکشی نہیں ہوتی ، نہ ہی کسی
بادشاہ کی چڑھائی اور حملے کا نام ہے۔ بلکہ ایک خاص نوعیت کی جنگ کا
نام جہاد رکھا جاتا ہے۔ مولانا مہر نے اس سلسلے میں تفصیلاً اپنا مؤقف
پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

''جہاد جہد سے ہے جس کے معنی ہیں: محنت ، مشقت اور کسی کام کے لیے مخت تکایف برداشت کر لینے پر ہمہ تن

آمادگی ۔ اصطلاح شریعت ہیں جہاد کی تعریف یہ ہے : دشمن کے حملے کی روک تھام کے لیے اپنی پوری قوت و طاقت کے ساتھ ظاہراً و باطناً نکانا ۔ ظاہراً یہ کہ دشمن لشکر لے کر چڑھ آیا تو شمشر بکف ہوکر اس کی مدافعت میں لگ جانا اور اس وقت تک اطمینان کا سانس نه اینا جب تک بر خطره اور ہر خدشہ بالکل محو تہ ہو جائے۔ اس کار حتی میں جان بھی دینی پڑے تو اس کے ایے بے پروایانہ تیار ہو جائے۔ باطل کو مثانے اور حق کو سر بلند کرنے میں شب و روز لگر رہنا ۔ باطنا یہ کہ اپنے نفس کو تمام شیطانی قوتوں کی فسوں سازیوں اور معصیت و عدوان کی زیاں کاریوں سے بچا کر رکھنا ۔ جاعت کی طرف سے جو سعی ہوتی ہے ، سچائی کی سر بلندی کے لیے جو قربانیاں کی جاتی ہیں ، صداقت کی خاطر جو صعوبتا اور اذبتین برداشت کی جاتی بین ، وه سب جهاد ہیں ۔ ظلمت زار باطل میں جن سرفروشوں نے حق کے نعرمے لگائے، قیدیں کاٹیں ، جائدادیں ضبط کرائس ، گولیاں کھائیں ، پھانسیاں پائیں ، گھر بار ترک کیر ، عزیزوں اور اقرباء کی دائمی مفارقت گوارا کی ، وہ سب مجابد تھر ۔''

# جہاد کے لیے عوامی حایت

یہ سب درست ہے لیکن سید احمد اور ان کے رفقا کی تحریک جہاد کی ایک اور خصوصیت تھی اور وہی غالباً سب سے اہم تھی۔ وہ خصوصیت یہ تھی کہ انھوں نے عوام میں اس جہاد کے لیے دعوت و تبلیغ کی مہم چلائی ۔ اس کو مقبول بنانے کے لیے انفرادی جاںفشائی سے کام کیا۔ ہزاروں انسانوں کو بانآخر اس جہاد کے لیے حرکت میں لایا ۔ انھیں بمرضا و رغبت اپنے گھروں کو خیریاد کہنے پر تیار کیا اور ایک ایسے خطے میں جاکر لڑنے کے لیے ان کے اندر ولولہ اور جوش پیدا کیا ، جو خطہ نہ ان کی طبیعتوں کو راس تھا ، نہ وہاں کے رسم و رواج سے وہ آگاہ تھے اور نہ جغرافیے ہی سے شناسا ۔ لیکن اب سب ناواقفیتوں کے باوجود یہ لوگ کشاں کشاں اس دیار میں جنچ گئے ۔

اب تک ہندوستان کے برصغیر میں لشکر کشی صرف بادشاہوں اور سپہ سالاروں کا حکم تھا اور لشکر کشی میں شریک ہونے والا لشکر میں پیشے کے طور پر شریک ہوتا تھا۔ اس کی روٹی اور روزگار کا انحصار اس لشکر کشی پر ہوتا تھا۔ ان سپاہیوں کے لیے لڑنے مرنے کے سوا اور کوئی کام نہ ہوتا تھا۔ ان میں کوئی ولولہ اور جوش نہ ہوتا تھا ، سوائے اس جوش اور واولے کے جو میدان جنگ میں وقتی طور پر اپنی جان بچانے اور دشمن کی جان لینے کے بارے میں پیدا ہو جاتا ہے۔

لیکن سید احمد نے جو لشکر تیار کیا ، وہ ایسے لوگوں پر مشتمل تھا جن کا پیشہ سپہ گری نہ تھا ، جو اپنی روٹی روزگار کے لیے نہ آئے تھے يلكه اس كو خيرباد كمه كر آئے تھے ۔ ان كو جبرا نه لايا گيا بلكه وه اپنی رضا و رغبت سے آئے تھے ۔ اس قسم کی رضا و رغبت پیدا کرنے کے لیے ایک فکر چاہیےجو لوگوں کو اپنی جان دینے پر ابھار سکے۔ وہ فکر اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی۔ جہاں تک سید احمد کی تحریک کا تعلق ہے ، اس کی پشت پر اسلامی فکر ہی تھا اور اگر اسے ایک خاص وقت میں خاص طریقے سے پیش کیا جائے تو زیادہ اثر ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے فکر میں سب سے بڑی خوبی ہی یہ تھی کہ انھوں نے اسلامی فکر کی روشنی میں اپنے زمانے کے مخصوص مسائل ، کئی دکھوں اور کئی بے چینیوں کی نشاندہی كى تھى۔ روايت ہے كہ سيد احمد ميں وہ فكرى بلندى نہ تھى اور نہ ہى انھوں نے اپنے دور کے مسائل کی خصوصی طور پر نشاندہی کی ـ لیکن ایک ایسر دور میں جبکہ مایوسیاں چاروں طرف چھا رہی ہوں ، اضطراب اور بے چینی کا دور دورہ ہو ، تو نقط اتنی بات سے تشفی دی جا کتی تھی کہ اسلامی حكومت كا قيام عمل ميں آئے گا۔ مسلمان كاشت كار اس اسلامي حكومت میں اپنے دکھوں کا مداوا دیکھتا ہے اور زمیندار اپنی فارغ البالی کے زمانے کو واپس آتا دیکھتا ہے ۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات تسلیم کرنا پڑتی ہے کہ اگر کسی دوسری تحریک نے مسائل کے حل اور آئندہ کے نقشے کی تفصیلات اور اس دور کے مخصوص مسائل کی نشاندہی کی ہوتی تو وہ عوام کو سید احمد کی تحریک سے بھی کہیں زیادہ متاثر کرتی اور اس کا دائرہ عمل کمیں زیادہ وسیع ہوتا \_

## سید احمد کے مقاصد جہاد

جب اپنے زمانے کے مخصوص مسائل کے حل کی نشان دہی نہ ہو سکتی
ہو ، جب مختلف اطراف سے بڑھتی ہوئی دشمنیوں کی پوری ماہیت کا بھی
اندازہ نہ لگ رہا ہو تو اس وقت ایک عمومی نعرہ خاصا کارگر رہتا ہے۔
اور یہ ابہام ہی ان تحریکوں کی بنیاد بن جاتا ہے۔ گرمی جہاد اور جوش
جذبات میں تو یہ ابہام خاصا کام دے جاتا ہے لیکن جیسے ہی دھارا
تھمنے لگتا ہے تو اس وقت خود یہ ابہام اور عمومی نعرے بھی کھلنے
تھمنے لگتا ہے تو اس وقت خود یہ ابہام اور عمومی نعرے بھی کھلنے
لگتے ہیں ، اور پریشانی کا موجب بنتے ہیں ۔ لطف یہ ہے کہ آکثر تحریکی
اسی ابہام سے دھارے پر بہتی رہتی ہیں اور عمومی نعروں کے سہارے ہی
پروان چڑھتی ہیں ۔

سج تو یہ ہے کہ سید احمد نے بھی عمومی نعرہ احیا ہے دین کو خود بلند کیا ۔ لیکن احیا ہے دین عملی طور پر لوگوں کی زندگیوں کو کس سمت ڈھالے گا ، اس کے متعلق انھوں نے کوئی اشارہ نہ کیا ۔ ان ہی عملی چلوؤں پر نگاہ نہ رکھنے اور زمانے کے مخصوص تقاضوں کو اپنا نہ سکنے کی وجہ سے یہ تحریک کامیاب نہ ہوئی ۔ لیکن جہاں تک عمومی نعروں کی بنیاد پر جوش اور ولولے پیدا کرنے کا سوال ہے ، اس میں وہ پوری طرح کامیاب رہے اس کی وجہ ہی تھی کہ خود ان کی زندگی اس احیا ہے دبن کا نمونہ تھی اور یہ نمونہ مسلمانوں کو متاثر کرتا تھا ۔ ان کی سادگی ، ان کا زہد و تقوی ، یہ سب لوگوں کے لیے بلاکی کشش رکھتے تھے ۔ بہ قول مولانا مہر:

''ان سے پہلے جتنے آدمی معمولی حیثیت سے اٹھ کر لاؤ لشکر کے مالک بنے تھے وہ ملک یا ریاستیں سنبھال کر بیٹھ گئے تھے ، ایک قریبی مثال نواب امیر خاں مرحوم کی تھی ، جن کے ساتھ سید صاحب سات آٹھ برس گزار چکے تھے ۔ اور مرحوم کا قدم بھی طلب جاہ و حشم سے آگے نہ بڑھ سکا ۔

ان مثالوں کی بنا پر مختلف قلوب میں یہ وسوسہ پیدا ہونا بوید از قیاس نہ تھا کہ سید صاحب بھی ملک و ریاست کے طلب گار ہیں۔ اس زمانے میں للمیت اس حد تک کم یاب تھی کہ عام لوگ اس کا صحیح تصور بھی نہ

کر سکتے تھے ، جس طرح پرانے زمانے میں نہیں کر سکتے تھے ۔ انگر و نظر کا پیانہ ایسا بن گیا تھا کہ کسی شخص کی کوئی سرگرمی اور کوئی جد و جہد اغراض سے پاک نہ سمجھی جاتی تھی ۔ پھر سب لوگ جانتے تھے کہ مید احمد ، امیر احمد خاں کے رفیق رہے ۔ یہ بھی جانتے تھے کہ امیر خاں ٹونک کا مالک بن کر بیٹھ گیا ۔ اکثر نے یہی سمجھا ہوگا کہ سید صاحب بھی اپنے لیے ایک جداگانہ ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں ، اس لیے آپ کو اپنا مطمح نظر واضح کرنے کی بار بار ضرورت پیش آتی رہی ۔ اس امر کی واضح شہادتیں خود سید صاحب کے وعظوں اور ان کے رفقا نے کار کی تحریروں اور مکاتیب میں موجود ہیں ۔ چناں چہ سید احمد رفقا نے کار کی تحریروں اور مکاتیب میں موجود ہیں ۔ چناں چہ سید احمد واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"جب اسلامی بلاد پر غیرسلم مسلط ہو جائیں تو تمام مسلانوں پر عموماً اور بڑے بڑے حکمرانوں پر خصوصاً واجب ہو جاتا ہے کہ ان غیرمسلموں کے خلاف مقابلہ و مقاتلہ کی کوشش اس وقت تک جاری رکھیں جب تک اسلامی بلاد ان کے قبضے سے واپس لے لیے جائیں ، ورنہ مسلان گنہگار ہوں گے ۔ ان کے اعال ہارگارہ ہاری تعالیٰی میں مقبول نہ ہوں گے، اور خود قرب حق کی ہرکتوں سے محروم رہیں گے ۔ "

اسى طرح ایک اور مكتوب میں لكھتے ہیں:

''میں ہفت اقلیم کی سلطانی کو پر کاہ کے برابر بھی وقعت نہیں دیتا ۔ جب نصرت دین کا دور شروع ہو جائے گا اور اقتدار کی جڑ کئے جائے گی تو سیری سعی کا تس خود بہ خود نشانے پر جا بیٹھے گا ۔''

ایک دوسری جگہ فرمانے ہیں :

''اگر اسلامی ممالک آزاد ہو جائیں ، ریاست و سیاست اور قضا و عدالت میں شرعی قوانین کو مدار عمل بنا لیا جائے تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ خود مالک سلطنت بننے کی بجائے مجھے یہ پسند ہے کہ تمام اقطاع میں عادل فرمان رواؤں کی

حکمرانی کا سلسلہ جاری ہو جائے۔'' ایک اور جگہ یوں رقمطراز بیں:

"تمام عبادتوں کی بنیاد ، تمام طاعتوں کی اصل اور عمام جاودائی راحتوں کا مدار یہ ہے کہ خالق برتر کے ساتھ رشتہ عبودیت استوار ہوجائے ۔ استواری کا نشان یہ ہے کہ اللہ تعاللی کی محبت ، عزیزداری کے تمام رشتوں پر برتری حاصل کر لر ۔" سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ پتا کیوں کر چلے کہ اللہ تعالی کی محبت واقعی تمام رشتوں پر برتر ہوگئی ہے ؟

فرماتے س

"اس محبت کی سب سے بڑی استحان کاہ میدان جہاد ہے۔ جہاں کسی بندۂ خدا کے لیے اہل و عیال کے ترک ، اخوان و اوطان سے علیحدگی اور جان و سال کی قربانی کیے بغیر چہنچنا مکن ہی نہیں ۔''

اب اس جہاد کی بنیاد یہ فکر اور یہ عمومی تعرے بنے - انھی نعروں نے اس تحریک جہاد کو پہلے ادوار کی لشکر کشی سے ممیز کیا اور اسے عوام کے جذبات کا مظہر بننے کا ایک موقع ملا۔ اس میں کس حد تک کامیابی ہوئی ؟ یہ سوال توجہ طلب ہے اور اس تحریک نے دور دراز رہنر والر بنگالی مسلمانوں کو کس حد تک متاثر کیا ۔

# اكتيسوال باب

# مسلمانوں کے مختلف طبقوں کی محرومی اور تحر یک جہاد

اس زرانے کا سیاسی نقشہ شدید طور پر مایوس کن تھا۔ برطانوی تسلط صرف فوجی طور پر ہی مکمل نہیں ہو چکا تھا بلکہ پورے نظم و نسق کو برطانوی سلطنت نے سنبھال لیا تھا۔ اور اس نظم و نسق کا پرانا ڈھانچا ٹوٹ رہا تھا۔ اس میں ہندوستانی اور مسلمان کی کوئی جگہ نہ نھی۔ ایک ایک کرکے ہندوستانیوں کو ان کے عہدوں سے ہٹایا اور ملازمتوں سے معروم کیا جا رہا تھا۔ یہ محرومی کس قدر بھیانک تھی ، اس کا اندازہ خود انگریزوں نے کچھ دنوں بعد کیا۔ یہ بات یقنی سے کہ اس محرومی نے سب سے زیادہ مسلمان آبادی کو متاثر کیا ، اس لیے کہ مسلمانوں کا اہل علم طبقہ اب تک ملازمتوں سے وابستہ رہا تھا اور مغل حکومت کی انتظامیہ کا واحد متون مسلمانوں کا یہ اہل علم طبقہ اب تک ملازمتوں نے ایک زبردست اضطراب پیدا کر دیا۔

سید احمد اور ان کے رفقا جب حج کے لیے روانہ ہوئے تو اس وقت
بھی ان کو اپنی آخری منزل یعنی تحریک جہاد کا علم تھا کیوں کہ وہ
محسوس کر رہے تھے کہ اس دارالحرب میں مزید توقف نہیں کیا جا سکتا ۔
حج کے لیے سفر کے دوران میں جب سید احمد اور ان کے رفقا کو بے مثال
مقبولیت حاصل ہوئی اور مسلمانوں نے زبردست جوش و ولولے کا اظہار کیا
تو اس سے ان کے ارادوں میں مزید پختگی آگئی اور حج کے دوران میں بھی یہ
عزم ان کے سامنے رہا ۔ انھوں نے عقبہ کے مقام پر اپنے ساتھیوں سے جہاد
کی بیعت لی ۔ جب آپ واپس آئے تو پھر بھی یہی مقصد سامنے تھا ۔

سید احمد جب بندوستان واپس لوٹے تو برصغیر میں انگریزوں کا تسلط قریب قریب مکمل ہو چکا تھا۔ صرف پنجاب ، سرحد اور سندھ ان کے تسلط سے باہر تھا لیکن حالت ان صوبوں کی بھی بہتر نہ تھی ۔ یہی وہ حالت تھی جس نے شاہ عبدالعزیز کو مجبور کیا تھا کہ وہ اس تحریک كى تنظيم كے ليے سيد احمد كو آكے بڑھائيں اور يہ شاہ ولى اللہ كى تحريك کا ہراول دستہ بنیں ۔ اُس زمانے کا سیاسی نقشہ شدید طور پر مایوس کن تھا۔ برطانوی تسلط صرف نوجی طور پر ہی مکمل نہیں ہو چکا تھا ، بلکہ پورے نظم و نسق کو برطانوی حکومت نے سنبھال لیا تھا۔ نظم و نسق كا پرانا دهانها ثوث ربا تها اور اب أس دهانه مين بندوستاني اور مسايان کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ ایک ایک کر کے ہندوستانیوں کو ان کے عمدوں سے ہٹایا اور ملازمتوں سے الگ کیا جا رہا تھا۔ یہ محرومی کسقدر بھیانک تھی ، اس کا اندزاہ خود انگریزوں نے کچھ دنوں بعد کیا۔ لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اس محرومی نے سب سے زیادہ مسلمان آبادی کو متاثر کیا ۔ اس لیے کہ مسلمانوں کا اہل علم طبقہ اب تک ملازمتوں سے وابسته رہا تھا اور ملکی حکومت کی انتظامیہ کا واحد متون مسلانوں کا یہ اہل علم طبقہ ہی تھا۔ اب اس طبقے کی محرومی نے زبردست اضطراب پیدا کر دیا ۔ زمینداری نظام کی اتھل پتھل اس سے پہلے ہی مسلمانوں کو متاثر کر چکی تھی ۔ اب اس نئی افتاد نے رہی سہی کسر پوری کر دی ۔

اسی لیے یہ کوئی حیران کن بات نہیں کہ سید احمد کی تحریک کو اس اہل علم طبقے اور پرائے متمول خاندان کی بھی خاصی تائید و حایت حاصل ہوئی ۔

اس زمانے کے متعلق ولزلی نے بورڈ آف ڈائرکٹرز کو اپنی رپورٹ بھیجتے ہوئے لکھا تھا :

"ہندوستان میں ہارے تسلط کے اصول و قواعد اور آئین میں سب سے بڑی خاسی اور کوتاہی یہی ہے کہ ہم نے کوئی قدم اس سمت نہیں اٹھایا جس سے ہم اپنی رعایا کا دل موہ سکیں ، نہ ہی ہم نے اس کے جذبہ بے وفائی کو قابو میں کرنے کی کوئی سبیل کی ہے۔ کیوں کہ کل تک جو حکومت چلا رہے تھے، ان کو ہم نے ہر قسم کے اختیار و اقتدار سے محروم کر دیا ہے ، ان کی عزت خاک میں ملا دی ہے اور ان کو روبے پیسے کا ان کی عزت خاک میں ملا دی ہے اور ان کو روبے پیسے کا محتاج کر دیا ہے۔ اس کے بدلے میں ان کو کچھ نہیں دیا گیا جس سے ان کی ان محرومیوں کی تلاقی ہو سکر ۔"

ولزلی نے یہ رپورٹ ۱۹۹۹ع میں بورڈ آف ڈائرکٹرز کو بھیجی تھی ؛ اس سے واضح ہے کہ یہ عمل کتنا پہلے شروع ہو چکا تھا اور اضطراب اور بے چینی کا احساس تحریک جہاد کے قائدین کو خود بھی تھا اور احیاے دین کا مطمع نظر اسی اضطراب اور بے چینی کا مطمع نظر اسی اضطراب اور بے چینی کے ازالر کے لیے بھی تھا ۔

# تجزیه ، سید احمد کی زبانی

سید احمد کوئی بڑے صاحب تصنیف نہ تھے ، صرف ان کی ایک ہی تصنیف بتائی جاتی ہے ؟ وہ 'صراط مستقیم' کے نام سے سوسوم ہے ۔ یہ سید صاحب کے ارشادات و ملفوظات کا مجموعہ ہے ۔ سید اساعیل نے اسے مرتب کیا ہے ۔ اس میں آپ فرماتے ہیں :

''جس طرح بارش سے نباتات اورحیوانات اور انسانوں کو بہ کثرت نوائد پہنچتے ہیں ، اسی طرح جہاد سے عام خلائق کو نفع پہنچتا ہے۔ ایک نفع تو وہ ہے جو اہل ایمان ، نرساںبردار اور نیکوں

اور سرکشوں اور فاسقوں اور منافقوں کو یکساں پہنچتا ہے بلکه جن و انس ، حیوانات و نباتات بهی اس میں یکساں شریک ہوتے ہیں ۔ اور ایک یہ کہ بعض خاص خاص جاعتوں اور بعض خاص خاص اشخاص کو ایک طرح کا نفع حاصل ہوتا ہے اور دوسری جاعتوں اور دوسرے اشخاص کو دوسری طرح کا عمومی لفع کی تفصیل یہ ہے کہ تجربہ بتاتا ہے کہ اہل حکومت کے انصاف ، اہل معاملات کی دیانت داری ، اہل دولت کی سخاوت و فیاضی اور عام لوگوں کی نیک نیتی سے آسانی برکتیں نازل ہوتی ہیں ؛ وقت پر بارشیں ہوتی ہیں ، پیداوار کی ہمتات ہوتی ہے ، فصلیں اچھی ہوتی ہیں ، تجارت کا فروغ ہوتا ہے ، سامان تجارت کا چلن اچھا ہوتا ہے، بلائیں ٹاتی ہیں ، مالوں میں ترقی اور ممو ہوتا ہے ، اہل بنر اور ارباب کال ہت کثرت سے پیدا ہوتے ہیں ۔ دین حق کی قوت و شوکت دین دار سلاطین کے عروج اور اطراف ممالک میں ان کی حکومت کی ترقی ملت حقہ کے عساکر و افواج کی قوت اور احکام شرعیه کی اشاعت و عمومیت سے بدرجها زیادہ نتائج و برکات ظاہر ہوتی ہیں ۔ آسانی برکتوں کے نزول کے سلسلر میں روم اور ترکی سے ہندوستان کا مقابلہ کر کے ديكه لو ـ بلكه موجوده بندوستان جس كا براً حصه دارالحرب بن چکا ہے ، اس کا مقابلہ دو سو ، تین سو برس پہلے کے ہندوستان سے کرو ، آسانی برکتوں کا کیا حال تھا اور اولیاے عظام اور علماے کرام کی کتنی بڑی تعداد پائی جاتی تھی ۔''

سید احمد نے صراط مستقیم میں جہاد کے متعلق تفصیلی گفتگو کی ہے۔
اوپر جو اقتباس دیا گیا ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ سید احمد کو
اپنے گرد و پیش کے مسابانوں کی بے چینی اور اضطراب کا بھی پورا پورا علم
اور احساس تھا ۔ جب وہ جہاد کے فوائد گنواتے ہوئے انصاف کے حصول
میں آسانیوں ، تجارت میں ترقی اور پیداوار کی ہتات کا ذکر کرتے ہیں تو
وہ عامہ الناس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت جو یہ عمام تکالیف

ہیں ، وہ جہاد کے بعد دور ہو جائیں گی ؛ یعنی ایک ایسی حکومت قائم ہوگی اور ایک ایسا طبقہ سقتدر ہوگا جو عوام کی تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے قابل ہوگا۔ اپنی اسی کتاب میں سید احمد نے اہل علم اور دینی طبقوں سے بھی اپیل کی ہے اور ان کو بھی جہاد میں شرکت کرنے کے فوائد سے آگاہ کیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ کتاب بہت ہی اہم ہے۔ جس طرح اس تحریک کے بانی اور فکری استاد شاہ ولیاللہ نے اپنے وقت کے مسائل پر لکھتے ہوئے ایک ایک طبقے کو الگ الگ خطاب کیا تھا اور اس کی خرابیاں گنوائی تھیں ، بالکل اسی انداز میں ان کی تیسری پشت میں مختلف طبقات کو خطاب کرکے یہ کہا گیا کہ جہاد کرو ، اس سے یہ تمام روگ دور ہو جائیں گے ، مصائب کے یہ کہا گیا کہ جہاد کرو ، اس سے یہ تمام روگ دور ہو جائیں گے ، مصائب کے تمام بادل چھٹ جائیں گے ۔ جناں چہ سید احمد فرماتے ہیں ب

"جہاں تک خصوصی فوائد کا تعلق ہے ، جہاد میں شہدا ہے مومنين ، مسلمان مجابدين، صاحب اقتدار سلاطين اورميدان كارزار کے جواں مردوں کو جو فوائد بہنچتے ہیں ، ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں ۔ ان کے علاوہ ارباب وطن کو تھوڑے تھوڑے وقت میں بڑی بڑی ترقیاں حاصل ہوتی ہیں اور معمولی ریاضتوں سے تحریک ولایت اور مناصب وجاہت پر فائز ہوتے ہیں ، علوم حقه کی عام اشاعت ہوتی ہے۔ معامین و طلبا کی کثرت ہوتی ہے ۔ علماء احتساب و قضا اور اجتماد و افتاء کے عمدوں پر فائز اور امامت باطنی کے منصب سے سرفراز ہوتے ہیں یعنی دین حق کی طرف کھلی ہوئی عمومی دعوت اور عقائد حق اور احکام شربعت کی اشاعت اور امربالمعروف و نهی عن المنکر کے ذریعے انبیا عليهم السلام كي ليابت كا شرف حاصل بوتا بـ عام ابل اصلاح بھی اس کے برکات سے محروم نہیں رہتے ۔ نیکو کاری اور خدا ترسی کا شوق ترق کر جاتا ہے۔ اس لیے نیکوکار انسانوں کو اعزاز ہوتا ہے۔ بد اخلاق تاجر انسانوں کی تذلیل کا زمانہ ہوتا ہے ۔ مستحسن اور شرعی باتوں کا فروغ ہوتا ہے ، مذموم اور ممنوع امور کا عام زوال ہوتا ہے، مسان سلاطین کی اطاعت اور علماے کرام کی عزت اور اولیا نے عظام کی عقیدت اور مسلمانوں کے سواد اعظم میں شمولیت کی برکت سے ان کی طاعات کا ثواب بڑھ جاتا ہے ۔''

## عوامي قوائد

عام مسلانوں کے فوائد کے بارے میں کہتر ہیں : "عام مسلان بھی جہاد سے پیدا ہونے والی برکتوں سے محروم نہیں رہتے ۔ معاملات میں درستی ، نیت اور اطاعت کی طرف عام رغبت اور شوق دلوں میں پیدا ہو جاتاہے جس کی وجہ یہ ہوتی ے کہ دین کے انوار ہر طرف پھیلر ہوتے ہیں ، اللہ تعاللے کے خاص الطاف و عنایات کا زمانہ ہوتا ہے ۔ شرعی رسوم و عادات کا ایسا چرچا ہوتا ہے اور ایسا رواج شروع ہوتا ہے کہ لوگ خود بخود ان کے پابند ہو جاتے ہیں ۔ آسانی برکنوں کے نزول ، سلاطین کے انصاف اور اہل سخاوت کی فیاضی کی وجہ سے فارغ البالي اور خوشحالي عام ہوتی ہے اور قوانین شرعیہ کی پابندی کی وجه سے دنیوی و آخروی امور و معاملات درست اور باقاعده ہو جاتے ہیں۔ اور تو اور فساق اور فجار بھی اس کی برکات سے محروم نہیں رہتر ۔ ملت حقہ کے انوار بنی آدم کے قلب میں اس طرح جاری و ساری ہو جاتے ہیں اور ملت حق کی شہرت کی وجہ سے مذہوم افعال کی قباحت عوام کے دماغوں میں اس طرح راسخ اور جاگزیں ہو جاتی ہے اور منکرات و بدعات کی قباحت ایسی مشہور و مسلم ہوتی ہے کہ حدود و تعزیرات کے خوف یا ہم چشموں اور ہمسروں کے طعن و ملامت کے اندیشر اور بدنامی کے خطرے سے فساق و فجار سنکرات و بدعات کے اظمار سے دست کش ہو جاتے ہیں ۔ صرف می نہیں بلکہ اہل نفاق بھی اس کی برکات سے محروم میں رہتے ، وہ قتل کے خوف سے یا اہل ایمان کے دید ہے اور غلبے اور سرکشوں کی ذلت و نکبت کو دیکھ کر ظاہری طور پر دین حق پر قائم رہتے ہیں اور کھار

ہوئے کافروں کے زمرے میں شاسل نہیں ہوتے۔ نیز دین کی

روشی پھیل جانے اور آسانی برکتوں کے نزول اور مسلانوں کی

عظمت و شوکت دیکھ کر اولیا ہے عظام اور علیا ہے کرام کے ساتھ اختلاط اور رہنے سہنے کی وجہ سے اور ان کے انوار کا ان کے قلوب پر عکس اور ان کے سواعظ کا ان کے دلوں پر اثر پڑنے سے اس کی بھی اُسید کی جاتی ہے کہ دین کا نور ان کے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے گا۔''

## ذميون كي حالت

ایک عام اضطراب اور ایک ایسا اضطراب جس میں مساانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے مذابب کے نام لیوا بھی پھنسے ہوں ، ایک ایسی بے چینی جس کا ہندو اور مسلان دونوں شکار ہوں ، ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس اضطراب اور بے چینی کا علاج جب کیا جائے تو خواہ وہ ایک مذہب کے نام لیوا ہی کیوں نہ ہوں ، ان کو دوسرے مذاہب والوں کو جرحال تشغی ضرور دینی ہوگی کہ اگر ہم کاسیاب ہو جائیں گے تو اس سے تمھارے اضطراب ، بے چینی اور دکھوں کا بھی مداوا ہو جائے گا۔ اس تشفی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عملی طور پر تہ بھی ہو لیکن ان ہمدردیوں تشفی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عملی طور پر تہ بھی ہو لیکن ان ہمدردیوں سے دوسروں کی کوششوں اور جہاد کا موید ہو جاتا ہے اور وہ دشمن کے ساتھ ملنے سے انکار کر دیتا ہے۔ چناںچہ اسی صورت حال کے تحت سید احمد ندمی کافروں کو بھی خطاب کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس خطاب کے لیے تیار نہ ہوں لیکن اس سے ایک امی واضح ہو جاتا ہے کہ اس غریک جہاد کے قائدین کی نگاہوں سے یہ چلو اوجھل نہیں تھا۔ سید احمد غریک جہاد کے قائدین کی نگاہوں سے یہ چلو اوجھل نہیں تھا۔ سید احمد ذمی کافروں سے خطاب کرتے ہوئے کہتر ہیں:

''ذمی کافر بھی جو مسلمانوں کی رعیت بن کر رہیں اور جزیہ دیں اس جہاد کی برکات سے محروم نہیں رہتے - آسانی برکتوں ، تجارت کے فروغ، بادشاہوں کے انصاف ، رہزنوں سے امن و اطمینان کی وجہ سے وہ اسلامی ممالک میں فارغ البال اور خوش حال رہتے ہیں ۔ اہل حق کے ساتھ رہنے سہنے اور شہری زندگی گزار نے اور ان کی رسوم و عادات کے رواج و شہرت کی وجہ سے ، نیز اور ان کی رسوم و عادات کے رواج و شہرت کی وجہ سے ، نیز دین حق کے مائنے والوں کے اتباع شریعت کی وجہ سے معاشی دین حق کے مائنے والوں کے اتباع شریعت کی وجہ سے معاشی

اور انفرادی امور و معاملات کی درستی اور باقاعدگی دیکھ دیکھ کر وہ متاثر ہوتے ہیں اور اس کی امید کی جا سکتی ہے کہ ان کے دل میں دین حق کا میلان ہو جائے گا ۔''

''قصہ مختصر یہ ہے کہ اہل ایمان پر جہاد کا وجوب اور قیامت تک اس کو قائم رکھنے کے حکم کا زمانہ شروع میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو بارش کے نازل کرنے اور نہروں کے جاری کرنے کی حیثیت کا زمانہ تکوین میں ہے ۔ باقی چند ایسے اشخاص کی ہلاکت جو اپنی استعداد کھو چکے ہیں ، مثلاً بعض مسلمان جو جہاد کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور اپنی باطنی خرابی ، حسد اور کفار سے محبت کی بنا پر مجاہدین کی مخالفت اختیار کرتے ہیں اور ہلاکت ابدی میں اپنے کو مبتلا کرتے ہیں ، تو ان لوگوں کی منافقین کے زمرے میں داخل ہوتے ہیں ، تو ان لوگوں کی منافقین کے زمرے میں داخل ہوتے ہیں ، تو ان لوگوں کی ہلاکت و بربادی جہاد کے عمومی منافع میں مخل نہیں ، اس لیے ہلاکت و بربادی جہاد کے عمومی منافع میں مخل نہیں ، اس لیے کہ یہی بارش ہے جس کا نفع عام انسانوں کے حق میں بدیجی طفیانی سے تلف ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بارش کی طفیانی سے تلف ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بارش کی برکت اور نفع میں کلام نہیں ۔"

سید احمد کا جہاد کے بارے میں جو موقف ہے ، اس سے پتا چلتا ہے کہ اُس زمانے میں اضطراب اور بے چینی کس درجے کو پہنچی ہوئی تھی۔ یہی وہ حالات تھے جنھوں نے مید احمد کو جلد سے جلد اس تحریک کے احیاء پر مجبور کیا۔ حج سے جب واپس آئے تو بریلی میں قیام کیا ۔ اس قیام اور ہجرت کرنے کے درمیان ایک سال دس ماہ کا عرصہ لکا ۔ اس عرصے میں پوری توجہ اس جہاد کی تحریک کے مختلف پہلوؤں کو منظم کرنے میں لگی اور ساتھ ساتھ اپنے آبائی شہر میں مساجد اور منظم کرنے میں لگی اور ساتھ ساتھ اپنے آبائی شہر میں مساجد اور کی تعمیر میں سنہمک رہے ۔ دراصل ایک مال دس ماہ کا یہ عرصہ سید صاحب کی زندگی میں بہت ہی اہمیت رکھتا ہے ۔ کیونکہ اس دور میں ایک طرف روزمرہ کی زندگی وہی عبادت و ریاضت ، وہی نوافل، اس دور میں ایک طرف روزمرہ کی زندگی وہی عبادت و ریاضت ، وہی نوافل،

طرف ایک نئی زندگی لے کر اپنے فوجی نمیں اپنے رفقا کو بھی تیار کرنا ضروری تھا ۔ چناں چہ اس زمانے میں سید صاحب خود بہت زیادہ جفا کش اور جسانی محنت سے وابستہ رہے ۔ اس سے تمام ساتھیوں اور عقیدت مندوں میں بھی اس سپاہیانہ اور محنت و مشقت کی زندگی سے زیادہ سے زیادہ دل چسپی پیدا ہونی شروع ہوگئی ۔

هجرت

بالآخر سید احمد اپنے تمام رفقا کو لے کر ۱۵ جنوری ۱۸۲۹ع کی ایک صبح اپنے آبائی وطن سے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ صبح بھی عام صبحوں جیسی تھی۔ اس صبح کو سورج اسی طرح نکلا تھا۔ اس دن بھی عام دن کی طرح مؤذن نے اذان دی تھی۔ لیکن اس کے باوجود آج مؤذن کی اذان میں تاثر مختلف تھا ، پیغام کی شدت مختلف تھی اس لیے کہ اس صبح کو ائے بریلی کا رہنے والا یہ عالم باعمل اپنے رفقا کو لے کر ایک ایسی سمت جا رہا تھا جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ ایک ایسی منزل کا مسافر بننے کا اس نے اعلان کیا تھا جس منزل کا کوئی خاتمہ نہ تھا۔ مسافر بننے کا اس نے اعلان کیا تھا جس منزل کا کوئی خاتمہ نہ تھا۔ مید احمد اور ان کے رفقا نے ہندوستان کی شال مغربی سرحد پر چنچنے مید احمد اور ان کے رفقا نے ہندوستان کی شال مغربی سرحد پر چنچنے کہ اس پر چلنا اور اس کو طے کرنا بھی ایک عظیم جہاد تھا۔

محریک جہاد کی مختلف توجیبہات

اس کا ذکر خود سید صاحب کی زبانی سنیے :

''میں نے ہندوستان میں خیال کیا کہ کوئی جگہ ایسی مامون ہو کہ وہاں مسلمانوں کو لے کر جاؤں اور جہاد کی تدبیر کروں باوجود اس وسعت کے کہ صدبا کوس میں ملک ہندوستان واقع ہوا ہے ، کوئی جگہ ہجرت کے لائق خیال میں نہ آئی ۔ کتنے لوگوں نے صلاح دی کہ اسی ملک میں جہاد کرو ، جو کچھ مال ، خزانہ ، اسلحہ وغیرہ درکار ہو ہم دیں گے ۔ مگر مجھ کو منظور نہ ہوا ۔ اس لیے کہ جہاد سنت کے موافق چاہیے ۔ بلوہ کرنا منظور نہیں ۔ تمھارے ملک کے ولایتی بھائی بھی حاضر بھے ۔ انھوں نے کہا ہمارا ملک اس کے واسطے بہت خوب ہے ۔ تھے ۔ انھوں نے کہا ہمارا ملک اس کے واسطے بہت خوب ہے ۔

اگر وہاں چلکر کسی ملک میں قیام اختیارکریں تو وہاں کے لاکھوں مسلمان جان و مال سے آپ کے شریک ہو جائیں کے ۔ خصوصاً اس سبب سے کہ رنجیت سنگھ والی لاہور نے وہاں کے مساانوں کو نہایت درجے تنگ کر رکھا ہے۔ طرح طرح کی ایذا پہنچاتا ہے اور مساانوں کی بے آبروئی کرتا ہے۔ جب اس کی نوج کے لوگ اس ملک میں آتے ہیں ، مسجدوں کو جلا دیتے ہیں ، کھیتیاں تباہ کر دیتے ہیں ، مال و اسباب لوٹ لیتے ہیں ، بلکہ عورتوں اور بچوں کو پکڑ لیے جاتے ہیں اور اپنے ملک پنجاب میں لے جاکر بیچ ڈالتے ہیں۔ پنجاب میں وہ مسلمانوں کو اذان بھی نمیں کہنے دیتے ۔ مسجدوں میں گھوڑے باندھتے ہیں۔ گاؤ کشی کا تو کیا ذکر ، جہاں سنتے ہیں کہ کسی مسلمان نے گائے ذبح کی ہے ، اس کو جان سے مار ڈالتے ہیں۔ یہ سن کر میرے خیال میں آیا کہ یہ سپ کہتے ہیں اور یہی مناسب ہے کہ ہندوستان سے ہجرت کرکے وہیں چل کر ٹھہریں اور سب مسلمانوں کو متفق کر کے کفار سے جہاد کریں اور ان کے ظلم سے مسلانوں کو چهرائس -"

یہ تقریر سید احمد نے ریاست سوات کی سرحد پر واقع گؤں پنجتارے میں سرحد کے خوانین اور ان کی تحریک میں شریک مجاہدین کے روبرو کی تھی ۔ اس تقریر کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں سید احمد نے اپنی زبان سے صوبہ سرحد آنے کی وجوہات بیان کر دی بیں اور انھی وجوہات کی روشنی میں یہ طے کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ انھوں نے اس علاقے کو جہاد کے لیے کیوں منتخب کیا ۔ اب اس علاقے کے انتخاب اور سب سے پہلے سکھوں سے جہاد کے اعلان نے سید احمد کی تحریک جہاد کو بہت دنوں تک متنازعہ فیہ مسئلہ بنائے رکھا اور ایک حد تک اب بھی ہے ۔

پرانی تحریکوں پر کام کی ابتدا خود بعض تحریکوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس تحریک جہاد پر زیادہ تر کام آج سے بیس پچیس برس پہلے شروع ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں میں اپنی سیاسی جد و جہد ایک نئے موڑ

میں داخل ہو رہی تھی اور اس میں انگریزی پڑھا لکھا طبقہ قیادت سنبھال رہا تھا اور علم کا طبقہ پیچھے بٹ رہا تھا ، تو اس وتت سید احمد کی تحریک کوکھنگالاگیا اور نوجوانوں کے ساسنے اس تحریک کو سب سے پہلے انگریز کی مخالف اور شہنشاہیت دشمن تحریک کے طور پر پیش کیا گیا اور علم کی تحریک آزادی کو اس تحریک کا حصہ ظاہر کیا گیا۔ یہ باتیں بہت حد تک درست تھیں ۔ تاریخی لحاظ سے بھی ان میں کوئی الجھاؤ نہ تھا لیکن جب کسی تحریک کو ایک خاص وقت میں کھنگالا جاتا ہے اور اسے عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس تحریک کے انھی پہلوؤں پر زور دیا جاتا ہے جن کی اس زمانے میں ضروت ہوتی ہے اور اس لحاظ سے آکثر تحریکوں کی داستانیں خود بعض تحریکوں کو ہوا دینے ، ان کو مقبول بنانے اور ان کے اردگرد عظیم روایات کا تانا بانا بننے کے کام آتی ہیں۔ اس لیے جب . ۱۹۳۰ع کے بعد ان تحریکوں پر کام شروع ہوا ، اس وقت ہمیں ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم شہنشاہیت دشمنی اور برطانوی سامراج کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کر سکیں اور ان طبقوں پر امن طعن کے ڈونگڑے برسا سکیں جو برطانوی شہنشاہیت کی براہ راست یا بالواسط، حایت میں مصروف تھے اور جو علمابرطانوی استبدادکے خلاف سینہ میر تھے، ان کو اور ان کی تحریک کو اس تحریک جہاد کا صحیح وارث ثابت کیا جائے۔ ویسے وہ بہت حد تک اس تحریک کے وارث بھی تھے اور اس تحریک میں ایک تسلسل بھی رہا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جو کوتاہیاں سید احمد اور ان کے رفقا سے پہلے دن سرزد ہوئیں اور حالات کے پوری طرح سمجھنے میں جو ٹھو کریں انھوں نے کھاٹی، وہ اخیر دن تک اس تحریک کا مقدر رہیں اور جوعلا اس کے وارث بنے ان سے بھی یہ غلطیاں درست نہ ہو سکیں ۔ بہر حال یہ موضوع اس وقت کا نہیں ہے ۔ اس وقت تو گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ سید احمد نے ہجرت اور جہاد کے لیے سرحد کو کیوں منتخب کیا ؟

#### صوبه سرحدكا انتخاب

اس تحریک کے ان تمام پہلوؤں پر اب متعدد علم اور مورخ اتناکام کر چکے ہیںکہ اب ان سے نتائج اخذ کرنا اور ان پر حکم لگانا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایسی تحریکوں کے سلسلے میں جو مشکل دربیش رہی ہے ، وہ ہے اس کا تقدس ۔ عام طور پر ایسی تحریکوں کی داستان بیان کرنے والے یا تو معتقدین کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور یا پھر مخالفین کی صف میں ۔ دونوں طرح سے تحریک کے مشبت اور منفی پہلو یہ یک وقت اجاگر نہیں ہو پاتے۔ سید احمد اور ان کے رفقا نے ہجرت اور جہاد کے لیے سرحد کا علاقہ جن مقاصد کے لیے منتخب کیا ، ان میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے ۔

سورخین کا ایک گروہ ہے جو اس بات پر مصر ہے کہ سرحد کا علاقہ صرف اس ایے منتخب کیا گیا کہ ان کو سکھوں سے لڑنا مقصود تھا اور انگریزوں کے خلاف جہاد اس تحریک کے مقاصد میں سرمے سے شامل ہی نہ تھا ۔ لیکن اب ایسے مورخوں کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا کیونکہ مولانا ، ہر ، ابو الحسن علی ندوی ، جد میاں دہاوی ، اور تو اور ، خود مغربی مورخوں نے اس توجیہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ۔ دراصل مورخین کا یہ گروہ جو اس تحریک جہاد کو صرف سکھوں کی دراصل مورخین کا یہ گروہ جو اس تحریک جہاد کو صرف سکھوں کی انگریزوں کے غیظ و غضب کو ہلکا کرنے کے لیے یہ توجیہ کر رہا تھا ۔ برطانوی مورخوں کی رائے

سید احمد کی تحریک جہاد کے بارے میں سب سے پہلے اگر کسی
مغربی مورخ نے قلم اٹھایا ہے اور اس کو شہنشاہیت دشمن تحریک تسلم
کیا ہے ، تو وہ ولیم ہنٹر ہے ۔ اس نے اپنی کتاب ''ہندوستانی مسلمان''
میں اس تحریک پر کافی شرح و بسط کے ساتھ رائے زنی کی ہے ۔ گو جت سے
مصنف اس کتاب پر ناک بھوں چڑھاتے ہیں لیکن ولیم ہنٹر کے اپنے
مفصوص معتقدات سے قطع نظر ، اس نے اس تحریک کے بعض جت ہی اہم
پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے اور اہم تفصیلات سے یہ ثابت کیا ہے کہ
سید احمد کی تحریک جہاد ، برطانوی حکومت کے خلاف بھی تھی۔
والم ہنٹر اپنی کتاب کے ابتدائی صفحات ہی میں لکھتا ہے :

''میں ان واقعات کا ، جن کی وجہ سے ہاری سرحد پر باغیوں کی نو آبادی قائم ہوئی اور ان خوف ناک نقصانات میں سے بعض

کو بھی ، جو اس کی وجہ سے سلطنت برطانیہ کو برداشت کرنا پڑے ، قارئین کے ساسنے مجملہ بیان کروں گا؛ دوسرے باب میں باغیوں کی اس تنظیم کا ذکر کروں گا جس کے ذریعے سے باغی کیمپ نے ہاری سلطنت کے اندرونی اضلاع سے آدسی اور روپیہ مسلسل طور پر حاصل کیا ۔ پھر میں آن شرعی مباحث کی تفصیل بیان کروں گا جن کی بنا پر تشویش ناک حالات رومما ہوئے ۔ یہ وہ مباحث تھے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا عام طبقہ کس پرجوش طریقے پر باغی پیشواؤں کی زہر آلود تعلیم سے متاثر ہو رہا ہے اور اس طرح مسلانوں کا ایک طبقہ جو تعداد میں بہت ہی کم ہے ، فرض جہاد سے سبک دوشی حاصل کرنے کے لیے شریعت مقدسہ میں عجیب و غریب تاویلیں پیش کر رہا ہے۔ لیکن اگر میں اسی پر بس کر دوں تو سمجھ لیں کہ میں نے پوری بات بیان نہیں کی - مسلمانان ہندوستان اب بھی اور اس سے بہت عرصہ پہلے بھی بندوستان کی انگریزی حکومت کے لیے ایک مستقل خطرے کی حیثیت رکھتے تھے - کسی نہ کسی وجہ سے وہ ہارے طور طریقوں سے بالکل الگ تھلگ ہیں اور ان تمام تبدیلیوں کو ، جن میں زمانہ ساز ہندو بڑی خوشی سے حصہ لے رہا ہے، اپنے لیے بہت بڑی قومی بے عزتی تصور کرتے ہیں ۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ چوتھے باب میں مسلمانوں کی ان شکایات کو جو انھیں انگریزی عمد حکومت میں پیدا ہوئیں ، معلوم کروں اور ان کی واقعی شکایات کو بیان کروں ۔''

ہنٹر اپنی داستان جاری رکھتے ہوئے لکھتا ہے:

"سرحد پر باغی کیمپ کے بانی مبانی سید احمد تھے۔ وہ ان بے باک اور باہمت نوجوانوں میں سے تھے جو لصف صدی قبل پنداڑی قوت کے استیصال کے لیے تمام ہندوستان میں بکھر گئے تھے۔ سید احمد نے اپنی زندگی اس مشہور لئیر نے کی فوج میں ایک سوار کی حیثیت سے شروع کی تھی ، جس

فے مالوے کے افیون پیدا کرنے والے دیہات کو تاخت و تاراج کیا تھا۔ مگر رنجیت سنگھ کی بڑھتی ہوئی قوت نے جس سختی کے ساتھ اپنے مسلمان ہمسایوں کو دبائے رکھا ، اس سے مسلمان لئیروں کا کام بہت ہی خطرناک اور غیر منفعت بخش ہوگیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مماراجا مذکور کے ہندوانہ مذہبی تعصب نے شالی ہندوستان کے جوش و خروش کو اور بھی بھڑکا دیا۔ سید احمد نے نہایت دانش مندی سے اپنے آپ کو زمانے بھڑکا دیا۔ سید احمد نے نہایت دانش مندی سے اپنے آپ کو زمانے کے مطابق بدل دیا۔ "

غرضيك وليم بنٹر نے اسى انداز سے تحريك جہادكى داستان بيان كر كے یہ ثابت کیا ہے کہ اس تحریک کا مقصد برطانوی حکومت کا تختہ الثنا بھی تھا۔ یہ کتاب ۱۸۷۳ع میں شائع ہوئی تھی جو برصغیر میں بڑے كرب كا زمانه تها ـ مسلانون كا ايك طبقه براسان اور خوف زده بو ربا تھا۔ لیکن اس تحریک سے متعلق مسلمان اب بھی ہندوستان کے اندر اپنی تعریک کو کسی نہ کسی طرح سے زندہ رکھے ہوئے تھے - چناںچہ ان کے خلاف بھی دار و گیر کا سلسلہ جاری تھا ، مقدمات قائم ہو رہے تھے ، بندوستان کے گوشے گوشے سے مسلمان علم اور صاحب ثروت لوگوں کو پایند سلاسل کیا جا رہا تھا ، سزائیں دی جا رہی تھیں ، اس ماحول میں مسلانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جہاد کے مسلک کو خبر باد کہ وہا تھا۔ وہ برطانوی حکومت کو ایک مسلمہ حقیقت تسلیم کر کے آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ وہ مسلمانوں کی سیاست کے بدلے ہوئے حالات کی روشنی میں جائزہ لے رہا تھا۔ وہ اسی طرز فکر کا حامی تھا۔ اسی گروہ نے برطانوی حکام کے غیظ و غضب کو کم کرنے کے لیے اس تحریک کے برطانیہ دشمن جالو کو دبانے کی کوشش کی اور سکھوں کے خلاف مہلو کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا ۔ اس میں ایک طرف تو یہ گروہ تھا ، دوسری طرف وہ گروہ بھی تھا جو ان مقدمات سازش میں ماخوذ تھا اور اس کے بدار میں چاہتا تھا کہ اب حکام کا غيظ و غضب ان کی طرف اور زيادہ شدت کے ساتھ مبذول نہ ہو - چناںچہ ان ہی دو گروہوں نے اس تحریک کے متعلق توجیہات پیش کیں اور سچ یہ ہے کہ بہت دنوں تک بھی توجیہات رو 'ج

پاگئیں ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد کے دنوں میں ان توجیہات کی بنا پر ان تحریکوں کو اہمیت دیئی ہی چھوڑ دی گئی ۔

سرسيد اور جعفر تهانيسرى

تحریک جہاد کے متعلق سب سے پہلے جس مورخ نے مختلف توجیہ کی ، وہسرسید ہی تھے۔ چناںچہ انھوں نے اس تحریک کےبارے میں انگریزوں کے غم و غصہ کو کم کرنے کے لیے جو مختلف تاویلات کی ہیں ، ان کے متعلق مولانا مہر لکھتے ہیں :

"جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں ، سب سے پہلے سرسید احمد خال مرحوم نے سید صاحب کے جہاد کا رخ انگریزوں سے ہٹا کر سکھوں کی طرف پھیرا۔ ولیم ہنٹر کی کتاب "ہارے ہندوستانی مسلمان'' چھپی تھی تو سرسیدنے اس کی تہمت طرازیوں کے جواب میں ایک سلسلہ مضامین پایوئیر میں چھپوا دیا تها جو بعد میں الگ بھی چھپ گیا تھا۔ ان جوابی مضامین میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ سید احمد صرف سکھوں سے لڑنا چاہتے تھے اور انگریزوں کے ساتھ جنگ سے اظہار براعت کر دیا تھا۔ سرسید سے زیادہ اس سلسلے میں جس شخص نے توجیمات کی ہیں ، وہ مولانا محد جعفر تھائیسری ہیں۔ مولانا محد جعفر نے سید احمد کی سوانخ بھی لکھی ہے۔ اس میں اسی موقف کو بار بار پیش کیا کہ سید احمد صرف سکھوں سے لڑنا اور جہاد کرنا چاہتے تھے ، انگریزوں سے جہاد ان کے مقاصد میں شامل ہی تہ تھا ۔ مولانا جعفر نے اس سلسلر میں کئی ایک بیانات بھی سید احد اور شاہ اساعیل سے منسوب کرکے اپئی کتاب میں درج کیے ہیں۔ اب چونکہ سولانا محد جعفر اس تحریک سے متعلق رہے ہیں اور انھوں نے اسی بنا پر قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی ہیں ، اس لیے لوگوں نے ان کی باتوں پر یتین کر لیا اور اس طرح سے ایک تحریک کا اصل کردار یا جان دار کردار لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ۔ چناںچہ مولانا جعفر نے اپنی کتاب ''تواریج عجیبہ'' میں

جو بیان شاہ اساعیل سے منسوب کیا ہے اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ جب سید احمد حج پر جا رہے تھے تو کلکتے ہیں ایک روز شاہ اساعیل شہید نے وعظ کمتے ہوئے جہاد کا ذکر کیا ۔ ایک شخص نے بر سر مجلس پوچھا کہ سرکار انگریزی کے خلاف جہاد کرنا درست ہے یا نہیں ؟ تو شاہ اساعیل نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا 'ایسی بے ریا اور غبر متعصب سرکار پر کسی طرح بھی جہاد کرنا درست نہیں ہے ۔ اس وقت پنجاب کے سکھوں کا ظلم اس حد کو چنچ گیا ہے کہ ان بر حماد کیا حائے۔''

مولانا جعفر ایک اور جگ لکھتے ہیں کہ :

الیہ بھی ایک صحیح روایت ہے کہ جب سید احمد سکھوں کے خلاف جہاد کو تشریف لیے جاتے تھے تو کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنی دور سکھوں پر جہاد کرنے کیوں جاتے ہو ؟ انگریز جو اس ملک پر حاکم ہیں ، دین اسلام سے منکر ہیں ، گھر کے گھر میں ان سے جہاد کر کے ملک ہندوستان لے لو؛ یہاں لاکھوں آدمی آپ کے شریک اور مددگار ہو جائیں گے ۔ سید صاحب نے جواب دیا کہ کسی کا ملک چھین کر ہم بادشاہت کرنا نہیں چاہتے۔ سکھوں سے جہاد کرنے کی صرف یہی وجہ ہے کہ وہ ہارے برادران اسلام پر ظلم کرتے ہیں اور اذان وغیرہ فرائض مذہبی کے ادا کرنے میں مزاحم ہوتے ہیں ۔ اگر سکھ ہارے غلبے کے بعد ان مستوجب جہاد حرکات سے باز آ جائیں گے تو ہم کو ان سے بھی لڑنے کی ضرورت نہ رہے گی ۔ سرکار انگریزی گو منکر اسلام ہے مگر مسلمانوں پر کوئی ظلم و تعدی نہیں کرتی اور نہ ان کو عبادات لازمی سے روکتی ہے۔ ہم ملک میں علانیہ وعظ کہتر اور ترویج مذہب کرتے ہیں ، وہ کبھی مانع اور مزاحم نہیں ہوتے بلکہ ہم پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو سزا دینے كو تيار بين \_ بهارا اصل كام اشاعت توحيد اللهي اور احيا \_

سنت ہے جو ہم بلا روک ٹوک اس ملک میں کرتے ہیں ۔ پھر ہم سرکار انگریزی پر کس سبب سے جہاد کریں؟''

مولانا جعفر نے اپنی کتاب میں سید احمد کے نام سے یہ جو بیان منسوب کیا ہے ، اس نے اس پوری تحریک کے کردار کو کس قدر ملوث کر چھوڑا ہے ۔ اب اس بیان کے پیچھے کتنی سچائی تھی یا اس وقت کے بعض مصالح تھے ، جس کی وجہ سے سرسید احمد خاں اور مولانا جعفر اور دوسرے گروہوں کو شد و مد سے یہ کہنا پڑا کہ سید احمد انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہی نہ چاہتے تھے ۔

یہ اہم سوالات ہیں اور ان پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالی جائی چاہیے ۔

## بتيسوال باب

# شاہ ولی اللہ کی فکری تحریک ایک نئے دور میں

شاہ ولی اللہ نے ، جو اس فکری تحریک کے امام تصور کیے جاتے ہیں ، عملی طور پر اس فکر کی بنیاد پر کوئی تحریک منظم نہیں کی تھی۔ وہ صرف درس اور تصنیف پر قانع رہے اور عملی طور پر حالات کے سدھار کے لیے صاحب شمشیر کی طرف دیکھتے رہے ۔ ان کو صورت حال سے آگاہ کرکے یہ توقع کرتے رہے کہ شاید کسی صاحب شمشیر کی شمشیر صورت حال کو تبدیل کرنے کا موجب بنے اور وہی شمشیر سیاسی اور ساجی انقلاب اور تبدیلیوں کی بنیاد رکھے ۔ چنانچہ اس مقصد کے انقلاب اور تبدیلیوں کی بنیاد رکھے ۔ چنانچہ اس مقصد کے ابدالی کی توجہ اس افرا تفری کی طرف مبذول کرائی تو کبھی احمد شاہ ابدالی کی توجہ اس افرا تفری کی طرف مبذول کرائی تو کبھی ان کی نوک شمشیر سے آمیدیں وابستہ کیں ۔ تحریک کا یہ ان کی نوک شمشیر سے آمیدیں وابستہ کیں ۔ تحریک کا یہ انداز ان کے صاحب زادے شاہ عبدالعزیز تک جاری رہا ۔

تحریکوں کی ظاہری شکل و صورت کیسی ہی ہو ، ان کے نعرے کچی ہی ہوں ، ان کے مقاصد کا اظہار کسی ہی زبان میں ہو ، لیکن تحریکوں کے تجزیے کی بنیاد ظاہری شکل و صورت ، نعرے اور مقاصد کے علاوہ بعض دوسر مے عوامل بھی بنتے ہیں ۔ اس لیے عام طور پر اس تحریک جہاد کو صحیح صورت حال میں نہیں پر کھا جاتا ۔ اس کی ظاہری شکل و صورت خالصہ ایک دینی تحریک کی تھی ، اس کے مقاصد ایک مذہبی فریضے کی حدود تک محدود تھے - اس کے نعرے ایک مخصوص ملت کے لیے تھے ، لیکن ا**س کے** باوجود اس کے اثرات پورے برصغیر پر پڑے اور اس تحریک نے مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کو بھی ایک دوسرے رنگ میں مناثر کیا ۔ باقی اس تحریک کے نتائج مسلمانوں ، ہندوؤں اور اس وقت کے ہندوستان کے لیے سودسند ثابت ہوئے یا مضرت رساں ؟ اس کے متعلق بحث کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس تحریک کے نئے طریق کار کے متعلق سوچا جائے اور یہ یقین کیا جائے کہ نئے طریق کار کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما تھے ۔ اس تحریک کا تجزیہ دو بنیادوں پر کیا جاتا ہے ؛ ایک بنیاد تو اُن مؤرخوں اور تجزیہ نگاروں کی ہے جو سید احمد کی تحریک کو ایک آزاد اور خود مختار دینی تحریک تصور کرتے ہیں ۔ یہ تجزیہ نگار اور مؤرخ سید احمد کی ذات میں ایک امام اور بعض وقت سهدی تک کو دیکھتے ہیں جو اس دینی فریضے کی ادائگی کے لیے مامور کیے گئے۔ لیکن جو تجزید نگار ان کو مهدی کا رتبه نهیں بھی دیتے ، وہ بھی اس تحریک کو ایک خود مختار اور آزاد تحریک تسلیم کرتے ہیں اور اس کے پیچھے خالصہ دینی جذبے کو کار فرما دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک اور مکتب خیال بھی موجود ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ ایک آزاد اور خود مختار تحریک نہ تھی بلکہ ایک مسلسل تحریک کا حصہ تھی۔ یہ درست ہے کہ سید احمد نے جب اس تحریک کی قیادت سنبھالی تو حالات ایک موڑ پر منچ چکے تھے اور نشر طریق کار اپنانے کی شدید ضرورت تھی۔ سید احمد کی عظمت یمی ہے کہ تاریخ کے اس سوڑ پر انھوں نے ایک نیا طریق کار اپنایا ۔ اس

فکری تحریک کو مقاصد کے حصول کے لیے ایک باقاعدہ تنظیم کی شکل دی ، حصول مقاصد کے لیے ہتھیار استعال کرنے اور جہاد کا اعلان فرسایا ۔ مختلف طریق کار

شاہ ولی اللہ نے ، جو اس فکری تحریک کے امام تصورکیے جاتے ہیں ، عملی طور پر اس فکر کی بنیاد پر کوئی تحریک منظم نہیں کی تھی - وہ صرف درس و تصنیف پر قانع رہے اور عملی طور پر حالات سدھارنے کے لیر صاحب ِ شمشیر کی طرف دیکھتے رہے ۔ ان کو صورت حال سے آگاہ کر کے یہ توقع کرتے رہے کہ شاید کسی صاحب شمشیر کی شمشیر صورت حال کو تبدیل کرنے کا موجب بنے اور وہی شمشیر سیاسی و ساجی انقلاب اور تبدیلیوں کی بنیاد رکھے ۔ چناںچہ اس مقصد کے لیے شاہ ولی اللہ نے اپنا زور قلم استعال کیا ؛ کبھی احمد شاہ ابدالی کی توجہ اس افراتفری کی طرف مبذول کرائی تو کبھی نجیب الدولہ اور آصف الدولہ کی شخصیتوں پر تکیہ کیا اور ان کی نوک شمشر سے اسیدیں وابستہ کیں۔ تحریک کا یہ انداز أن کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز تک جاری رہا ۔ امیر چد خال پر تکیہ اسی طریق کار ہی کا حصہ تھا - لیکن جب امیر محد خال نے انگریزوں کے آئے گھٹنے ٹیک دیے تو پھر کوئی صاحب شمشیر ایسا د کھائی نہیں دیتا تھا جس پر تکیہ کیا جا سکر اور جس کی شمشیر اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں امیدوں کے چراغ روشن کرسکے - اس لیے نئے طریق کار اینانے کی ضرورت محسوس ہوئی اور یہ طریق کار براہ راست عوام کو منظم کرنے اور ان میں جوش و واولہ پیدا کرنے کا

اب عام مسلانوں کو شمشیر و سناں پر تکیہ کرنا پڑا اور فیصلہ انھی کے سپرد ہوا۔ لیکن ایسے مسلان جو ایک صدی سے سیاسی تنزل اور اقتدار کی محروسی کی وجہ سے پریشان خاطر تھے ، ان کے اندر جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے ایک مسلسل مہم کی ضرورت تھی ۔ یہ بھی ضروری تھا کہ سیاسی تنزل نے ان مسلانوں میں جو اخلاقی اور ذہنی گراوٹ پیدا کر دی ہے ، پہلے اس کو دور کیا جائے اور ان میں قرون ِ اولئی کے مسالدوں جیسا اخلاق اور دینی حمیت پیدا کی جائے ؛ عقائد کی پختگی اور مسالدوں جیسا اخلاق اور دینی حمیت پیدا کی جائے ؛ عقائد کی پختگی اور

دینی حمیت کی بنیاد پر ان کو قرون اولئی کے مسلمانوں کی طرح جہاد اور فتح کفار پر ابھارا جا سکے گا۔

یہ مقاصد تھے جن کے لیے پہلے عقائد کی درستی پر زور دیا جاتا رہا۔

چناں چہ ۱۸۱۶ کے بعد تحریک کا جو طریق کار طے ہوا ، اس کے تحت
دعوت و تبلیغ ، درس و تدریس پر زور تھا۔ ان کے ذریعے عقائد کی اصلاح
کی جاتی رہی ، مریدوں کے حلقے بنائے جاتے رہے ، معتقدین کی تعداد میں
اضافہ ہوتا رہا ۔ خطبوں ، وعظوں اور جلسوں پر زور دیا جاتا رہا ۔ ان سب
اقدام کا مطلب ایک ہی تھا کہ عقائد کی اصلاح ہو اور ان میں اتنا جذبہ
پیدا ہو جائے کہ یہ خود بہ خود میدان جہاد میں قدم رکھنے کے لیے
پیدا ہو جائے کہ یہ خود بہ خود میدان جہاد میں قدم رکھنے کے لیے
ٹھہریں تا کہ تنظیمی اخوت اور بھائی چارے میں اضافہ ہو اور ایک
دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے اور کندھے سے کندھا ملا کر
معوبتیں برداشت کرنے کا جذبہ پیدا ہو ۔

### مسلح انقلاب

تقریباً دس برس تک یہ تحریک رائے عامہ کو منظم کرنے اور مسلمان عوام کو ابھارنے میں مصروف رہی ؛ بدعات کے خلاف مہم چلتی رہی ، عقائد کی اصلاح پر زور دیا جاتا رہا اور خالص اسلام اپنائے پر پوری توجہ صرف کی جاتی رہی ۔ جب ان دس برس کی مسلسل جد و جہد کے بعد یہ محسوس کیا جانے لگا کہ اب یہ تحریک مسلمانوں میں اتنی مقبول ہو گئی ہے کہ ان کو عملی طور پر میدان جہاد میں اتارا جا سکتا ہے تو پھر جہاد کا نعرہ بلند کیا گیا ۔ لیکن جہاد کا مرکز کون ما ہو ؟ اور کس کے خلاف جہاد کیا جائے ؟ یہ دو سوال خاصے اہم ہیں ۔ سب اور کس کے خلاف جہاد کیا جائے ؟ یہ دو سوال خاصے اہم ہیں ۔ سب سے پہلا سوال جس پر دوسرے سوال کے جواب کا انحصار ہے ، وہ یہ ہے کہ جہاد کا مرکز کون سا ہو ؟

یہ سوال خود سید احمد اور ان کے رفقا کے سامنے تھا۔ انھوں نے اپنے گرد و پیش دیکھا ہوگا اور اس کے بعد کسی فیصلے پر پہنچے ہوں گے۔ یہ فیصلہ سرحد کے حق میں نکلا۔ سید احمد نے جس وقت اپنے گرد و پیش نگاہ دوڑائی تو ان کو چاروں طرف برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلط نگاہ دوڑائی تو ان کو چاروں طرف برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلط

نظر آیا۔ انھوں نے یہ بھی دیکھا کہ ہندوستان کے مختلف گوشوں میں کئی ایک اصحاب شمشیر نے اس سیلاب کو روکنے کی کوشش کی۔ ان میں حدیہ حیدر علی اور ٹیپو سلطان جیسے جانباز بھی تھے ، ان میں دینی جذبے سے سرشار بھی تھے ۔ غرضیکہ ایک طاقت اس تجارتی کہنی کی آمد کے سیلاب کے سامنے نہ ٹھہر سکی ؛ کسی میدان میں ان کی توپوں اور اسلحے نے شکست دی تو کسی میں ان کی ذہانت ، ان کی ریشہ دوانیاں اور آن کا جوڑ توڑ کا ملکہ کامیاب رہا۔ اسی لیے ہندوستان کے اندرکسی آزاد تحریک کا حرکز قائم کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔

اس بارے میں سید احمد کے ایک بہت ہی اہم سوانخ نگار مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رقم طراز ہیں :

ومید صاحب کی نگاہ کے سامنے ان لوگوں کا انجام اتھا جنھوں نے ہندوستان کے کسی حصر کو اپنی تحریک اور جنگی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور بہت جلد ان کے گرد سازشوں ، مخالفتوں اور ریشہ دوانیوں کا ایک جال پھیلا دیاگیا ، جس میں وہ جکڑتے چلے گئے اور ان کے ہاتھ پاؤں بندھ کر رہ گئے۔ انگریزوں کی زیرک اور 'پر فن حکومت ہر حوصلہ مند قائد اور اپنے ہر مخالف کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتی که اس کی جنگ کارروائیوں اور آزادانه سرگرمیوں کا میدان تنگ سے تنگ ہوآا چلا جاتا اور اسے بہت جلد محسوس ہونے لگتا کہ وہ ایک قفل میں محبوس ہے اور بالکل بے بال و پر اور بے دستو پا ہو کر رہ گیا ہے ۔ نواب اسیر خاں کا سارا معاملہ سید صاحب کی نظر کے سامنے تھا کہ انگریزوں کے جوڑ توڑ سے وہ کس طرح آکیلا رہ گیا ، کس طرح انگریزوں نے اس کے مختلف سرداروں کو اس سے توڑ لیا ، اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ اپنے آپ کو مصالحت اور معاہدے پر مجبور سہجھنے لگا۔ اس سے پہلے ہندوستان کے دور آخر کے سب سے بڑے صاحب عزم امیر ٹیپو سلطان کو انھوں نے کس طرح سب سے کاٹ لیا تھا اور کس طرح اسے اپنے گھیرے میں

لے لیا تھا کہ آخر اس جواں مرد نے تنہا سرخروئی حاصل کی ۔
یہ سید صاحب کی بہت بڑی سیاسی بصیرت تھی کہ انھوں نے
ہندوستان کے اندر اپنی مجاہدانہ سرگرمیوں کا مرکز نہیں بنایا
جس کے لیے بہت جلد ایک ایسا جزیرہ بن جانے کے قوی
امکانات تھے جس کے چاروں طرف مخالفتوں اور سازشوں کا
ایک ایسا سمندر پھیلا ہوا ہوتا جس سے ہو کر کھیں سے
ایک ایسا سمندر پھیلا ہوا ہوتا جس سے ہو کر کھیں سے
کمک یا رسد ملنے کی توقع نہ تھی ۔''

## سرحد كيون مركز جهاد بنا ؟

تحریکوں کے اجرا کے لیے تاریخی تسلسل اور ماضی کے واقعات کو سامنے رکھنا از بس ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح تحریکوں کے لیے عوام کی خواہشات اور تمناؤں ، ان کی ضرورتوں ، مجبوریوں اور محرومیوں پر نگاہ رکھے بغیر تحریکیں پنپ نہیں سکتیں ، اسی طرح ماضی کے واقعات اور تاریخ کے کوائف بھی ان تحریکوں کی کاسیابی کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں سید احمد اور ان کے رفقا کی مرکز جماد کے لیے تلاش میں ہندوستان کی تاریخ نے بھی بڑی مدد کی ہے۔ اور یہ تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ ہندوستان پر کوئی بھی حملہ آور ایسا نہیں جو خیبر سے نہ آیا ہو۔ اس میں صرف دو مثالیں ایسی ہیں ؛ ایک بجد بن قاسم اور دوسری برطانیہ کی جو اس پر کوئی فوری فوجی امداد کا سامان نہ تھا۔ اس لیے ہندوستان پر قبضے کے لیے برکوئی فوری فوجی امداد کا سامان نہ تھا۔ اس لیے ہندوستان پر قبضے کے لیے ضروری تھا کہ سرحد پر ایک آزاد مرکز قائم ہو جس کو پیچھے سے ضروری تھا کہ سرحد پر ایک آزاد مرکز قائم ہو جس کو پیچھے سے خروری جنھوں نے صدیوں یہاں حکومت کی ۔ یہ ماضی کے تجربات تھے داخل ہوئیں جنھوں نے صدیوں یہاں حکومت کی ۔ یہ ماضی کے تجربات تھے داخل ہوئیں جنھوں نے صدیوں یہاں حکومت کی ۔ یہ ماضی کے تجربات تھے داخل ہوئیں جنھوں نے صدیوں یہاں حکومت کی ۔ یہ ماضی کے تجربات تھے داخل ہوئیں جنھوں نے صدیوں یہاں حکومت کی ۔ یہ ماضی کے تجربات تھے جن سے مید احمد اور ان کے رفقا نے استفادہ کیا ۔

ماضی کی ان روایات کے علاوہ گرد و پیش کے حالات نے بھی سرحد ہی

کو مرکز بنانے کے حق میں فیصلہ کرنے پر مجبور کیا۔ حالات یہ تھے

کہ پنجاب اور سرحد پر سکھ قابض تھے ؛ ان کے خلاف ایک حد تک

نفرت موجود تھی ، کیونکہ سکھ پنجاب اور اس کے گرد و نواج کے
علاقوں کو پائدار سلطنت دینے میں ناکام رہے تھے ، اور مسلسل

لوف مار اور قتل و غارت نے پنجاب اور سرحد میں زبردست ہے چہتی اور اضطراب پیدا کر رکھا تھا۔ سید احمد اور ان کے رفقا نے خیال کیا کہ ایک طرف یہ اضطراب اور ہے چہتی موجود ہے ، دوسری طرف سرحد کا پورا علاقہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ سرحد کے ساتھ کی تمام ریاستیں مسلمانوں کی ریاستیں ہیں۔ ان کو بھی اس مقدس جنگ کے لیے اکسایا جا سکے گا۔ اس طرح ایک خاصا بڑا علاقہ جو پنجاب ، سرحد اور افغانستان پر مشتمل ہوگا ، اس پر اسلامی حکومت قائم کرکے دہلی کی طرف قدم بڑھایا جا سکے گا۔ یہ تدابیر تھیں اور یہ طریق کار تھا جس نے سید احمد اور ان کے رفقا کو اپنے وطن سے دور ایک بالکل مختلف خطے میں قیام کرنے اور اس کو مرکز جہاد بنانے پر آمادہ کیا۔ اس طریق کار اور ان تدابیر اور اس کو مرکز جہاد بنانے پر آمادہ کیا۔ اس طریق کار اور ان تدابیر کے متعلق خود سید احمد کے بعض مکتوب شاہد ہیں۔ مثال کے طور پر شاہزادہ کامران کو ایک مکتوب میں لکھتے ہیں :

''اس کے بعد میں اپنے مجاہدین کے ساتھ ہندوستان کا رخ کروں گا تا کہ اس کو کفر و شرک سے پاک کیا جائے۔ اس لیے کہ میرا مقصود اصلی ہندوستان پر جہاد ہے ، نہ کہ ملک خراسان میں سکونت اختیار کرنا۔''

اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مقصود ہندوستان ہر اسلامی حکومت قائم کرنا تھی ، سرحد سے بلغار کرنا ایک طریق کار تھا۔ اور چوں کہ اس راستے میں سب سے چلے سکھ مملکت آتی تھی ، اس لیے ان سے جنگ لازمی ہو گئی ۔ اس سرحد کے انتخاب میں ایک اور عنصر نے بھی خاصا اہم پارٹ ادا کیا ہوگا ، اور وہ تھے سید احمد کے وطن کے افغان ، جن میں سے کئی ایک ان کے اس لشکر میں بھی شامل تھے۔ چناں چہ سید ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں :

"بندوستان کی شال مغربی سرحد کے انتخاب میں اسبات نے بھی مدد دی ہوگی کہ افغانوں کی جواں مردی ، سپہ گری ، جنگی صلاحیت اور شجاعت و تہور کی ہندوستان میں بڑی شہرت تھی۔ جو افغانی ہندوستان کے مختلف حصوں میں ایک عرصے سے سکونت پذیر تھے ، وہ ان مردانہ اوصاف کے حامل اور سپہ گری

میں مخاز تھے - اودھ کی فوج انھی پٹھان انسروں کی ماتھی میں تھی ۔ نواب نقیر محد خاں آفریدی ، عبدالباقی خاں قندهاری ، یه سب افغانی الاصل اور سرحدی پٹھان تھے ۔ خود نواب امیر عد خاں اور اس کے اکثر سردار اور رفقامے کار افغانی تھے۔ روہیل کھنڈ ، جو ہندوستان میں مسلمانوں کی فوجی طاقت اور دینی حمیت کا ایک بڑا مخزن تھا اور وقتاً فوتتاً مركز دېلي كو بهي تازه خون اور نئي طاقت عطا كرتا ريا تها ، افغانوں سے آباد تھا۔ خود رامے بریلی میں جو سید صاحب کا وطن ہے ، میاں آباد کا محلہ پٹھانوں کا تھا۔ مید صاحب ان کی مردانگی اور جواں مردی سے خوب واقف تھے ۔ ان میں سے کثیر التعداد لوگ سید صاحب سے ارادت و بیعت کا تعلق رکھتر تھر اور آپ کی رفاقت کے لیے کمر بستہ رہتے تھے - ان سب کے تعلقات اور رشتہ داریاں افغانستان اور سرحد کے افغانی قبائل میں تھیں ۔ انھوں نے بھی سید صاحب کو اپنے وطن یعنی افغانستان و سرحد کو اپنی دعوت جہاد کا مرکز بنانے کا مشورہ دیا ہوگا۔ اپنر اعزہ اور اہل تعلق کی مدد کی امید دلائی ہوگی ۔ ان سب چیزوں نے آپ کو اس پر آمادہ کیا که آپ اس افغانی آزاد علاقے کو اپنی مجاہدانہ دعوت و تحریک کا مرکز بنائیں جس سے آپ کو اپنے مقصد کے لیے بہترین سپاہی اور جنگ جو و جنگ آزما رفیق بہت بڑی تعداد میں مل سکتےہیں ۔''

### سکھوں کے خلاف جہاد یا اسلامی حکومت کا قیام ؟

اب سرحد کو مرکز جہاد بنانے کے سلسلے میں جو دلائل دیے گئے ہیں ، اور اس میں وہ مؤرخ بھی شامل ہیں جو مید صاحب سے بے پناہ عقیدت اور شیفتگی رکھتے ہیں ، ان کی بھی شہادتیں درج کی گئی ہیں ۔ ان سے ایک بات قدر مشترک کے طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اس جہاد کا مقصد فقط مکھوں کے خلاف جنگ نہ تھا ، بلکہ اس برصغیر پر اسلامی حکرمت کا قیام تھا ۔ اب اس راستے میں سکھ آئے ، ان سے جنگ کونا پڑی ۔

اگر ان کی جگہ مرہثے ہوتے تو ان کے خلاف جنگ ہوتی ۔ اس لیے صرف یہ بات کہنی کہ سکھوں کے مطالم حد سے گزر گئے تھے ۔ اس لیے ان مظالم نے سید احمد اور ان کے رفقا کو ان کے خلاف جہاد پر مجبور کیا ، حقائق سے منہ موڑنے کے مترادف ہے ۔ اس لیے اس تحریک جہاد کو صرف سکھ دشمن تحریک کے طور پر پیش کرنا سراسر غلط ہے۔ یہ تحریک اپنی برائیوں کے باوجود ایک مثبت تحریک تھی ؛ ایک ایسی تحریک تھی ، جو مسلمانوں کے اُن طبقوں کی ممائندگی کرتی تھی جو مسلمان بادشاہت سے منسلک تھے اور اس اقتدار کے بٹ جانے سے اپنی عزت اور اپنے وقار و خوشحالی ، اور تو اور ، اپنی زسینداریوں سے محروم ہوگئے تھے ۔ اس لحاظ سے اس تحریک کا ایک غیر شعوری مقصد یہ بھی قرار پایا تھاکہ بہتے ہوئے پانی کو واپس لایا جائے ، رو بہ زوال طبقے کو پھر بام عروج پر پہنچایا جائے۔ مغل سلطنت کا جو سورج ڈھل چکا ہے اس کو دوبارہ اپنی پوری تابناکیوں کے ساتھ طلوع ہوئے میں مدد دی جائے۔ یہ مقاصد کتنے سہانے ، کتنے دل موہ لینے والے تھے ، کتنی بے پناہ کشش یہ اپنے اندر پنہاں رکھتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود یہ تحریک ناکام ہوئی اس لیے کہ گزرے ہوئے زمانے کو واپس لانے والی تحریکیں شاذ ہی کامیاب ہوتی ہیں کیوں کہ جو پائی بہہ جاتا ہے اس کو کون واپس لا سکتا ہے ؟ جو طبقہ اپنی افادیت کھو بیٹھتا ہے وہ دوبارہ معاشرے کی رہنائی نہیں کر سکتا ۔ وہ معاشرے کو ترق سے ہم کنار نہیں کر سکتا۔ نئر اور پرانے کی جنگ میں پرانا نظام اپنی تمام گزشته و رفته دلکشیون کے باوجود نئے نظام کے ہاتھوں پٹ جاتا ہے۔ اس شکست پر کتنا بھی ماتم کیا جائے، لیکن پرانے کو بہر حال مثنا ہوتا ہے ۔ جو کل گیا ہے اس کو بہر حال سڑنا ہے ۔ جو بوڑھا ہوگیا ہے اسے بہر حال زیر زمین دفن ہونا ہے۔ ہندوستان میں بھی مغل بادشاہت کا نظام اپئی تمام دل کشیوں کے باوجود فرسودہ ہو چکا تھا ، کل چکا تھا ، وہ لوگوں کو خوش حالی دینے سے قاصر تھا ۔ اب اس میں اکبر اور اورنگ زیب پیدا کرنے کی بھی سکت نہ تھی ، اب وہ صرف عد شاه رنگیلا بی پیدا کر سکتا تها - اب اس نظام کو احدد شاه ابدانی کی تلوار یا نجیب الدولہ کی جرأت ، اور بهادری یا پھو امیر عد خاں کی

جولانی طبع کوئی بھی سمارا نہیں دے سکتی تھی۔ اسی طرح سے سید احمد اور شاہ اساعیل کا زہد و تقویل ، جرأت و بہادری اور خطابت و علمیت بھی اس نظام کے احیا کے لیے گارے اور چونے کا کام نہیں دے سکتی تھی ، کیوں کہ حالات بدل چکے تھے۔ ایک ایسی طاقت ہندوستان پر قابض ہو چکی تھی جس نے معیشت اور نظم و نسق میں زبردست انقلاب بپ کر دیا تھا۔ اس انقلاب سے جو حالات پیدا ہوئے اس نے مسلمانوں کے ایک حصے اور دوسری اقوام کو اس تحریک کی تائید سے باز رکھا۔

انیسوی صدی کے چلے وسط میں جب یہ تحریک جہاد شروع ہوئی تو اس وقت شالی ہند میں مقاباہ منظم طاقت صرف رنجیت سنگھ کی تھی وگرنہ ہورا ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ اس ایے جب تحریک جہاد کی ابتدا ہی اکیلی اس طاقت سے ہو جو اس برصغیر میں دیسی راج کی مظہر رہ گئی ہو تو لا محالہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کہیں یہ انگریز کی بھی خواہش تو نہ تھی کہ وہ ایسے حالات پیدا کر دیے کہ یہ مجاہدین اسی منظم طاقت کے خلاف جہاد شروع کر دیں اور وہ اتنی کمزور ہو جائے کہ انگریزوں کے لیے اس پر چڑھ دوڑنا آسان ہو جائے ۔ ایک صدی سے اس انگریزوں کے لیے اس پر چڑھ دوڑنا آسان ہو جائے ۔ ایک صدی سے اس قسم کے خدشات اور وسوسوں کا اظہار ہوتا رہا ہے ۔

اس تحریک کے گرد اس قسم کا تانا بانا بنا گیا ہے کہ اس میں سے تحریک کے متعلق اصل حقائق کو منظر عام پر لانا خاصا مشکل کام ہو گیا ہے ۔ اس تحریک پر پچھلے پچیس تیس برس میں بے پناہ کام ہوا ہے ۔ لیکن یہ کام مختلف اہل علم اور اہل دانش نے سال ہا سل کی تحقیق و جستجو کے بعد کیا ہے ۔ تحریکوں کے ایک ایک خد و خال پر عرق ریزی کی ہے لیکن اس کے باوجود ان تحریکوں کے تجزیے سے گربز کیا ہے اور صرف ان کو تقدیس کے ترازو میں تولا ہے یا پھر اپنے وقت کی سیاسی ضرورتوں کے پیش نظر ان تحریکوں کو کھنگلا گیا ہے یا پھر ایک گروہ نے ان تحریکوں کے دینی عقاید سے اختلاف کی بنا پر ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش تحریکوں کے دینی عقاید سے اختلاف کی بنا پر ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے ۔ غرضیکہ چاروں طرف سے ان تحریکوں پر مختلف قسم کی یورشیں ہوئی بیں ، جن کی وجہ سے ان کی اچھائیاں اور برائیاں نمایاں نہیں ہو پاتیں ۔

تحریکیں زبردست اہمیت کی حامل ہوتی ہیں ؟ وہ تاریخ کو آگے بڑھانے

میں مملہ ہوتی ہیں ، انسانی ذہنوں کی جلا کا باعث ہوتی ہیں ، ان میں حرکت پیدا کرتی ہیں ۔ لیکن یہ تحریکیں رجعت پسند بھی ہو سکتی ہیں ۔ ساج کو مجموعی طور پر آئے لے جانے کی بجائے پیچھے بھی لے جا سکتی ہیں ، انسانی ذہنوں کو جلا دینے کی بجائے پراگندہ بھی کر سکتی ہیں ۔ اس لیے تحریکوں کو کھنگالتے وقت ان تمام نتائج کو سامنے رکھنا پڑتا ہے اور یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ تجزیے کرتے وقت یہ دیکھا جائے کہ کوئی تحریک کس حد تک سودمند تھی اور کس حد تک نقصان دہ ، کس حد تک ترق کی راہ پر ڈالنے والی تھی اور کس حد تک پساندگی کی طرف لے جانے والی تھی ، یہ کام بہت مشکل ہوتا ہے اور عام طور پر قاری کو اس تجزیے سے متفق کرانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا کیونکہ عام قاری کا ذہن یک رخا ہوتا ہے۔ اسے اگر کوئی تحریک پسند آ جائے تو پھر اس کے نقائص کی طرف اس کو متوجہ کرنا آسان نہیں ہوتا ۔ اس لیے جس کسی تحریک میں شریک ہونے والے انسانوں کی جادری ، جواں مردی ، جرأت اور دلیری کے قصے بیان ہو رہے ہوں تو اس کے بعد یہ کہنا کہ ان تمام خصوصیات کے باوجود اس تحریک میں فلاں فلاں نقائص بھی تھے اور مجموعی طور پریہ تحریک سود مند ثابت نہیں ہوئی بلکہ مضرت رساں تھی ، ساج کو آگے لے جانے کی بجائے پیچھے لے جانے کی غیر شعوری کوشش تھی تو عام قاری حیران ہو کر منہ تکنے لگے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تحریک جس کی قیادت بے پناہ بہادر انسان کر رہے ہوں ، غلط ٹھہرے ۔ لیکن ہادری کے باوجود تحریکیں غلط ٹھہرتی ہیں ۔ اور ہر تحریک کے اچھر برے چہلو ہوتے ہیں ۔ جس تحریک کے اچھے پہلوؤں کی تعداد زیادہ ہو اور برے چلوؤں کی کم ، وہ مجموعی طور پر ترقی پسند ، آگے بڑھنے والی یا انقلابی تحریک کہلائے کی اور اس کی اچھائیوں میں اس کی برائیاں بھی دب جائیں کی ۔ لیکن تجزیہ نگار کی نگاہ کو یہ دونوں پہلو سامنے رکھنے ہوں کے اور یہی تاریخ نویسی کا حق اور تاریخ نویس کا اولین فرض ہوتا ہے ـ

اس تحریک جہاد کو بھی اپنے اصولوں کی بنا پر جانچنا چاہیے اور اس میں شریک ہونے والے عظیم انسانوں کی تمام عظمتوں کے باوجود دیکھنا چاہیے کہ یہ تحریک کس حد تک اس برصغیر کے مساانوں کے لیے سود مند

ہوئی ، اس نے ان کوکس حد تک ٹرتی کرنے میں مدد دی ، نئے حالات سے دو چار ہونے میں کتنی رہ نہئی کی اور یہ رہ نہائی درست تھی یا نہیں؟ یہی سوال ہیں جن کے متعلق تمام مواد موجود ہوتے ہوئے بھی ابھی تک تشنہ خوابات ہیں ۔

### اسلامی حکومت کا قیام

جہاں تک اس تحریک کے اس پہلو کا تعلق ہے کہ یہ سکھوں کے خلاف تھی یا نہیں ، اس کا میں پہلے صفحات میں جواب دے چکا ہوں ۔ لیکن ایک بات اور واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ تحریک ان حالات میں ایک خالصہ یک تحریک کے طور پر شروع ہوئی جس کا مقصد اسلامی حکومت كا قيام تها \_ جس وقت اس تحريك كو خالصة " ديني كما جاتا ہے تو اس سے میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس تحریک کی منزل سیاسی اقتدار نہ تھی، یا کم از کم اس تحریک کا دعوی یه تها که سیاسی اقتدار مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ مقصود بالذات اسلامی حکومت ہے اور اس کے قیام کے لیے سیاسی اقتدار ایک ذریعہ ہے ، اس لیے اس تحریک کو ان محدود طریقوں سے جانچنا غلط ہوگا کہ یہ سکھوں کے خلاف تھی یا انگریزوں کے ۔ اس تحریک کے حامیوں میں بھی دو گروہ ہیں ؛ ایک وہ گروہ ہے جو اس برصغیر میں ہندو مسلم مشترکہ جد و جہد کے ذریعر برطانوی شہنشاہیت کے خلاف نبرد آزما تھا۔ اور اس میں زیادہ تر تعداد علم کی تھی ، اس گروہ کی قیادت بھی انھی کے ہاتھ میں تھی - چناںچہ انھوں نے اس تحریک کو اپنر موقف کی حایت میں پیش کیا اور اسے خالصہ انگریز دشمن تخریک کے طور پر پیش کیا ۔ دوسرا گروہ جو ہندوستان میں اسلامی حکومت کا داعی تھا ، وہ ہندو سے زیادہ اشتراک کا حامی نہ تھا۔ اس نے اس تحریک میں سکھوں کے مخالف رنگ کو زیادہ ابھارا اور اس رجحان کے ڈانڈے تو سرسید سے جا ملتے ہیں ، کیوں کہ سب سے بہلے انھوں نے ہی اپنے وقت کی سیاسی ضرورتوں کے تحت اس تحریک کو سکھ مخالف ثابت کرنے کے لیے پوری کوشش کی ۔ تحریک کے بنیادی اصولوں کے متعلق تو خود اس کے قائدین کے اقوال اور تحریریں موجود ہیں؛ ان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس کا مقصد اسلامی حکومت کا قیام تھا ۔ سکھ ، مرہٹے اور انگریز دشمی

کسی کی تخصیص نہ تھی ۔ یہ ہالکل ایک الگ سوال ہے کہ انیسویں صدی کے پہلے وسط میں یہ نعرہ اور یہ منزل درست تھی یا نہیں ؟ مساانوں اور اس بر صغیر کے عام لوگوں کے مسائل کے حل میں یہ نعرہ اور یہ منزل عد ہموتی تھی یا نہیں ؟ لیکن اس وقت تو یہ طے کرنا ہے کہ اس تحریک کے بنیادی اصول کیا تھے ؟ کیا یہ سکھ کے مخالف تھی یا انگریز کے ؟ یا پھر فقط اسلامی حکومت کا قیام ہی اس کا واحد مقصد تھا ؟

مكتوبات

سیداحمد کے مکتوبات سے ، جو ان کے مختلف سوانخ نگاروں نے مرتب کیے ہیں ، یہی پتا چلتا ہے کہ اس تحریک کا بنیادی اصول اسلامی حکومت کا قیام تھا ۔ چناںچہ سید احمد اپنے ایک مکتوب میں ، جو شاہ بخارا کے نام لکھا گیا تھا ، رقم طراز ہیں :

''جب اسلامی بلاد پر غیر مسلم مسلط ہو جائیں تو عام مسلانوں پر عموماً اور بڑے بڑے حکم رانوں پر خصوصاً واجب ہو جاتا ہے کہ ان غیر مسلموں کے خلاف مقابلہ اور متاتلہ کی کوشش اُس وقت تک جاری رکھیں ، جب تک اسلامی بلاد ان کے قبضے سے واپس لے لیے جائیں ، ورنہ مسلمان گنمگار ہوں گے ۔ ان کے اعال بارگاہ باری تعالیٰی میں مقبول نہ ہوں گے ۔ ان کے اعال بارگاہ باری تعالیٰی میں مقبول نہ ہوں گے ۔ اور وہ خود قرب حق کی برکتوں سے محروم رہیں گے ۔ ''

اس اصول کی بنا پر یہ طے ہو جاتا ہے کہ اس راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے گی ، وہی دشمن ٹھہرے گی اس لیے ان کے خلاف جہاد قرار پائے گا۔ اب اس راستے میں سب سے پہلی رکاوٹ سکھ ہوئے ، ان کے خلاف جہاد کا اعلان ہوگیا۔ لیکن یہ جہاد کا اعلان کسی طرح بھی یہ ثابت نہیں کرتا کہ یہ فقط سکھوں کے خلاف تھا اور انگریزوں کے خلاف نہیں تھا۔ یا ان انگریزوں کے لیے کوئی رحم کا گوشہ ، وجود تھا۔ چناںچہ شاہ بخارا کے نام اسی مکتوب میں آئے چل کر لکھتر ہیں:

"نصاری اور مشرکین ہندوستان کے بلاد پر دریا میدھ سے ساحل بحر تک قابض ہو گئے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ملک ہے کہ انسان اگر پیدل چلے تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک

چنچنے میں چھ مہینے لگ جائیں۔ انھوں نے (نصاری اور مشرکین نے) خدا کے دین کو ختم کرنے کے لیے تشکیک و تزویر کا جال پھیلایا ہے اور ان تمام خطوں کو ظلم و کفرکی تیرگی سے بھر دیا ہے ۔''

### سیاسی فراست

سید احمد ، شاہ اساعیل اور دوسرے اکابرین کے مکتوبات سے پتا چاتا ہے کہ وہ اس وقت کی سیاسی صورت حال سے کسی حد تک ہی نہیں بلکہ پوری طرح آگاہ تھے ، اور اس سیاسی صورت حال کو بدلنے کے لیے بے تاب تھے ، لیکن ان حالات کو بدلنے کے لیے ان کے پاس جو اسلوب تھا وہی دین تھا ۔ اُس وقت ان کو تحریکوں کے نئے اسلوب کا علم ہی نہ تھا ، اور نہ ہی ملک میں تحریکوں کے نئے اسلوب پروان چڑھے تھے کیوں کہ وہ طبقہ بھی اتنا جاندار نہ ہوا تھا جو مسلمانوں میں تحریکوں کے لیے نئے اسلوب رائج کرتا ، نئے خیالات اور نئے سائنسی علوم کی توسیع کا مبلغ بنتا ۔ اسلوب رائج کرتا ، نئے خیالات اور نئے سائنسی علوم کی توسیع کا مبلغ بنتا ۔ سدی اور ربع صدی بعد اس نئے طبقے اور اس کی کئی ضروریات کی نشاندہی صدی اور ربع صدی بعد اس نئے طبقے اور اس کی کئی ضروریات کی نشاندہی کی ، تحریک کے نئے اسلوب سے روشناس کرایا ، نیا طریق کار ایجاد کیا اور کی ہوئے حالات میں نئے داؤ پیچ سے اپنی تحریک کو مرصع کیا ۔

بہر حال سید احمد اور ان کے رفقا نے انگریزی تسلط کو بھانپ لیا تھا اور اس خطرے سے وہ پوری طرح واقف تھے ۔ چناںچہ اسی انگریزی تسلط کے متعلق شاہ اساعیل اپنے ایک مکتوب میں لکھتر ہیں :

''جو فرنگی ہندوستان پر قابض ہوئے ہیں ، وہ بے حد تجربہ کار ، ہوشیار اور حیلہ باز اور مکار ہیں۔ اگر اہل خراسان (انغانستان) پر چڑھائی کر دیں تو سہولت سے ان کے ملک پر قابض ہو جائیں گے ۔ پھر ان کی حکومت کی حدیں آپ کی حکومت سے مل جائیں گی ۔ دارالحرب اور دارالاسلام کی اطراف متحد ہو جائیں گی ۔''

اس صورت حال سے اپٹنے کے لیے ایک عواسی تحریک وجود میں لائی گئی تھی - جس طرح تمام تحریکوں کے مختلف ادوار ہوتے ہیں ، اسی طرح اس تحریک کے بھی مختلف ادوار تھے ؛ پہلا دور سکھوں کے خلاف نہیں بلکہ دہلی تک اسلامی حکومت کا قیام تھا تا کہ اس کے بعد اتنی طاقت مہیا ہو جائے کہ انگریز سے ٹکر لی جا سکے ۔ یہی وجہ ہے کہ سید احمد اور شاہ اساعیل نے بار بار اس تحریک کے عوامی کردار بر زور دیا ہے اور اپنے تئیں سلطنت کے داعی کے طور پر بیش نہیں کیا ۔ تاکہ ان کی تحریک میں سلطنت کے داعی بھی شامل ہو سکیں اور انھیں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو ۔ اسی لیے وہ بار بار دہراتے ہیں کہ انھیں صلطنت سے کوئی واسطہ نہیں ، ان کا مقصد صرف رضامے اللہی ہے۔

حب الله

سيد احمد اپنے مختلف مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ ان کا اصل مقصد رضامے اللہی کا حصول ہے۔ اور اسی کے لیے وہ اپنی جان تک ہارنے کے لیے تیار ہیں ۔ چناںچہ لکھتے ہیں:

''ہم محض رضامے اللہی کے آرزوسند ہیں۔ ہم اپنی آلکھوں اور کانوں کو غیر اللہ کی طرف سے بند کر چکے ہیں اور دنیا و مافیما سے ہاتھ اٹھا چکے ہیں۔ ہم نے محض اللہ کے لیے علم جہاد بلند کیا ہے؛ ہم مال و منال ، جاہ و جلال ، امارت و ریاست ، حکومت و سیاست کی طلب و آرزو سے آگے نکل گئے ہیں ۔ خدا کے سوا ہارا کوئی سطلب نہیں ۔"

ایک اور جگہ لکھتے ہیں :

"اگرچ ہم عاجز و خاک سار ، ذرہ بے مقدار ہیں لیکن بلا شک محبت اللمي سے سرشار اور غير خدا كي محبت سے بالكل دست بردار ہیں ۔ یہ سب کچھ محض اللہ کے لیے ہے ۔ اس جذبه اللهيم مين نفساني خوابشات اور شيطاني وسوسيكا شائبه بهي نہیں ۔ اگرچہ یہ بات نقیر کے آکٹر واقفان ِ حال پر ظاہر ہے لیکن مزید تاکید کے لیے پھر نئے سرے سے کہتا ہوں کہ میں خدامے علام الغیوب کو گواہ بناتا ہوں کہ کفار اور دشمنوں کے ساتھ جو جذبہ جہاد حقیر کے دل میں موجزن ہے ، اس میں رضامے اللہی اور اعلامے کلمہ المحق کے مقصد کے سوا،

عزت و جاہ و جلال ، مال و دولت ، شہرت و نام وری ، امارت و سلطنت ، برادران و سعاصرین پر فضیلت و بزرگی یا کسی اور چیز کا فاسد خیال ہرگز دل میں نہیں ہے۔ اور ہم جو بات کہ رہے ہیں ، اللہ اس کا گواہ ہے ۔

مسلانوں کی زبوں حالی

انَ ہی مکتوبات میں اس بر صغیر کے مسلمانوں کی زبوں حالی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

'اگرچہ کفار اور سرکشوں سے ہر زمانے اور ہر مقام میں جنگ کرنا لازم ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ اس زمانے میں کہ اہل کفر و طغیان کی سرکشی حد سے گزر چکی ہے۔ مظلوموں کی آہ و فریاد کا غلغلہ بلند ہے ، شعائر اسلام کی توہین ان کے ہاتھوں صاف نظر آ رہی ہے۔ اس بنا پر اب اقامت رکن دین ، یعنی اہل شرک سے جہاد عامہ" المسلمین کے ذمہ کہیں مستحسن اور واجب ہو گیا ہے۔''

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

"چند سال سے ہندوستان کی سلطنت و حکومت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ عیسائی اور مشرکین نے ہندوستان کے اکثر حصے پر غلبہ حاصل کر ایا ہے اور ظلم و بیداد شروع کر دی ہے ۔ کفر و شرک کے رسوم کا غلبہ ہو گیا ہے اور شعائر اسلام اٹھ گئے ہیں ۔ یہ حال دیکھ کر ہم لوگوں کو بڑا صدمہ ہوا ۔ ہجرت کا شوق دامن گیر ہوا ، دل میں غیرت ایمانی اور سر میں جہاد کا جوش و خروش ہے ۔"

سید احمد نے انگریزوں کے تسلط کے متعلق بھی مختلف مکتوبات میں اظہار خیال کیا ہے ۔ ایک مکتوب والی چترال کو لکھا ، اس میں واضح طور پر انگریزوں کے متعلق اپنے خیالات قلم بند کیے ہیں ۔ اس میں لکھتے ہیں : "جناب کو خوب معلوم ہے کہ یہ پردیسی سمندر پار کے رہنے والے ، دنیاجہاں کے تاجر اور سودا بیچنے والے سلطنت کے مالک بن گئے ہیں ۔ بڑے بڑے اہل حکومت کی حکومت اور ان کی

عزت و حرست کو انھوں نے خاک میں ملا دیا ہے۔ جو حکومت وسیاست کے مرد سیدان تھے، وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر سے بیٹھے ہیں، اس لے مجبوراً چند غرب اور بے سر و سامان کمر ہمت باندھ کر کھڑے ہوں اور محض اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے ہرگز دنیا دار اور جاہ طلب نہیں ، محض اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اٹھے اور جاہ طلب نہیں ، محض اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اٹھے بیں ، سال و دولت کی ان کو ذرہ برابر طعع نہیں ۔"

یہ مکتوبات بار بار اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ساطنت حاصل کرنے کا مقصد اس تحریک کی بنیاد نہیں ہے بلکہ یہ تحریک صرف اس لیے شروع کی گئی ہے تا کہ محروسین اقتدار کو اقتدار دلایا جائے۔ کیوں کہ اب وہ اپنے اندر چوں کہ لڑنے کی سکت نہیں رکھتے اس لیے تحریک جہاد کا پرچم ان ''فقیروں'' نے بلند کیا ہے۔ چناںچہ اس ضمن میں ان کا ایک مکتوب موجود ہے۔ اس میں لکھتے ہیں :

'اسلک ہندوستان کا بڑا حصہ غیر ملکیوں کے قبضے میں چلا گیا ہے اور انھوں نے ہر جگہ ظلم و زیادتی پر کمر باندھی ہے۔ ہندوستان کے حکموں کی حکومت برباد ہو گئی ہے ، کسی کو ان سے مقابلے کی تاب نہیں ہے ، بلکہ ہر ایک ان کو اپنا آقا سمجھنے لگا ہے۔ چوں کہ بڑے بڑے اہل حکومت ان کا مقابلہ کرنے کا خیال ترک کر کے بیٹھ گئے ہیں اس لیے چند کمزور اور بے حقیقت اشخاص نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے۔

یہ موقف کہ جہاد کرنے کا فرض ایک الگ جاءت پر ٹھہرا اور حکومت کرنے کا فرض ایک دوسری جاءت اور دوسرے گروہ پر عائد ہوا ، یہ اُس دور کا ایک جت بڑا تضاد تھا اور یہ تضاد مسلمانوں کی سیاست میں گزشتہ ایک صدی یا ڈیڑھ صدی سے چلا آرہا تھا اور کسی نہ کسی رنگ میں یہ تضاد آج بھی موجود ہے ۔ اس تضاد نے جت حد تک ہاری سیاست کو انجھایا ہے ۔

#### تينتيسوال باب

# تحریک جہاد کا مقصد

دراصل یہ پہلی تحریک تھی جو براہ راست سلطنت کے لیے جد و جہد نہیں کر رہی تھی بلکہ ایک فضا اور ایک ماحول تیار کرنے کی خواہاں تھی ، اور اسی کے بل پر اس نے عوام کو منظم کرتے ہتھیار سنبھالنے کی طرف بلایا ۔ چناں چہ جب جہاد شروع ہوگیا تو اس دوران میں ایک مقام پر سید احمد نے شبخون کی اجازت دے دی ، جس کے نتیجے میں سکھ فوج کو خاصا نفصان برداشت کرنا پڑا ۔ اس موقع پر سکھوں کی فوج کے قائد سردار بدھ سنگھ نے سید احمد کے نام ایک مکتوب بھیجا۔ یہ فارسی میں تھا ۔ اس کی اہدیت اس لیے بھی بہت زیادہ بھیجا۔ یہ فارسی میں تھا ۔ اس کی اہدیت اس لیے بھی بہت زیادہ بھیجا ، اس میں انھوں نے اپنے موقف کی تفصیلی طور پر وضاحت کی ہے ، اور خراصل بھی موقف تھا جو غیر شعوری طور پر مسلمانوں کی خریکوں کی روایت بن گیا ۔

برصغس هندوستان میں اب تک سیاست اور سیادت کا معاملہ صاحب شمشیر تک محدود رہا تھا ۔ اس سلسلے میں ابھی عالم دین کے ہاتھ نہ تو سیاست اور سیادت آئی تھی اور اس اس نے براہ راست اس کے حصول کے لیے کوئی عملی قدم اٹھایا تھا ۔ یہ عمل چلی بار انیسویں صدی میں شروع ہوا اور اس عمل نے حقیقہ پاری سیاسی اور ساجی زندگی میں زبردست رد عمل پیدا کیا ۔ بہاں دینی عقائد اور اصولوں کی بنیاد پر حکم لگانا مقصود نہیں، صرف أن بهلوؤں کو اجاگر کرنا مقصود ہے کہ براہ راست علم اور آئمہ دین نے ہندوستان میں اپنے ہاتھ میں شمشیر و سنان سنبھالٹر کا تجربہ انیسویں صدی ہی میں کیا ہے ۔ اس سے پہلے بادشاہ کی سیادت تسایم ہوتی رہی ہے ۔ اسی کے ذریعے احکام شریعت کے نفاذ پر زور دیا جاتا رہا ہے اور اس طرح سے زندگی قریب قریب دو خانوں میں بٹ گئی تھی؛ ایک خانہ عملی سیاست اور سلطنت کا اور دوسرا درمن و تدریس اور رشد و بدایت کا ۔ یہ درست بے کہ صاحب رشد و ہدایت اور درس و تدریس ہمیشہ صاحب سلطنت اور اس کے عال پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں ، لیکن انھوں نے خود آگے بڑھ کر سلطنتوں کے قیام کے لیے جہاد نہیں کیا تھا۔ اب یہ تجربہ پہلی بار ہو رہا تھا اور اس تحریک کے اکابرین کو خود بھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ تجربہ نیا ہے اور لوگوں کو اس تجربے سے مانوس کرانا ضروری ہے ۔ چناںچہ یہی وجہ ہے کہ سید احمد بار بار اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ان کا کام صرف احیام دین ہے ، قیام سلطنت نہیں ہے اور سلطنت کا بار اٹھانا ان کے بس میں نہیں ہے -

عوامی تحریکوں کی کامیابی کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ عامہ الناس تک تحریک کے صحیح اور اصل مقاصد چنچائے ہی نہ جائیں بلکہ ان کو ان کی سچائی اور درستی کا پوری طرح یقین دلایا جائے ۔ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ بار ہار اس بات کو دہرایا جائے کہ یہ تمام جد و جہد عظیم اصولوں اور ارفع و اعلیٰ مقاصد کے لیے کی جا رہی ہے ۔ اس میں ذاتی غرض شامل نہیں ہے ۔ یہ کام سید احمد اور ان کے رفقا کار

شاہ اساعیل نے اپنے مکتوبات اور وعظوں سے مسلسل کیا ہے۔ اور بار بار اور کوں کے ذہن نشین کرایا ہے کہ وہ جو جد و جہد کر رہے ہیں، اس کا مقصد سلطنت کا حصول نہیں ہے بلکہ اعلان کامہ الحق ہے۔ اسی لیے مولانا مہر لکھتے ہیں:

السيد احمد سے پہلے جتنے آدمی معمولی حيثيت سے الھ کر لشکر کے مالک بنے تھے ، وہ ملک یا ریاستیں سنبھال کر بیٹھ گئے تھے۔ ایک قریبی مثال نواب امیر خاں مرحوم کی تھی جس كيساته سيد صاحب سات آله برس كزار چكرتهر مرحوم كا قدم ہی طلب جاہ و حشم سے آگے نہ بڑھ سکا تھا ۔ ان مثالوں کی بنا پر مختلف قلوب میں یہ وسوسہ پیدا ہونا بعید از قیاس نہ تھا کہ سید صاحب بھی ملک و ریاست کے طلب گار ہیں ۔ اس زمانے میں للہیت اس درجہ کم یاب تھی کہ عام لوگ اس کا صحیح تصور بھی نہ کر سکتے تھے ، جس طرح ہارے زمانے میں نہیں کر سکتے ۔ فکر و نظر کا پیانہ ایسا بن گیا تھا کہ کسی شخص کی کوئی سرگرسی اور کوئی جد و جهد ذاتی اغراض کے لوث سے پاک نہ سمجھی جا سکتی تھی ۔ پھر سب لوگ جانتے تھے کہ سید صاحب اسر خاں کے رفیق تھے۔ یہ بھی جانتے تھر کہ امیر خال ٹونک کا مالک بن کر بیٹھ گیا تھا۔ آکثر نے یہی سمجھا ہوگا کہ سید صاحب بھی اپنے ایے ایک الگ جدا گانہ ریاست پیدا کرنا چاہتے ہیں ، اس لیے آپ کو اپنا مطمح نظر بار بار واضح کرنے کی ضرورت پیش آتی رہی اور یہ مضمون آپ کے مکاتیب میں بیسیوں مرتبہ دہرایا گیا۔''

سیاست اور سیادت کی بنیاد

اس تحریک کے اکابرین کے مکتوبات اور تحریروں میں بے شار ایسی مثالیں موجود ہیں جن میں اس تحریک کے وہ خط و خال نمایاں ہوتے ہیں جو اسے اس سے پہلے کی لشکر کشیوں اور جنگوں سے ممیز کرتے ہیں ۔ دراصل یہ پہلی تحریک تھی جو براہ راست سلطنت کے لیے جد و جہد نہیں کر رہی تھی بلکہ ایک قضا اور ایک ساحول تیار کرنے کی خواہاں تھی اور اسی

کے بل پر اس نے عوام کو منظم کرکے ہتھیار سنبھالنے کی طرف بلایا۔ چنانچہ جب جہاد شروع ہو گیا تو شبخون کی اجازت دے دی جس کے نتیجے میں سکھ فوج کو خاصا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اس موقع پر سکھ فوج کے قائد ، سردار بدھ سنگھ نے سید احمد کے نام ایک مکتوب بھیجا ۔ یہ فارسی میں تھا۔ اس کی اہمیت اس لیے بھی جت زیادہ ہے کہ اس کے جواب میں سید احمد نے جو خط بھیجا اس میں انھوں نے اپنے موقف کی تفصیلی طور پر وضاحت کی ہے۔ اور دراصل بھی موقف تھا جو غیر شعوری طور پر مسانوں کی تحریکوں کی روایت بن گیا ہے۔ سردار غیر شعوری طور پر مسانوں کی تحریکوں کی روایت بن گیا ہے۔ سردار بدھ سنگھ لکھتر ہیں:

"شرافت ، منزلت ، میادت و مرتبت فضیلت پناه ، عبادت انتباه ، زبدة الفضلا العظام سید احمد صاحب سلمه \_ واضح ہو که اتنی مسافت طے کرنے کے بعد اور اتنے دور دراز ملک سے آکر آپ نے لڑائی کی طرح ڈالی اور لباس شہادت کو اپنے اوپر آراسته کیا ہے تو لازم تھا کہ جنگ و مقابله میدان میں نکل کر ہو ۔ طمع نفسانی سے شہر حضرو کے غربا اور بیوپاریوں پرشبخون اور چھاپه مارنا ذلت اور ہمیشه کی بدنامی کی بات ہے ۔ اسی کے ساتھ آپ کے ہمراہی جس طرح شیشے کو پتھر سے مارا جائے ، اسی طرح معدوم ہوگئے۔ اب بھی آپ اصل سید اور بڑے سردار ہیں تو باہر نکل کر صاف صاف مقابله کیجیے ، چھپ کر لڑنے سے دنیا اور دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ، اور اگر فرار اختیار کریں گے تو دونوں جمان کے نفع سے خالی ہاتھ جائیں گے ۔ "

اس مکتوب کے جواب میں خود سید احمد نے جو مکتوب روانہ کیا ، وہ دراصل بنیادی اصولوں اور تحریک کے خصوصی مونف کا حامل ہے ۔ سید احمد اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں :

سيد احمد كا مكتوب

"اسیرالموسنین سید احمد کی طرف سے سپ سالار جنود و عساکر، مالک خزائن و دفائن ، جامع ریاست و سیاست ، ہادی امارت و ایالت ، صاحب شمشیر جنگ ، عظمت نشان ، سردار بدھ سنگھ

(الله اس کو سیدھے راستر کی ہدایت دے اور اس پر توفیق کی بارش کرمے) واضح ہو کہ آپ کا گرامی نامہ جو اظہار مراتب شجاعت و شہامت کے دعاوی پر مشتمل ہے ، بہنچا اور اس کے مضمون سے آگاہی ہوئی ۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرا اس ہنگامہ آرائی اور معرکہ پیرائی سے جو مقصود ہے ، آپ نے اچھی طرح نہیں سمجھا اور اسی لیے آپ نے اس قسم کا خط لکھا ۔ اب کان لگا کر سنیے اور سمجھیے کہ اہل حکومت اور ریاست سے لڑائی جھگڑا چند اغراض سے ہوتا ہے ۔ بعض آدمیوں کا مقصد مال اور ریاست کا حصول ہوتا ہے ، بعض کو محض اپنی شجاعت اور دلیری دکھانی ہوتی ہے اور بعض آدمیوں کا مقصد شہادت کا مرتبہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے میرا مقصد ہی دوسرا ہے ؛ یعنی فقط اپنے مولا کے حکم کی بچاآوری جو مالک مطلق اور بادشاہ برحق ہے۔ اس نے دبن محد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و اعانت کے بارے میں جو حکم دیاہے ، محض اس کی تکمیل مقصود ہے ۔ خدا مے عز و جل اس بات کا گواہ ہے کہ میرا اس ہنگاسہ آرائی سے اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصود نہیں اور اس میں کوئی نفسانی غرض ہرگز شامل نہیں ، بلکہ نفسانی غرض کے حصول کی آرزو نہ کبھی زبان پر آتی ہے، نہ کبھی دل میں گزرتی ہے ۔ دین محدی صلی اللہ علیہ و سلم کی نصرت کرنے میں جو کوشش بھی ممکن ہو گی ، بجا لاؤں گا اور جو تدبیر بھی مفید ہو گی ، عمل میں لاؤں گا۔ اور ان شاء الله زندگی کے آخری سانس تک اسی کوشش میں مشغول رہوں گا اور اپنی عمر اسی کام میں صرف کردوں گا۔ جب تک زندہ ہوں ، اسی راستے پر چلتا رہوں گا اور جب تک دم میں دم ہے، اسی کا دم بھرتا رہوںگا ۔ جب تک پاؤں ہیں ، اس وقت تک یہی راستہ ہے اور جب تک سر ہے ، یہی سودا بهار، خواه مفلس بهول ، خواه دولت مند ، خواه منصب سلطنت سے سرفراز ہوں ، خواہ کسی کی رعیت ہوں ، خواہ

یزدلی کا الزام ہو ، خواہ بہادری کی تعریف سنوں ، خواہ میدان جماد سے زندہ واپس آؤں ، خواہ شمادت سے سرخرو ہوں ۔ بال اگر میں دیکھوں کہ میرے مولاکی خوشی اسی میں ہے کہ میدان جنگ میں تنہا سر بہ کف آؤں تو خدا کی قسم سو جان سے سینہ سعر ہوں گا۔ اور لشکر کے نرغے میں بے کھٹکے گھس جاؤں گا۔ مختصر یہ کہ مجھے نہ اپنی شجاعت کا اظہار مقصود ہے ، نہ ریاست کا حصول ۔ اس کی علاست یہ ہے کہ اگر سر برآورده حکام اور عالی مرتبت سردارون میں کوئی شخص دین مدی قبول کر ار تو میں اس کی مردانگی کا سو زبان سے اظمار و اعتراف کروں گا اور ہزار جان سے اس کی سلطنت کی ترق چاہوں گا اور اس کی حکومت کی ترقی کے لیر بے حد کوشش کروںگا ۔ اس بات کا فوراً استحان کر سکتر ہیں اور اگر اس کے خلاف ہو تو مجھے الزام دیجیر ۔ اگر انصاف کی نظر سے دیکھیں تو بھی اس معامار میں مجھے ہرگز قابل ملامت اور قابل الزام نہ پائیں گے کیوںکہ جب آپ اپنے حاکم کے احکام کی تعمیل میں جو آپ جیسا ایک انسان بلکہ آپ کی برادری کا ایک فرد ہے ، کوئی عذر اور حیلہ نہیں کرسکتر تو میں احکم الحاکمین کے حکم کی تعمیل میں ، جو زمین و آسان کے تمام افراد انسانی اور ساری کائنات کا خالق ہے ، کیا عذر کر سکتا ہوں ؟ والسلام۔''

### سلطنت اور سیاست کی علیحدگی

تحریکوں کے اجرا کا یہ انداز سب سے پہلے اسی تحریک سے ہوا ۔
یعنی قائد کے لیے یہ لازم ٹھہرا کہ وہ ذاتی مفادات کے لیے کوشاں
نہ ہو اور بار بار اس بات کا اعادہ کرے کہ وہ خود اپنے لیے جد و جہد
نہیں کر رہا ۔ ہلکہ پہلے دور میں رضا ے الہٰی مقصود ٹھہری اور پھر بعد
میں ملک کی آزادی مقصود قرار پائی لیکن اصرار اس بات ہی پر رہا کہ
قائد خود اپنے لیے کوشاں نہ ہو بلکہ وہ ایک ارفع و اعلی مقصد کے
لیے جد و جہد کی رہنائی کرے ۔ اس سے پہلے تحریکوں کا اجرا نہیں ہوا
تھا بلکہ لشکر کشیاں ہوتی تھیں ۔ اور لشکر کشی کرنے والا اپنے لیے

جد و جہد کرتا تھا ، اور اس کا مقصد سلطنت کا حصول ہوتا تھا ۔
اس کے حامی اور لشکر کے شرکا کے اس پوری جد و جہد سے ذاتی مفادات وابستہ ہوئے تھے ۔ لیکن یہ پہلی تحریک تھی جس میں ایک نظر نے کی بنیاد پر رائے عامہ کو پہلے منظم کیا گیا اور پھر عامہ الناس کو متحرک کرکے جہاد کے لیے تیار کیا گیا ۔ جہاں یہ مجابدین ایک ارفع و اعلیٰ مقصد کے لیے سر بہ کف میدان میں آئے تھے، وہاں ان کو اپنے قائد پر بھی پورا پورا اعتاد اور یقین تھا ۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس قائد کو ان مقاصد کا مظہر تصور کیا گیا ۔ ان میں وہ تمام خوبیاں موجود پائی گئیں جو ایسی تحریک کے قائدین میں ہوئی چابیہ۔ دراصل قائد کی خصوصیات کا جو تصور اس زسانے میں دینی تحریک کی ضروریات کے عریک کی ضروریات کے مطابق تھا ۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمانے کے بدلنے کے باوجود مطابق تھا ۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمانے کے بدلنے کے باوجود میں قائد کی جو صلاحیتیں رچ گئیں ، مطابق تھا ۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمانے کے بدلنے کے باوجود وہ اسی گئے گزرہے زبانے کی تھیں جو حقیقہ اب گزر چکا تھا ۔ اس زبانے میں بھی ان مسائل پر بحثیں ہوئیں لیکن آج ان بحثوں پر نگاہ رکھی جائے تو خاصے اہم نتائج مرتب ہو سکتے ہیں ۔

اس دور میں جہاد کے لیے جن امور کی ضرورت تھی ، ان پر بھی خاصی لے دے ہوتی رہی اور مختلف قسم کے اعتراضات ہوتے تھے ، اور ان کا جواب سید احمد کے سوانخ نگاروں نے اپنی حدود میں رہ کر دیا ہے کیوں کہ اس وقت جہاد کا اعلان ہوا تو یہ بھی بہ ظاہر ان ہی عقائد کی تکمیل ہی کے بیش نظر کیا گیا تھا ۔ جب اس جہاد کے متملق مختلف نظریات سامنے آئے تو وہ بھی انھی بنیادوں پر حل کیے گئے تھے ، اس لیے ان چیزوں پر کسی دوسرے نقطہ نظر سے ابھی تک سوچا ہی نہیں گیا حالاں کہ جب جہاد کا نعرہ بلند ہوا تھا تو اس کے پیچھے بھی زمانے کے تقاضے کار فرما تھے اور قائدین و اکابرین نے ان تقاضوں کو محسوس کیا تھا ۔ اور دین کے ذریعے ان تقاضوں اور اس دور کے مسائل کے حل کرنے کے لیے راہ دکھائی تھی ۔ جو ان سے مختلف نظریات رکھتے تھے اور جو جہاد کے مخالف تھے ، ان کو بھی دین کی حدود کے اندر ہی رہ کر اپنا جہاد کے مخالف تھے ، ان کو بھی دین کی حدود کے اندر ہی رہ کر اپنا جہاد کے مخالف تھے ، ان کو بھی دین کی حدود کے اندر ہی رہ کر اپنا جہاد کے مخالف تھے ، ان کو بھی دین کی حدود کے اندر ہی رہ کر اپنا جہاد کے مخالف تھے ، ان کو بھی دین کی حدود کے اندر ہی رہ کر اپنا جہاد کے مخالف تھے ، ان کو بھی دین کی حدود کے اندر ہی رہ کر اپنا جہاد کے مخالف تھے ، ان کو بھی دین کی حدود کے اندر ہی رہ کر اپنا جہاد کے مخالف تھے ، ان کو بھی دین کی حدود کے اندر ہی رہ کر اپنا جہاد کے بیش کرنا لازمی تھا ۔ اس لیے کہ اس دور میں لوگ ایک ہی زبان ،

ایک ہی اسلوب آبایک ہی اظریہ سمجھتے تھے اور وہ دین کی زبان تھی ، دین کا نظریہ تھا اور دین ہی کا اسلوب تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس دائرے اور حدود کے اندر رہ کر ہی مختلف نظریات اور راستوں کو پیش کیا جاتا۔ حالاں کہ بنیادی طور پر یہ بحثیں اور نظریات انھی عقائد سے ستعلق اتنے نہ تھے جتنے کہ اس زمانے کے مخصوص حالات کے حل کے متعلق تھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان بحثوں اور ان مختلف نظریات کو اپنے عقائد اور مذہب کی روشنی ہی میں نہیں بلکہ زمانے کے حالات کے مطابق بھی جانچا جائے کیوں کہ اسی ایک صورت سے اس امر کا تجزیہ ہو سکے گا کہ ان مختلف نظریات کے پیچھے کون کون سے مختلف عرکات کام کر رہے تھر۔

اس تحریک کی ناکامی کی مکمل داستان کے متعلق بھی مختلف نظربات ہیں ۔ اس داستان میں رنگ بھی مختلف طریقے سے بھرے گئے ہیں ۔ اگر اس تحریک کو خالصہ دینی عقائد کے حصار میں محصور کرکے دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی ناکامی کی وجوہات بھی مذہبی اور دینی۔دود میں محدود ہوں گی۔ اگر اس تحریک کو ذرا وسیع لقطہ ؑ نظر سے دیکھا جائے تو پھر اس عظیم جد و جہد کی ناکامی کے متعلق بھی تفصیلی جستجوکرنا ہوگی کیونکہ یہ تو بہت واضح اور آسان جواب ہوتا ہے کہ فوجیں آسنے سامنے تھیں ، ایک فوج ہار گئی اور ایک جیت گئی اور بس قصہ ختم ہوگیا۔ یا ایک فوج میں سے کچھ سپاہیوں نے غداری کر دی ، اس وجہ سے فوج پٹ گئی ۔ یہ تمام وجوہات اپنی جگہ پر اہم ہوں تو ہوں لیکن تحریکوں کے سلسلے میں یہ وجوہات فیصلہ کن نہیں ہوا کرتیں ۔ یہ درست ہے کہ تحریکوں ہر جب تشدد ہوتا ہے ، جب دشمن کی یلغار اس قدر تند و تیز ہوتی ہے کہ اس کے سامنے ٹھمہرنا مشکل ہوتا ہے تو تحریکیں دب ضرور جایا کرتی ہیں۔ وہ پیچھے بھی ہٹ جاتی ہیں ، اس مخصوص موقع پر شکست بھی تسلیم کر لیتی ہیں ، لیکن یہ کہنا کہ فلاں تحریٰک ناکام ہوگئی ، اس کے معانی بہت وسیع ہوتے ہیں ۔ اس ناکاسی کا تجزیہ بھی اپنے اندر بے پناہ وسعتیں لیے ہوئے ہوتا ہے کیوں کہ کسی تحریک کی ناکاسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تحریک مجموعی طور پر معاشرے کے لیے قابل قبول نہ تھی اور وہ اپنے دشمنوں کے

مقابنے میں اتنی سکت نہ رکھتی تھی کہ وہ پورے معاشرے کو منظم اور متحد کرکے دشمن کو شکست دے سکتی ـ اس لیے اب ضروری ہو جاتا ہے کہ پوری توجہ اس طرف مبذول کی جائے کہ وہ حالات اور وجوہات کیا تھیں جو اس بات کی وضاحت کرسکیں کہ یہ تحریک پور مے معاشرے کو متحد و منظم کیوں نہ کر سکی اور اس کے مقابلے میں دشمن کیوں کامیاب ہوگیا ۔ کیوں کہ اگر کوئی تحریک معاشرے کو متحد و منظم كرنے ميں كاسياب ہو جاتى ہے ، اپنے عوام كو قائل كر ليتى ہے ، اس كا موقف ، نظریہ اور مسلک عوام کو متحرک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ، تو پھر یہ کہنا درست ہے کہ اگر دشمن کسی وجہ سے ، مثلاً بھاری بھرکم ہونے کی وجہ سے اس تحریک کو شکست دینے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو اس کے باوجود یہ تحریک قائم و دائم رہتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد وہ اس سے بھی زیادہ زور دار طاقت کے ساتھ ابھرتی ہے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ حتیل کہ وہ تحریک اپنی منزل کو جا لیتی ہے۔ اس تحریک کی ناکامی پر اس مطمح نظر سے اور اس وسعت سے نگاہ ڈالنے کا یہ مطلب نہیں کہ میدان جنگ کے داؤ پیچ یا لشکروں کا تناسب یا اپنے علاقے کی آبادی کے تعاون و عدم تعاون کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے اور ناکامیوں اور شکستوں کی وجوہات میں ان کا کوئی درجہ ہی نہیں ہوتا ۔ یہ تمام چیزیں بہت ہی اہم ہیں ۔ اس تحریک کے سلسلے میں ان سب وجوہات اورکوائف کو بیان ہونا چاہیے ۔ ان تفصیلات کے تین بہلو ہیں: اولا ً تو خود اس تحریک کے نظریات اور عقائد ۔ دوم ان نظریات اور عقائد کے علاوہ بھی مسالمانوں کے اندر اس وقت کوئی اور رجحانات و نظریات موجود تھے ۔ ان کے اثرات کیا تھے اور وہ کس حد تک اس تحریک کے مقابلے میں کسی دوسرے طریق کار کی ترجانی کرتے تھر ؟ تیسرے برصغیر کے غیر مسلموں میں اس وقت کیا رجحانات نشو و نما ہا رہے تھے اور ان غیرمسلموں میں کون سی تحریکیں اٹھ رہی تھیں ؟ یہ تحریکیں کیا طریق کار استعال کر رہی تھیں؟ اور سب سے آخر میں اس پہلو پر روشنی پڑنی چاہیےکہ برصغیر میں آیا کوئی ایسا رجحان ، ایسی تحریک ، ایسا اداره موجود تها جو پورے ملک کو متحد اور منظم کر سکے؟ ان مختلف پہلوؤں پر تفصیلی گفنگو سے اس تحریک کی ناکامی کے

اسباب ڈھولڈے جا سکیں گئے ۔ عقائد و نظریات

اس پہلو پر خاصی روشنی ڈالی جا چکی ہے اور یہ واضح کرتے گ كوشش كى گئى ہے كہ اس تحريك كے عقائد و نظريات نے مساانوں كے ایک طبقے کو خاصا متاثر کیا اور یہ طبقہ محرومین کا وہ طبقہ تھا جو مسلانوں کی حکومت کے زوال کے باعث اقتدار سے محروم ہوگیا تھا۔ اس کے علاوہ مختلف طاقتوں کی مڈبھیڑ اور لوٹ مار نے بھی ایک گونہ اضطراب اور پریشانی بہم بہنچا دی تھی ۔ تیسرے ، سب سے زیادہ متاثر علاقے بنگال اور بہار تھے۔ یہاں کے عام مسلمان کاشت کار اور پارچہ باف کی زندگی ایسٹ انڈیا کمپنی اور ہندو زمین دار کے غیر شعوری اتحاد نے درہم برہم کر دی تھی ۔ ان میں زبردست اضطراب اور بے چینی نے وہاں فرائضی اور تیطو میاں کی تحریکوں کو جنم دیا تھا ۔ چناںچہ جب ہندوستان کی صرحد پر جہاد کا نعرہ بلند ہوا تو جس اضطراب اور بے چینی کی تشفی فرائضی تحریک سے نہ ہو سکی تھی ، اس کی تشفی کے لیے یہ کاشت کار اور پارچہ باف ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے جماد کے لیے سرحد پر جانے کے لیے تیار رہتے تھے اور یہ سلسلہ سید احمد کے زمانے میں مقابلہ کم رہا لیکن ان کی شمادت کے بیس پچیس برس بعد تک یہ سلسلہ کمیں زیادہ شدت سے جاری ہوگیا ۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ متاثر علاقہ بنگال اور بہار ہی تھا اور بہی وہ خطہ تھا جہاں کی اقتصادی زندگی چوپٹ ہوگئی تھی ۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ دینی تحریکوں کے پیچھے اقتصادی اور معاشی وجوہات کام نہیں کرتیں ، بالکل غلط ہے ۔ تحریکوں کا ظاہری ڈھانچا خواہ کسی قسم کا ہو ، اس کا فلسفہ کتنا ہی اللہیاتی ہو ، اس کے پیچھے یہ ممام عوامل کار فرما ہوتے ہیں - اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ دینی عقائد اور نظریات کو دین کی حدود ہی میں محدود کرکے نہ دیکھا جائے۔ یہ درست ہے کہ تحریکوں کے اکابرین جب اپنے عقائد اور نظریات کی تبلیغ كرتے ہيں تو ان كے مقاصد دبئي تعليات كي اساس سوتے ہيں ـ

لیکن سوال تو یہ ہے کہ ایک مخصوص دور میں بعض مخصوص بہاوؤں کے بارے میں دینی تعلیات پر زور دیا جاتا ہے۔ اسی کو دین کا سب سے اہم

رکن قرار دے کر اجاگر کیا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر خود سید احمد کی تحریک ہی کو لیجیے ؛ ایک وقت میں اس تحریک کا پورا اصرار عقائد کی درستی پر تھا اور وہ بھی ایسے عقائد جو توحید کی راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے ، اس لیے کہ جب تک توہم پرستی ، تبر پرستی ، پیروں نقیرو<del>ں سے</del> اعتقاد ہے جا زائل نہیں ہوتا ، اس وقت تک لوگوں سیں خود اعتبادی اور اللہ ہر بهروسا اور اس کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کو جب تک صحیح معنوں میں قادر مطلق نہ یقین کر لیا جائے ، اس وقت تک تمام دوسرے قادروں سے بغاوت نہیں ہو سکتی ۔ چناںچہ یہ عقائد و نظریات تحریک کے ابتدائی دور میں دیکھنے میں آتے ہیں لیکن اس کے بعد دوسرا دور جہاد کا ہوتا ہے اور تلوار اٹھانے کے متعلق عوام کو تیار کیا جاتا ہے اور تمام دین کی وسعتیں اس مقصد پر سمٹ جاتی ہیں اور اس جہاد میں کامیابی کے لیر تمام طریقے اور ہر قسم کے وعظ اور تدریس سے کام لیا جاتا ہے ـ چنا**ں چ** اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ قائد تحریک کو ایک ریفارم کی حیثیت سے پیش کیا جائے۔ اسی صورت میں وہ لوگوں میں نظم و ضبط پیدا کرسکتا ہے ۔ چناںچہ اسی جہاد کے دوران میں سید احمد کی امامت کو تسلم کیا گیا ۔ یہ تمام مراحل دینی حدود میں تھے ، لیکن وقت کی ضرورتوں کے تحت بی ان پر اصرار ہوا اور اس سلسلے میں اگر شاہ اساعیل کی معرکہ الآرا کتاب منصب اماست کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح امامت سے مقصد ایک پوری تحریک کی قیادت ہے اور اس سے بھی مترشح ہوتا ہے کہ اس تحریک کا خاکہ کافی دنوں پہلے شاہ ولی اللہ کے خاندان کے ذہنوں میں مرتب ہو چکا تھا۔ اسی کی روشنی میں درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کا کام ہو رہا تھا ـ

دعوت و تبليغ

سید احمد کی تحریک میں شاہ اساعیل کا درجہ بہت بلند ہے اور بعض صورتوں میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس تحریک کے داؤ پیچ متعین کرنے میں ان کو اولیت حاصل ہے اور اس مقصد کے لیے ان کی تصانیف کا درجہ بہت بلند ہے کیوں کہ ان سے اس تحریک کے طریق کار کے بارے میں خاصا اہم مواد ملتا ہے ۔ اپنی معرکہ الآرا تصنیف 'منصب امامت' میں

لکھتے ہیں:

"حق جل و علی اپنی حکمت کاملہ سے ان مقبولان بارگاہ کو مختلف مزاج لوگوں کی تربیت کا سلیقہ اور فصیح کلام اور بیان بلیغ کی قوت مقدمہ بدایت ، تقریر ، اظہار مانی الضمیر کے باب میں عطا فرما دیتا ہے ۔ چناں چہ الله رب العزت نے داؤد علیہ السلام کے حق میں فرمایا کہ ہم نے اس کو حکمت اور فعل خطابت عطا فرمائے ۔ حکمت سے مراد یہی تربیت کا سلیقہ ہے اور فعل خطابت کے معنی بیان بلیغ ہے اور حضرت نبی صلی الله علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے نفسوں سے بلاغت سے بات کرو ۔ کیکن غور کرنا چاہیے کہ بادیان مبعوث کی دعوت آور طرح کی ۔ ان کی ہوتی ہے اور دائش مندان فنون کی تعلیم دوسری طرح کی ۔ ان کے درمیان تمیز کرنا دو طرح پر ہے:

اول یه که ان کی دعوت کا کلام محاورات اہل عرف پر جاری ہوتا ہے جو کہ اپنے معاملات اور مکالات میں اس کو استعال كرتے ہيں اور دانايان علم كلام اور مصنفين كتب كى اصطلاحات پر جاری نہیں ہوتا کہ اپنی تحریر و تقریر کو اس کی بنا پر کریں ۔ ہت سے محاورات ہیں جو حقیقت اور اصلیت کی نسبت مشمور محاورات میں زیادہ تر رائج ہوتے ہیں ۔ اور بہت سی قیود اتفاق ہیں ، نہ کہ احترازی ۔ اور بہت سے تکرار ہیں جو محض تقریر و تاکید کے لیے ہوتے ہیں نہ کہ مضمون جدیدہ کے فائدے کے لیے ۔ اور بہت سے مضمون ہیں کہ ان کے جزو سے بھی معانی نکل آتے ہیں اور ان میں سے کسی قدر قرائن حالیہ کے محتاج ہوتے ہیں ۔ اور بہتسے کاہات ہیں جو اپنی اصلیت سے نکل کر ا**ر**ر غلطالعوام ہو کر خاص و عام کی زبان پر رائج ہو جاتے ہیں اور اسی رائج طریقے سے کلام کرنا قصیح معلوم ہوتا ہے اور اصلی قانون غیر فصیح ہو جاتے ہیں ۔ الحاصل ان کے کلام دعوت کو تقرير و خطاب سے جاننا چاہير کہ اس تصنيف کا قانون سيجها حاثے يا

دوسری وجہ یہ ہے کہ تربیت قوم کے باب میں ان کا حال مہربان باپ کی طرح یا دانش مند استاد کی طرح ہوتا ہے جو اپنی تربیت کی نظر سے بیٹے کے حال کی طرف توجہ کر دیتر ہیں ۔ جب کوئی غیر سناسب بات اس سے ظاہر ہو جائے تو اس سے محبت و انس ، ادب یا سختی ، مشورہ یا اصلاح سے یا طبیعت و مزاج کے رنگ سے یا کنایہ و اشارہ سے یا مناسب حال اشعار کی شعر خوانی سے یا بیان مثالی سے مثال دمے کر یا کبھی گزشتہ عبرت ناک قصے سنا کر ، غرض جس طرح سے مکن ہو، اس نامناسب بات سے آگاہ کردیتے ہیں ۔ اور اسی طرح سے جب اسے عمل مستحسن کرتے دیکھتے ہیں لیکن اس طریقر سے اسے ناواتف پاتے ہیں تو اس کو اس کی ادائیگی کے طریقوں سے خبردار کر دیتے ہیں۔ یا اس طرح بتاتے ہیں کہ اس کے روبرو اس فعل کو احسن طور پر ادا کرتے ہیں تاکہ اسے دیکھ کر اس کے اصول سے آگاہ ہو جائے ۔ غرض ان کے کلام کی اقسام فضیلت کا ایک جزو ہوتی ہیں۔ پس ان سے دعوت تو اسی طریقے سے ظاہر ہوتی ہے لیکن درسگاہوں کے معلموں کی طرح نہیں ہوتی جو تدربس علم کے لیے ایک وقت مقرر کر دیتر ہیں اور اسی خاص وتت پر بیٹھ کر ابواب احکام کی تعلیم کے باب میں طہارت یا صلاوۃ و زکاوۃ کے مسائل کا دورہ کرتے ہیں ۔ اور اسی قسم کے مسائل کو اسی مجلس سیں خواہ فرضی ہو یا واقعی، مسلسل طور ہر شارکرتے ہیں ۔ یہ طریقہ دانش مندوں کا ہے ، تربیت کنندوں کی روش نہیں ہے ۔ ان کی دعوت کا فائدہ ان کے فیض صحبت سے مربوط اور ان کے کلام کا کامل نفع ان کی بہت می خدمت کرنے سے حاصل ہوتا ہے ۔کتاب کے نکات اورتکلفات کے بیان سے متنفر ہوتے ہیں ۔ آسی ہونے کی شان ان پر غالب ہوتی ہے اور تعمق و آگاف سے دور ، سادگی پسند اور بے تکاف ہوتے ہیں ۔"

### دعوت کے دو طریقے

جاننا چاہیے کہ دعوت کے دو طریقے ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں سے یہ دعوت انھی دو طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے : اول : بیان حکمت۔۔دوم : کلام سوعظت ۔

بیان حکمت

اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ ربالعزت اپنی خاص رحمت سے ان کو قوت بیان اس طرح عنایت فرما دیتے ہیں کہ اپنے ما فی الضمیر کے مقاصد کو دلائل و براہین ، تمثیلات و تشبیبهات سے اس طرح روشن کرتے ہیں کہ ان کا مدعا سامعین کی نظر میں جہاں تک ظاہر ہو جاتا ہے کہ معقول معانی محسوس صورت میں ظاہر ہو جاتے ہیں اور اس کی صورت ہو جہو سامعین کے صفحہ خیال پر منقش ہوجاتی ہے ۔ حتلی کہ بر سامع کو صدق دل سے ان کی صفحہ خیال پر منقش ہوجاتی ہے ۔ حتلی کہ بر سامع کو صدق دل سے ان کی گواہی ظاہر ہوتی ہے اور ہر سلیم الوجود کے دل کو ان کے صدق سے اطمینان حاصل ہوتا ہے ۔ ہر صاحب عقل کی عقل انہیں پسند کرتی ہے اور ہر صاحب خیال کا خیال ان کی طرف پرواز کرتا ہے ۔ اگرچہ جہت سے سامعین اپنی بٹ دھرسی سے انہیں منظور نہیں کرتے اور تعصب کے سبب سامعین اپنی بٹ دھرسی سے انہیں منظور نہیں کرتے اور تعصب کے سبب سے اپنی زبان سے ان کا اقرار نہیں کرتے لیکن دل میں وہ بھی جانتے ہیں کہ حق انہی کی طرف ہے اور تکبر و تفجر خود اپنے آپ میں ہے جیسا کہ کہ حق انہی کی طرف ہے اور تکبر و تفجر خود اپنے آپ میں ہے جیسا کہ اللہ تعالیل فرماتے ہیں : ''انھوں نے اس کا انکار کیا جو ہم نے ان کو کہا مگر ان کے داوں کو یقین تھا کہ ظلم اور تکبر سے انکار کیا جو ہم نے ان کو کہا مگر ان کے داوں کو یقین تھا کہ ظلم اور تکبر سے انکار کیا ۔''

كلام موعظت

کلام موعظت کا بیان یہ ہے کہ اکثر اوقات غافلوں کی بیداری ، جاہلوں کی آگاہی اور پست طبقوں کی بلند ہمتی کے لیے شوق آمیز اور وجد انگیز کلام ، محبت اللهی کا بیان ، وسعت رحمت اور شدت غضب کا ذکر یا ان معاملات راز و نیاز کا بیان جو الله عز وجل اور اس کے بندوں کے درمیان ہو ، سلف و خلف زمانے کی گردش ، سکھ اور دکھ کے معاملات کی تفصیلات اور برزخ و قیامت اور دوڑخ و بہشت کے احوال یا ان کی مائند ایسے حالات سناتے ہیں جس سے سامعین کے دل میں امنگ اور جوش پیدا ہو اور دل کی قساوت دور ہو کر رقت قلبی حاصل ہو ۔ اگرچہ ایسے کاات ہر زمانے میں قساوت دور ہو کر رقت قلبی حاصل ہو ۔ اگرچہ ایسے کاات ہر زمانے میں

واعظوں کی زبان سے صادر ہوتے ہیں ، لیکن واعظوں کا مقصد اسی حد تک ہوتا ہے کہ رقت ، جگرگداز نعرے، وجد و اضطراب اور پیچ و تاب کی حالت حاضرین مجلس سے ظاہر ہو۔ اور انبیا علیہم السلام کا مقصد یہ نہیں ہوتا بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندگان خدا کو احکام رب العزت میں مقام اطاعت اور فرماں برداری کے وسیلے کا رسوخ پیدا ہو ، تاکہ ان کے تھذیب اخلاق اور اصلاح اعال کا باعث ہو۔ اسے موعظت حسنہ کہتے ہیں۔ ایک تیسرا طریقہ

شاہ اساعیل اپنی اسی کتاب 'منصب امامت'میں دعوت کے ایک تیسرے طریقے کے متعلق بھی لکھتے ہیں اور اس طریقے کا انحصار دراصل اپنی تحریک کی تین منزلوں کا اشارہ ہے ۔ اب یہ تیسرا طریقہ دعوت بھی دراصل اپنی اسی تحریک کی نئی منزل کا اعلان ہے ۔ چناں چہ لکھتے ہیں :

"کبھی کبھی یہ لوگ مقام دعوت کے ایک تیسرے طریقے کو بھی استعال میں لاتے ہیں اور وہ جہاد ہے - اس کا بیان یہ ہے کہ کبھی جنگ دشمن کو عام فہم لطیفے اور ظریفانہ نکات سے ساکت کرنے ہیں اور مورد الزام گردانتے ہیں ۔ گو اس سے اصل حقیقت آشکارا نہ ہو ، جیسا کہ قرآن میں کہا :"تمھارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ۔ یہ بانٹ تو جت بری ہے ۔'' اب اگرچہ باری تعالی سے اولاد کی نسبت کرنا سراسر باطل اور عال ہے لیکن بہت سے مخالفین اس ذات سبحانہ کے لیے ہیٹیاں قرار دیتے ہیں اور اپنے لیے بیٹوں کی آرزو رکھتے ہیں ۔ اس لیے اس لطیفے سے انہیں خطاب کیا گیا۔ اگرچہ آکثر ظریف لوگ ایسے لطیفوں کو اپنے درمیان بہ کثرت استعال کرتے ہیں لیکن اس میں ایک قسم کی مضرت بھی ہے ، اور وہ یہ ہے کہ ظریف کو لطیفہ گوئی اور نکتہ سنجی کے وقت دین و ایمان اور ادب کے طریق کا خیال تک نہیں رہتا، بلکہ ہر لطیفہ جو ساسب حال دیکھتا ہے ، بلاتکاف اسے زبان پر لاتا ہے اور اسے اپنا عین کال جانتا ہے، اور یہ انبیا علیهم السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ حفاظت دین اور رعایت ادب کے ساتھ

ہی دشمنان دین کا سکوت ہو ، اسی کو ''جدال حسنہ'' کہتے ہیں اور اسی کے متعلق اللہ تعاللی نے انبیا علیم السلام کو ماسور فرمایا ہے ۔ چناںچہ قرآن میں ہے : ''اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت سے انہیں بلاؤ اور ان سے احسن طریقے سے جھگڑا کرو ۔''

اس بنیاد پر شاہ اساعیل شمید اور سید احمد نے اپنی تحریکوں میں تین موڑ مقرر کیے ہیں ؛ یہ آخری موڑ تھا جس کا تقاضا جماد تھا۔ اور اسی جماد کو احسن طریقے سے منظم کرنے کے لیے امامت کا مسئلہ اٹھا ، سید احمد کو امام تسلیم کیا گیا۔ چناں چہ تحریک کے اس موڑ کی اہمیت سب سے زیادہ تسلیم کی جاتی ہے ، اس لیے کہ اسی امامت اور اسی مسلک کے تحت ایک نئے نظام حکومت کی ترویج کا اعلان کیا گیا اور جی نظام حکومت بعد میں اس تحریک کی ناکامی کی بھی ایک حد تک وجہ بنا۔

اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ان حالات کو سامنے رکھا جائے جن کے تحت سید احمد کی امامت کا اعلان کیا گیا۔ اورکس طرح پٹھان آبادی کی طبیعتوں ، رسم و رواج اور اس علاقے کے مخصوص حالات کو پوری طرح سمجھے بغیر ایک نظام تشکیل کیا گیا۔

الله بخش یوسفی اپنی کتاب 'یوسف زئی پٹھان' میں لکھتے ہیں :

'ظاہر ہے کہ حضرت سید احمد شمید اور ان کے رفقا کی یہ تمام

تگ و دو ، یہ سفر و قیام ، مسافرت کی صعوبتیں ، طول طویل

راستوں کی مشکلات ، حتلی کہ اپنے وطن اجداد کو ترک

کرنے کی غرض و غایت اعلاے کامہ الحق کا اجرا تھا ، ہندوستان

کو غیر مسلموں کی غلامی سے نجات دلانا تھا ۔ صوبہ سرحد اور

پنجاب کو سکھوں کے ناپاک قدموں سے پاک کرانا تھا ۔ اور

ان مقاصد کے لیے جذبہ جہاد اور ولولہ خدمت اسلام نے انھیں

ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے سرحد کی ہاڑیوں تک ہنچایا۔

انھیں ابتداء آ اپنے نیک مقصد میں کام یابی بھی ہوئی ۔ علاقے کے

ہاشندے جوق در جوق ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے ۔ ہر

باشندے جوق در جوق ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے ۔ ہر

اشارهٔ ابرو پر سب می مشے کو ہمہ تن تیار دکھائی دیے۔ اس کے باوجود سوال یہ ہے کہ جو آبادی سکھوں کے مظالم سے پہلے ہی نالاں تھی ، جس کی گھٹی سیں جنگ کا خون پڑا تھا ، جو استخلاص وطن کو دنیا کا سب سے بڑا جہاد اور دین کی سب سے بڑی خدمت سمجھتی ہو ، بالاخر اپنی اس تمام عقیدت و فرماں برداری کو چھوڑ کر مخالفت پر کیوں اتر آئی ؟ اور بیعت و فرماں برداری کے بعد کیوں اس طوق اطاعت کو بیعت و فرماں برداری کے بعد کیوں اس طوق اطاعت کو بیعت و دردانہ طریقے پر اتار پھینکنے کو تیار ہوگئی تھی ؟''

ان حالات یا سوالات پر غور کرنے سے قبل اس قوم کی ذہنیت ، اس کی جبلت اور اس کے تمام رسم و رواج پر غور کرلینا ضروری ہے ؛ صدیوں سے باہمی جنگ و جدل نے اس قوم کو اس قابل نہ ہونے دیا کہ وہ اپنے لیے کسی نظام تعلیم کا بند و بست کرتی ، تعلیم دین ایک مخصوص طبقے کے دست قدرت میں رہی جو علما ہے کرام کہلائے ۔ انھیں ملک و قوم میں اثر و رسوخ حاصل ہوا ، ان کے ہر حکم ، فیصلے یا فتوے کو حکم خدا و رسول سمجها جاتا رہا ۔ قبائل کے سردار ہمیشہ ان علم کو اپنے زیر اقتدار رکھنے کی سعی کرتے رہے اور بڑی حد تک انھیں کامیابی بھی ہوئی ۔ بلاشبہ وقتاً فوقتاً ایسے عالمے دین بھی پیدا ہوتے رہے جنھوں نے ہر چیز سے بے نیاز ہوکر صحیح معنوں میں تعلیم اسلام کی تبلیغ کی ۔ لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کثرت انھی لوگوں کی تھی جن کی علمیت محدود تھی، جو قرآن و سنت کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتے تھے ، لیکن اپنے مخصوص ماحول میں انھیں عزت ، وقعت اور اقتدار حاصل ہوگیا تھا۔ ایسی قوم سے راہ و رسم پیدا کرنے ، اسے اپنے صدیوں کے راستے سے بٹا کر کسی نئی راہ پر چلانے اور خصوصاً ان امور کو ترک کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے کہ جنھیں وہ حکم خدا و رسول یقین کر چکی ہو، بڑے ہی صبر و تحمل، فهم و فراست ، سوچ بچار اور تدبر و حکمت کی ضرورت تھی ۔ سید صاحب اپنے پاک جذبات سے اس قوم میں آکر مقیم ہوئے تو ان کے رسم و رواج یا ان کی عادات سے قطعاً واقف نہ تھے۔ حالات کو دیکھ کر وہ یہی فیصلہ کر سکے کہ مروجہ رسومات شریعت اسلامیہ کے خلاف تھیں ۔ اس وجہ سے

چلے ان کی اصلاح ہونی چاہیے اور اس کے لیے اقدام شروع کر دیا اور قرن اول کے مخلص مسلمان کی طرح بہ یک جنبش لب احکام خداوندی کو نافذ كرنا چاہا اور اس كا سطلق خيال نهكيا كه وہ قوم قرن اول كي قوم نه تھي ـ سید صاحب کو سر زوین سرحد پر بهت سے مخاص ساتھی مل گئر- ان ہی کی وجہ سے قوت و طاقت بھی میسر آئی ۔ انھوں نے اس طاقت کو استعال کرتے ہوئے احکام شرعی کا نفاذ کر دیا حالانکہ انھیں کئی مواقع پر بتا دیا گیا تھا کہ وہ لوگ اپنی پشتینی عادتوں کو بہ آسانی ترک نہ کر سکتر تھے ۔ طاقت کے زور سے فیصلے نافذ کیے جاتے رہے لیکن دلوں کو قابو میں نہ لایا جا سکا ۔ کسی خطہ ارضی کا جس پر قتل و مقاتلہ کے بعد دوسرا قبیلہ یا خاندان قبضہ کر چکا تھا اور ایک عرصے سے استفادہ بھی کر رہا تھا ، کیوں کر بہ آسانی اپنے قبضے سے نکانا برداشت کر لیتا ۔ خواہ وہ فیصلہ کتنے ہی انصاف و عدل کے اصولوں یا احکام شریعت اسلامیہ کے موافق کیوں نہ ہو۔ حکم کے فوری نفاذ کی بجائے کسی ایسے طریق کار کو سوچنا چاہیے تھا کہ جس سے لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی اور سانپ بھی مر جاتا ۔ طاقت کے رعب میں انتقال اراضی کے فیصلوں پر عمل تو کرا لیا گیا لیکن طرفین کے دلوں میں کدورت کے بیجوں کی آبیاری ہونے لگی ۔ پھر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ پٹھانوں میں ہر خان ، ماک یا سردار کو سب سے زیادہ اپنے وقار کی فکر رہتی ہے ؛ اور یہ کچھ پٹھانوں ہی پر منحصر نہیں ، فطرتاً ہر صاحب اقتدار اپنے اقتدار کے بڑھائے کی دھن میں رہتا ہے۔ ایسی حالت میں سید صاحب کا کسی ایک سردار کے پاس مقیم ہوجانا یا دوسروں سے اسے افضل خیال کرنا ، خواہ اپنے کردار کی وجہ سے سید صاحب کی نظرمیں وہ کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو ، دوسروں کی مخالفت کا پیش خیمہ بن سکتا تھا ، اور بن گیا ، جیسا کہ سید صاحب کے سوانح نگار خود تسلیم کرتے بیں کہ :

''خادی خان ایک حد تک رقیبانه جذبات کے ماتحت سید صاحب سے برگشته تھا ، یعنی اسے یه منظور نه تھا که سید صاحب 'خان زیده'' کو اس سے بہتر سمجھیں اور اسے یه بھی منظور نہ تھا که سید صاحب بنڈ کو چھوڑ کر پنجتار کو مرکز

بنائیں ، اور اس طرح خادی خان کی بجائے فتح خان کو مرکزی حیثت حاصل ہو جائے۔ '' (سوانخ سید احمد شمید ، از مہر) بلاشبہ یہ باتیں بہت ہی معمولی اور دنیا داروں کی باتیں ہیں اور مید صاحب دنیا دار نہیں ، دین دار تھے۔ لیکن ان معمولی ہاتوں کے دور رس نتائج سے انکار نہیں کیا جا سکتا ۔ سید صاحب کسی کو اپنے کردار کی وجہ سے جتنا محبوب سمجھتے ، انھیں حق حاصل تھا لیکن اس کی محبوبیت کو وجہ نزاع بننے کی مملت نہ دینی چاہیے تھی ۔ یا اگر ایک مضبوط طاقت اپنے مخالف یا حریف کے پاس ان کے قیام کو برداشت نہ کرسکتی تھی ، انو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہ تھا کہ اسے بہطریق احسن طے نہ کر لیا جاتا ، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہ تھا کہ اسے بہطریق احسن طے نہ کر لیا جاتا ، جس کو دونوں فریق پسند کرتے اور دونوں شریک تحریک رہ سکتے ۔ اس معمولی سے مسئلے پر ہر وقت غور نہ کیا گیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو خادی خان تحریک کے لیے مفید ثابت ہو سکتا تھا ، وہ مخالفت ہر آتر آیا اور خادی خان تحریک کے لیے مفید ثابت ہو سکتا تھا ، وہ مخالفت ہر آتر آیا اور خادی خان تحریک کے لیے مفید ثابت ہو سکتا تھا ، وہ مخالفت ہر آتر آیا اور خادی خان تحریک کے لیے مفید ثابت ہو سکتا تھا ، وہ مخالفت ہر آتر آیا اور خادی خان تحریک کے لیے مفید ثابت ہو سکتا تھا ، وہ مخالفت ہر آتر آیا اور خادی خان تحریک کے لیے مفید ثابت ہو سکتا تھا ، وہ مخالفت ہر آتر آیا اور خادی خان تحریک کے لیے مفید ثابت ہو سکتا تھا ، وہ مخالفت ہر آتر آیا اور خادی خان تحریک کے لیے مفید ثابت ہو سکتا تھا ، وہ مخالفت ہر آتر آیا اور

تمام احترام کے ہاتھ اس سے بھی انکار نہیں کہ جب بھی نظام ملکی ایسے لوگوں کے ہاتھ لگا کہ جو احکام شریعت اسلامیہ کو کتابوں کے اوراق ہی پر دیکھنے کے عادی تھے اور سیاست وقت یا بہ الفاظ دیگر سوچ بچار یا طریقہ افاذ احکام پر کبھی غور نہ کر سکے ، ان کے ہاتھوں نظام ملک کبھی سنور نہ سکا ، الٹا خراب ہوتا گیا ۔ کسی سے یہ کہہ دینا کہ '' تشریف لے جائیے '' یا ''میری آنکھوں سے دور ہو جائیے'' کے مطالب میں کوئی فرق نہیں ۔ لیکن دونوں کے نفاذ میں زمین و آسان کا فرق ہی ۔ ہر حکم کے نفاذ کے لیے تدبر و تدبیر کی ضرورت پیش آئی ہے اور سید صاحب کے رفقا میں اس کی کمی تھی ۔ مثال کے طور پر جب ایک قائد تحریک نے حکم دے دیا کہ اہل رسوم کی نماز جنازہ بھی ایک قائد تحریک نے حکم دے دیا تہ اہل رسوم کی نماز جنازہ بھی جواباً کسی کتاب کا حوالہ بھی دے دیا تو اس کا علاج یہ نہ ہونا جواباً کسی کتاب کا حوالہ بھی دے دیا تو اس کا علاج یہ نہ ہونا چاہیے تھا کہ اسے اس وقت تک گھونسے مارے جاتے کہ جس وقت تک حاصل ہونے کے بعد پھر جب قاضی یا محاسب وغیرہ مقرر کیے گئے تو وہ بھی حاصل ہونے کے بعد پھر جب قاضی یا محاسب وغیرہ مقرر کیے گئے تو وہ بھی حاصل ہونے کے بعد پھر جب قاضی یا محاسب وغیرہ مقرر کیے گئے تو وہ بھی حاصل ہونے کے بعد پھر جب قاضی یا محاسب وغیرہ مقرر کیے گئے تو وہ بھی حاصل ہونے کے بعد پھر جب قاضی یا محاسب وغیرہ مقرر کیے گئے تو وہ بھی

وہی لوگ تھے جنھیں عملاً اپنے فرائض کی ادائیگی کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ ان کا اخلاص ، ان کی نیت ، ان کی دین داری سب مسلم ، لیکن عدم تجربہ کاری نے ایسی صورت پیدا کر دی تھی کہ جو لوگ سکھوں اور بارک زئیوں کے مظالم سے تنگ آ کر اس تحریک میں شامل ہو چکے تھے ، وہ خود ہی اپنے حکام کے مظالم سے تنگ آ کر خالفت پر آتر آئے۔ بری رسومات کو روکنا لازمی اور ضروری تھا لیکن اس کے لیے ایسے ذرائع کی تلاش بھی ایسی ہی ضروری تھی کہ جس سے اختلاف پیدا نہ ہوتا ۔ اس کی ترغیب ایسی ہی ضروری تھی کہ جس سے اختلاف پیدا نہ ہوتا ۔ اس کی ترغیب دوسرے طریقوں سے بھی دی جا سکتی تھی ، نہ کہ بہ یک جنبش لب حکم دے دیا کہ اسقاط جائز نہیں یا اتنے دن کے اندر تم اپنی لڑکی کے نکاح حکم دے دیا کہ اسقاط جائز نہیں یا اتنے دن کے اندر تم اپنی لڑکی کے نکاح

خادی خان جنگ میں مارا گیا تو اس کے مال و اسباب اور اہل و عیال پر قبضہ ہوا ۔ خادی خاں کو کتنا ہی بڑا مجرم یا گردن زدنی کیوں نہ قرار دیا جائے ، اس کے بچوں اور مستورات کو قید و بند میں رکھنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ اور پھر اگر اس مسئلے پر قدر مے عمیق نگاہ سے غور کر لیا جاتا تو یہ حقیقت پوشیدہ نہ رہ سکتی تھی کہ خادی خاں کی اہلیہ کے قریبی رشتہ دار سید صاحب کے لشکر میں شامل اور تعریک کے لیے باعث تقویت تھے ۔ لیکن علا کی ضد آڑے آ رہی تھی ، مستورات اور بچوں کو قید رکھنے میں فخر محسوس کیا جا رہا تھا۔ نتیجہ یه تکلا که ایک طاقت ور شریک کار مقرب خان زیده اس معاملے کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے پھر بھی تحمل سے کام لیا ، مقابلے پر نہ اترا اور روپوش ہو گیا۔ تو قطع نظر ان خدمات کے ، جو وہ ادا کر چکا تھا یا کر سکتا تھا" ، اور اس امر سے چشم پوشی کرتے ہوئے کہ وہ اپنی بھن كو قيد و بند مين ديكهنا برداشت نه كر سكتا تها ، اور جنگ يا مخالفت كى بجائے اس نے منظر عام سے بٹ جانے كا فيصلہ كيا ، ان علما كرام نے اسے مفرور قرار دے دیا۔ اگر قدرے تدبر سے کام لیا جاتا ، قیدیوں کو رہائی دی جاتی ، زوجہ خادی خان کو اس کے بھائی کے حوالے کر دیا جاتا تو ظاہر ہے نہ تو مقرب خان زیدہ کو روپوش ہونے کی ضرورت پیش آتی ، نہ اس کا بھائی سلطان معمود خان باہر امداد کے لیے چنچتا ۔ اور

ہت ممکن تھا کہ اس کے بعد کے واقعات اس شکل میں وقوع پذیرنہ ہوتے جن کا ذکر کیا جا چکا ہے۔

ان سب حالات سے بارک زئیوں نے فائدہ اٹھایا ۔ انھوں نے لو ہے کو لوہ سے کاٹا ۔ جب دیکھا کہ مجاہدین کی ہر حرکت کی پشت پر شریعت اسلامیہ اور علماے کرام کھڑے نظر آتے ہیں تو انھوں نے بھی اسی حرب کو استعال کیا ۔ ہندوستانی علما سے فتویل منگا کر جاءت مجاہدین کو شریعت اسلامیہ کا مخالف ، نفس پرست ، انگریز کا جاسوس وغیرہ ظاہر کرنے لگے۔ وہ لوگ جو پہلے ہی مجاہدین کے نظام جدید سے تنگ آ چکے تھے، ان فتووں کی آڑ لے کر مخالفت پر اتر آئے اور ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے بھی ہوں جو ان فتووں پر ایمان لے آئے ہوں ۔ حالات کچھ ہی ہوں ، اس سے انکار مشکل ان فتووں پر ایمان لے آئے ہوں ۔ حالات کچھ ہی ہوں ، اس سے انکار مشکل ہے کہ علم کے نام ہی سے مخالفت کو تقویت ملی جس کے نتیجے میں مجاہدین کا قتل عام ہوا ، صید صاحب کو ناکامی ہوئی اور اعلامے کامہ الحق کے لیے جاری شدہ مسلمانوں کی ایک بہترین تحریک موت کے گھاٹ اتار دی گئی جو تدہر اور دور رس نگاہوں کے میسر آ جانے پر کامیاب و کامران جو تدہر اور دور رس نگاہوں کے میسر آ جانے پر کامیاب و کامران ہو سکنی تھی ۔

الله بخش یوسفی نے ناکامی کی جو وجوہات بیان کی ہیں ، وہ بنیادی طور پر درست اور صحیح ہیں۔ یہی وجوہات ہیں جنھوں نے سید احمد شہید کی تحریک ہی کو نہیں بلکہ ان کے بعد کے آنے والے علم کی تحریکوں کو بھی تمام قربانیوں کے باوجود ناکام بنایا۔

ان ناکامیوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حالات اورفضا کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ان علمانے اپنے آپ کو تبدیل کرنے سے انکار کیا ۔ انھوں نے نئی اُبھرتی ہوئی طاقتوں اور طبقوں کا تعاون حاصل کرنے سے گریز کیا ۔ انھوں نے اس برصغیر کے بسنے والے مختلف طبقات کے لوگوں کو سمجھنے سے انکار کیا ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علما اور ان کے تقدس کے باوجود زمانہ ان کے اوپر سے گزر گیا ۔

### چونتیسواں باب

# تجریک جہاد سے فرائضی اور تیطو میان کی تحریک کا تعلق

مشرق اور مغربی پاکستان کے خطوں کی تحریکیں کلیہ آ آزاد تحریکیں تھیں ۔ یہ درست ہے کہ ان تمام تحریکوں کا دور قریب قریب ایک ہی ہے ، صرف ہی نہیں بلکہ بنیادی نظریات بھی بہت حد تک ایک ہیں ۔ ان تمام تحریکوں کا اصرار خدا کی وحدانیت پر ہے اور شرک و بدعات کے خلاف مسلسل جہاد ، قبر پرستی ، پیر پرستی اور توہات کے خلاف یہ سبھی تحریکیں مصروف پیکار نظر آتی ہیں ۔ لیکن ان تمام بنیادی نظریات میں یکسانیت کے باوجود اس امر کا کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ کسی ایک تحریک نے دوسری تحریک پر اثر ڈالا ہو یا کوئی تحریک دوسری تحریک کی نتیجہ ہو ۔ تو پھر یہ غلط رجحان کیسے دوسری تحریک کا نتیجہ ہو ۔ تو پھر یہ غلط رجحان کیسے تقویت پکڑ گیا کہ بنگالی مسلمانوں کی تحریکیں سید احمد شمید کی تحریک ہی کا ایک حصہ تھیں ؟

اس غلط فہمی کو سید احمد کی شہادت کے تقریباً چالیس برس بعد پھیلایا گیا اور اس کی اشاعت کی ذمہ داری بنگال کے اعللی انگریز افسروں پر عائد ہوتی ہے مشرق پاکستان اور بنگال کے مسلمانوں کی مختلف تحریکوں کا تفصیلی جائزہ پیش کیا جا چکا۔ اسی طرح شہلی ہند کی سب سے بڑی تحریک ۔ تحریک سید احمد شہید کا بھی بہت تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں ۔ ان دونوں خطوں کی تحریکوں کے متعلق بچھلے دس پندرہ برس سے غلط بنیادوں پر

تجزیے کیے جا رہے ہیں اور غالباً التزاماً یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بنگال کے مسلمانوں کی تحریکوں کو کلیہ" سید احمد شمید کی تحریک کے

نتیجے کے طور پر یا اس تحریک کے براہ راست اثرات کے سلسلے میں کھنگالا جائے۔ لیکن اگر تاریخ کی کسوٹی پر ان دونوں خطوں کی تحریکوں

کو کسا جائے تو اس امر کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں سلتا کہ حاجی شریعت اللہ کی فرائضی تحریک ہو یا تیطو میاں کی تحریک ، ان پر سید احمد

شمید کی تحریک کا کوئی براه راست اثر ہوا ہو۔

دونوں خطوں کی تحریکیں کایہ آ آزاد تحریکیں تھیں۔ یہ درست ہے کہ ان تمام تحریکوں کا دور قریب قریب ایک ہی ہے ، صرف ہی نہیں بلکہ ہینادی نظریات بھی ہمت حد تک ایک ہیں۔ ان تمام تحریکوں کا ابتدائی اصرار خدا کی وحدانیت پر ہے اور شرک و بدءات کے خلاف مسلسل جماد۔ قبر پرستی ، پیر پرستی اور توہات کے خلاف یہ سبھی تحریکیں مصروف پیکار نظر آتی ہیں لیکن ان تمام بنیادی نظریات میں یکسانیت کے ہاوجود اس امر کا کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ کسی ایک تحریک نے دوسری تحریک پر اثر ڈالا ہو یا کوئی تحریک دوسری تحریک کے دوسری تحریک یہ غلط رجحان کیسے تقویت پکڑ گیا کہ بنگالی مسلمانوں کی تحریکی سید احمد شمید کی شمادت کے تقریباً چالیس برس بعد پھیلایا گیا اور اس کی مید احمد شمید کی شمادت کے تقریباً چالیس برس بعد پھیلایا گیا اور اس کی مسد احمد شمید کی شمادت کے تقریباً چالیس برس بعد پھیلایا گیا اور اس کی مید احمد شمید کی شمادت کے اعلی انگریز انسروں پر عائد ہوتی ہیں۔ اس مسجھا جاتا تھا اور نہ ہی ان کے ڈانڈے سید احمد شمید کی تحریک جہاد سمجھا جاتا تھا اور نہ ہی ان کے ڈانڈے سید احمد شمید کی تحریک جہاد سمجھا جاتا تھا اور نہ ہی ان کے ڈانڈے سید احمد شمید کی تحریک جہاد سمجھا جاتا تھا اور نہ ہی ان کے ڈانڈے سید احمد شمید کی تحریک جہاد سمجھا جاتا تھا اور نہ ہی ان کے ڈانڈے سید احمد شمید کی تحریک جہاد سمجھا جاتا تھا اور نہ ہی ان کے ڈانڈے سید احمد شمید کی تحریک جہاد سمجھا جاتا تھا اور نہ ہی ان کے ڈانڈے سید احمد شمید کی تحریک جہاد

اور دوسرمے مقدمات سازش کے بعد ملانے کی مہم شروع ہوئی۔ سب سے پہلے 'ککتہ ریویو' میں بالاقساط مضامین شائع ہوئے۔ ان مضامین کے متعلق تیطو میاں کی تحریک کے تجزیے کے ضمن میں ذکر آ چکا ہے۔ دراصل انبالہ سازش کیس میں ماخوذ ملزموں سے پوچھ گچھ کے بعد پہلی بار یہ کوائف منظر عام پر آئے کہ بنگال کے مسلمان چندے اور مجاہدین کی صورت میں سرحدی علاقے کے مجاہدین کی مستقل امداد کر رہے ہیں۔ یہ ۱۸۹۳ع کا زمانہ تھا۔ ۱۸۹۳ع سے ۱۸۷۰ع تک کے زمانے میں جب اوپر تلے تقریباً نصف درجن مقدمات سازش قائم ہوئے اور ان سبھی مقدمات کے ڈانڈ بے نصف درجن مقدمات سازش قائم ہوئے اور ان سبھی مقدمات کے ڈانڈ بے پریشانی لاحق ہوئی۔ چناںچہ اس وقت اس پریشانی کے ازالے کے لیے اس تحریک کا سلسلہ مید احمد شہید سے ملایا گیا۔ یہ وہی زمانہ ہے جب بنگال کے سیکریٹری مید احمد شہید سے ملایا گیا۔ یہ وہی زمانہ ہے جب بنگال کے سیکریٹری گرالیو ہنٹر نے اس ضمن میں پوری ایک کتاب تصنیف کر ڈالی۔ اس کتاب گرالیو ہنٹر نے اس ضمن میں پوری ایک کتاب تصنیف کر ڈالی۔ اس کتاب گرالیو ہنٹر نے اس ضمن میں پوری ایک کتاب تصنیف کر ڈالی۔ اس کتاب گریلیو ہنٹر نے اس ضمن میں پوری ایک کتاب تصنیف کر ڈالی۔ اس کتاب گریلیو ہنٹر نے اس ضمن میں پوری ایک کتاب تصنیف کر ڈالی۔ اس کتاب گریلیو ہنٹر نے اس ناموں نے لکھا تھا :

## "هندوستان کی سرحد پر ایک باغی کیمپ

ہنگال کے مسلمان ایک دفعہ پھر عجیب کشمکش میں مبتلا ہیں۔
سالمہا سال سے سرحد کے مجاہدین کی نوآبادی ہاری سرحد پر
چھاپے مار رہی ہے۔ وقتاً فوقتاً وہ متعصب نوگوں کے گروہ
بھیج دیتی ہے جو ہارے کیمپ پر حملہ آور ہوتے ہیں اور
ہارے گاؤں کو جلا کر خاکستر کر دیتے ہیں۔ چناں چہ ہاری
فوج کو آن کے ساتھ تین تباہ کن لڑائیاں لڑنی پڑی ہیں۔ اس
مغالف نو آبادی کے لیے نہایت ہی منظم طریقے پر بنگال میں
مقدمات سے یہ بات پایہ ثبوت کو چہنچ گئی ہے کہ سازش کا
مقدمات سے یہ بات پایہ ثبوت کو چہنچ گئی ہے کہ سازش کا
سے پرے کا غیرآباد کوہستانی علاقہ گرم ملک کی آن دلدلوں
سے جہاں پر دریاہے گنگا سمندر میں جاگرتا ہے، اس قسم کے
مسلسل سازشی اداروں سے ملا ہوا ہے۔ آن مقدمات سے ایسے
مسلسل سازشی اداروں کا پتا بھی چلا ہے جو دریاہے گنگا کے دہائے

(جنوبی بنگال) سے بڑی باقاعدگی کے ساتھ روپیہ اور آدمی حاصل کرتے ہیں اور ان کو ہاری جرنیلی سڑک پر منزل بہ منزل گزارتے ہوئے باغی کیمپ میں چنچا دیتے ہیں جو یہاں سے دو ہزار میل کی مسافت پر واقع ہے - بڑے بڑے خہین اور دولیہ دولت مند اشخاص اس سازش میں حصہ لے رہے ہیں اور روپیہ چنچانے کے طریقے کو جو باغیانہ سازش کا ایک نہایت ہی خطرناک کام ہے ، کال ہوشیاری سے ایک ہے ضرو مہاجئی کاروبار کا رنگ دے دیا گیا ہے -

جو مسلمان زیاده متعصب ہیں ، وہ تو کھلم کھلا بغاوت میں حصہ لے رہے ہیں اور باق تمام مسلمان علائیہ جہاد کی فرضیت پر بحث میں مصروف ہیں ۔ چناں چہ گزشتہ نو ماہ سے بنگال کے سرکردہ اخبارات نے اس بحث پر کالم کے کالم سیاہ کر دیے ہیں کہ مسلمانوں پر ملکہ کے خلاف بغاوت کرنے کا فرض عاید ہوتا ہے یا نہیں ؟ سب سے پہلے شہلی ہندوستان کے علم کا متفقہ فتوی شائع کیا گیا اور اس کے بعد بنگال کے مسلمانوں نے اس سوضوع پر ایک رسالہ شائع کیا ۔ شیعہ جاعت بھی ، جو ہندوستان میں بہت ہی اقلیت میں ہے ، کچھ نہ کچھ شائم کرنے سے گریز نہ کر سکی ۔ کچھ مہینے تو ہارہے اینگلو انڈین اخبارات ان چند وفادار مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہے جو بڑی سرگرمی سے اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں سرگرداں تھے کہ اگر ہم نے ملکہ کے خلاف بغاوت نہ کی تو کیا ہم اپنی روح کو تباہی سے بچا سکتے ہیں ؟ مگر علم اور فقہا کے متفقہ فتوے کی اشاعت کے بعد ہارے ہموطنوں پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہے کہ یہ مسئلہ مذاق ہی مذاق نہیں بلکہ ایک خطرناک پہلو بھی رکھتا ہے۔ وہ متعلقہ کاغذات جو خود مسلمانوں ہی نے شائع کیے ہیں ، اس بات کا صاف صاف پتا دے رہے ہیں کہ اس وقت ہاری ہندوستانی سلطنت ایک نہایت ہی خطرناک دور سے گزر رہی ہے۔

اس شائع شدہ مواد سے ہر عقل مند آدمی کو اس بات کا یقین ہو جائے گاکہ مسلمانوں کا نڈر طبقہ تو کئی سال سے کھلم کھلا بغاوت میں حصہ لے رہا ہے اور باقی تمام قوم ایک نہایت ہی اہم ملکی مسئلے پر پریشان ہو رہی ہے ۔ ابغاوت کے فرض کو باقاعدہ طور پر اور على الاعلان شريعت اسلامي كا ايك اېم قانوني مسئله بنا لیا گیا ہے۔ چناںچہ ہر مسلمان مجبور ہوگیا ہے کہ وہ اپنے عقیدے کا اظہار کرے اور اپنے ہم مذہبوں کے سامنے کھلم کھلا بتائے کہ وہ سرحد پار کے باغی کیمپ میں کچھ نہ کچھ حصہ لے گا یا نہیں ۔ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے ستعلق قطعی فیصلہ کرے کہ آیا اسے ایک سچے مجابد مسلمان کی طرح زندگی ہسر کرنا ہے یا ملکہ معظمہ کی 'پر امن رعایا کی حیثیت سے ۔ مسلمانوں نے کسی قطعی فیصلے پر پہنچنے کے لیے صرف ہندوستان ہی کے علم کے فتروں پر اکتفا نہیں کیا ، بلکہ وہ سکہ معظمہ کے علم تک بھی بہنچے ہیں . . . . . . اور کچھ مہینوں تک تو مسلمانان بندوستان پر بغاوت کرنے یا نہ کرنے کے فرض کا تصفیہ مکہ معظمہ کے تین اہل سنت و جاعت علم کے فتو بے پر متحصر رہا ۔

میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر اپنی مسلان رعایا کی اس مضطرباتہ کیفیت سے بحث کروں جس نے تین صورتیں اختیار کر رکھی ہیں۔
میں ان واقعات کا ، جن کی وجہ سے ہاری سرحد پر ہاغیوں کی نو آبادی قائم ہوئی اور اُن خوفنا ک نقصانات میں سے بعض کو بھی، جو اس کی وجہ سے سلطنت برطانیہ کو برداشت کرنا پڑے ، قارئین کے سامنے مجملات ہیان کروں گا۔ اور دوسرے باب میں باغیوں کی اس تنظیم کا ذکر کروں گا جس کے ذریعے سے باغی باغیوں کی اس تنظیم کا ذکر کروں گا جس کے ذریعے سے باغی مسلسل طور پر حاصل کیا ۔ پھر میں ان شرعی مباحث کی تفصیل مسلسل طور پر حاصل کیا ۔ پھر میں ان شرعی مباحث کی تفصیل بیان کروں گا جن کی بنا پر تشویش ناک حالات رونما ہوئے۔
پہر وہ مہاحث تھے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلانوں کا عام

طبقہ کی پرجوش طریقے پر باغی پیشواؤں کی زہر آلود تعلیم سے
ستاثر ہو رہا ہے، اور کس طرح مسلمانوں کا ایک طبقہ ، جو تعداد
میں بہت ہی کم ہے ، فرض جہاد سے سبک دوشی حاصل کرنے
کے لیے شریعت مقدسہ میں عجیب و غریب تاویلیں پیش کر رہا
ہے ۔ لیکن اگر میں صرف اسی پر بس کر دوں تو سمجھ لینا
چاہیے کہ میں نے پوری بات بیان نہیں کی ۔

مسلانان ہندوستان اب بھی اور اس سے جہت عرصہ پہلے بھی ہندوستان کی انگریزی حکومت کے لئے ایک مستقل خطرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کسی نہ کسی وجہ سے وہ ہارے طور طریقوں سے بالکل الگ تھلگ رہے اور ان تمام تبدیلیوں کو ، جن میں زمانہ ساز ہندو ہڑی خوشی سے حصہ لے رہا ہے ، اپنے لیے جت بڑی قومی ہے عزتی تصور کرتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ چوتھے باب میں مسلانوں کی اُن شکایات کو ، جو انھیں انگریزی عہد حکومت میں پیدا ہوئی ہیں ، معلوم کروں اورساتھ انگریزی عہد حکومت میں پیدا ہوئی ہیں ، معلوم کروں اورساتھ ہی ان کے رفع کرنے کے طریقوں پر بھی روشنی ڈالوں ۔

سرحد پر باغی کیمپ کے بانی مبانی سید احمد تھے۔ وہ ان کے باک اور باہمت نوجوانوں میں سے تھے جو نصف صدی قبل پنڈاری قوت کے استیصال کے بعد تمام ہندوستان میں بکھر گئے تھے۔ سید صاحب نے اپنی زندگی اس مشہور لٹیرے کی فوج میں ایک سوار کی حیثیت سے شروع کی جس نے مالوے کے افیون پیدا کرنے والے دیمات کو مدتوں تک تاخت و تاراج کیا تھا۔ مگر رنجیت سنگھ کی بڑھتی ہوئی قوت نے جس سختی کے ساتھ اپنے مسلمان ہمسایوں کو دبائے رکھا ، اس سے مسلمان نمسایوں کا کام بہت ہی خطرنا کے اور غیر منقعت بخش ہوگیا تھا ۔

۱ - امیر خان پنڈاری نواب آف ٹانک ۔ مغربی اقوام کا یہ خاصہ ہے کہ ہر عجب وطن اور آزادی خواہ کو پہلے لٹیرے ہی کے لقب سے یاد کرتی ہیں ۔ (مترجم)

اس کے ساتھ مہاراجا مذکور کے ہندوانہ مذہبی تعصب نے شالی ہندوستان کے مسلمانوں کے جوش و خروش کو اور بھی بھڑکا دیا تھا۔ سید احمد نے نہایت دانش مندی سے اپنے آپ کو زمانے کے مطابق بدل دیا ۔ چناں چہ انھوں نے قزاق کا پیشہ ترک کرکے ١٨١٦ع میں احکام شرعیہ پڑھنے کے لیے دہلی جا کر ایک جید عالم (شاه عبدالعزیز) کی شاگردی قبول کی اور پھر تین سال کی اس طالب علمانہ حیثیت کے بعد ایک مبلغ کی زندگی اختیار کی ۔ انھوں نے پر زور طریقے پر ان بدعات کے خلاف جہاد شروع کیا جو ،سلمانان پند کے اسلامی عقائد میں داخل ہو چکی تھیں اور اس طرح پرجوش اور حوصلہ مند لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا۔ ان کی تبلیغ کا پہلا مرکز روہیلوں کی قوم تھی (روہیل کھنڈ میں رامہور کے قریب فیض اللہ خاں کی جاگیر میں) جن کو صفحہ ہستی سے نابود کرنے کے لیے ہم نے محض دولت کے لالچ میں اتنی فوجیں عاریتاً دوسروں کو دے دی تھیں ، اور جس کی افسوس ناک تاریخ وارن ہیسٹنگز کی زندگی پر ایک نه مثنے والا بدیما داغ ہے ۔ ان کی اولاد گزشتہ نصف صدی سے متواتر اس کا انتقام لیتی چلی آ رہی ہے اور اس وقت بھی سرحد کے ہاغی کیمپ کو اس کے بہترین شمشیر زن سمیا کر رہی ہے ۔ روہیلوں کے معاملے میں بھی اور ہندو۔ تان میں جہاں کہیں بھی ہم نے مظالم کیے ہیں ، ہم نے جیسا ہویا تھا ویسا ہی کاٹا ہے۔

مردع کیا۔ ان کے مرید ان کی روحانی فضیات کو تسلیم کرتے شروع کیا۔ ان کے مرید ان کی روحانی فضیات کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ادنیل سے ادنیل کام کو بخوبی سر انجام دیتے تھے اور صاحب جاہ اور علما عام خدستگاروں کی طرح ان کی پالکی کے ساتھ ننگے پاؤں دوڑنا اپنے لیے فخر سمجھنے لگے تھے۔ پٹنے میں طویل قیام کے بعد ان کے مریدوں کی تعداد اس قدر بڑھ گئی تھی کہ ایک باقاعدہ نظام حکومت کی ضرورت بیش آگئی۔

اتھوں نے باقاعدہ اپنے ایجنٹ مقرر کیے تاکہ ہر اُس شہر سے جو ان کے راستے پر پڑتا ہو ، تجارت کے سنافع پر ٹیکس وصول کریں ۔ اس کے بعد انھوں نے چار خلیفے مقرر کیے ، یعنی تین روحانی نائب اور ایک قاضی القضاة مقرر کیا (جن کے نام یہ ہیں: مواوی ولایت علی ، مولوی عنایت علی، مولوی محروم علی اور مولوی فرحت حسین \_ قاضی القضاة شاه مجد حسین) اور اس کے لیے ایک باقاعدہ فرمان جاری کیا ، جیسا کہ مسلمان بادشاہ صوبہ جات میں اپنے گورنر مقرر کرنے وقت جاری کیا کرنے تھے۔ اس طرح پٹنے میں ایک مستقل مرکز قائم کرنے کے بعد انھوں نے دریاہے گنگا کے ساتھ ساتھ کاکتے کی طرف کوچ کیا ۔ راستے میں لوگوں کو سلسلہ مریدی میں داخل کرتے جاتے اور بڑے بڑے شہروں میں اپنے نائب مقرر کرتے جاتے تھر۔ کلکتے میں ان کے ارد گرد اس قدر بجوم جمع ہو گیا تھا کہ لوگوں کو سرید كرتے وقت اپنے ہاتھ پر بيعت كرانا ان كے ليے مشكل تھا۔ بالآخر انھیں اپنی پگڑی کو کھول کر یہ اعلان کرنا پڑا کہ ہر وہ شخص ، جو اس کے کسی حصے کو چھو لے گا ، اُن کا مرید ہو حائے گا۔

اور اس طرح سے اپنی گزشتہ سوانخ حیات کو جو بہحیشت ایک قزاق کے گزاری تھی ، حاجی کے مقدس لباس میں چھپا کر قزاق کے گزاری تھی ، حاجی کے مقدس لباس میں چھپا کر اگلے۔ ال ماہ اکتوبر میں بمبئی میں وارد ہوئے۔ یہاں پر بھی آپ کی تبلیغی کوششوں کو وہی کامیابی حاصل ہوئی جو کاکتے میں ہوئی تھی۔ مگر اس لٹیرے ولی کے لیے انگریزی علاقے کے پر امن شہریوں کے بچائے ایک اور زیادہ موزوں میدان موجود تھا۔ انھوں نے شالی بند کو واپس ہوتے ہوئے اپنے وطن مالوف ضلعرائے بریلی میں جت سے سرکشوں کو اپنا مرید بنا لیا مالوف ضلعرائے بریلی میں جت سے سرکشوں کو اپنا مرید بنا لیا اور بہاڑی قبیلوں میں آنمودار ہوئے۔ یہاں انھوں نے سکھ سلطنت کے قبیلوں میں آنمودار ہوئے۔ یہاں انھوں نے سکھ سلطنت کے قبیلوں میں آنمودار ہوئے۔ یہاں انھوں نے سکھ سلطنت کے

خلاف علم جہاد بلند کرنے کی تبلیغ شروع کر دی ۔ "

'کاکتہ ریویو، کے مضامین اور اس کے بعد ہنٹر کی کتاب نے یہ مفروضہ
یقین کی حد تک قائم کر دیا کہ بنگائی مسلمانوں کی تحریکیں دراصل سید احمد
شہید کی تحریک کا نتیجہ تھیں ۔'کاکتہ ریویو' اور ہنٹر نے یہ موقف کیوں
اختیار کیا ؟ اس سوقف کی پشت پر عام نو کر شاہی کے طور طریقے شامل
تھے کہ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری اپنے پیش روؤں پر ڈال کر چھٹکارا
حاصل کر لیا جائے۔ اس ذمہ داری سے گریز کو صحیح ثابت کرنے
حاصل کر لیا جائے۔ اس ذمہ داری سے گریز کو صحیح ثابت کرنے
کے لیے فائلوں پر نوٹ تو لکھے جا سکتے ہیں اور حکومت کے سر براہ یا
چیف ایگز کٹو کو تو قائل کیا جا سکتا ہے لیکن تاریخ نویسی کے فرائض
پورے نہیں ہوتے۔

یہ مضامین اور ہنٹر کی کتاب ''ہارے ہندوستانی مسلمان'' دراصل اُس دور کے بنگال کی نوکر شاہی پر تفصیلی نوٹس (Notes) ہیں جو انھوں نے سازش کے ان مقدمات کے سلسلے میں بنگالی مسلمانوں کی شرکت کے جواز میں تحریر کیے اور جن میں کہا گیا کہ :

"نظم و نسق کی اس کوتاہی اور مسلمان رعایا میں باغیانہ خیالات کی ذمہ داری دراصل ہم پر عائد نہیں ہوتی۔ یہ تو ہمیں ورثے میں ملی ہے اور اصل ذمہ داری تو ان افسروں کی ہے جنھوں نے آج سے چالیس پاس برس پہلے ان خیالات اور سید احمد شہید کی تحریک کو پنپنے کی پوری آزادی دی ۔"

#### اصل صورت حال

ہنٹر کی اس کتاب کے زور بیان نے اپنی تمام تاریخی غلط بیانیوں کو اپنے دامن میں چھپا لیا اور اس طرح مسلانوں کو مذہباً غیر مسلم حکومت کا باغی قرار دے دیا اور اصل موضوع کو پس پشت. ڈالنے میں کامیاب ہو گئے ۔ حکومت کو یہ باور کرا دیا کہ اس میں بنگال کی نوکر شاہی ذمہ دار نہیں بلکہ مسلانوں کے اندر باغیانہ جذبات کی تشو و نما ان کا مذہبی فریضہ ہے۔ اس دور میں جو مسلان رہنا برطانوی حکومت سے تعاون اور انگریزی تعلیم و افکار کے لیے تبلیغی مسہم چلا رہے تھے ، ان کو ہنٹر اور انگریزی تعلیم و افکار کے لیے تبلیغی مسہم چلا رہے تھے ، ان کو ہنٹر

کی کتاب کا جواب تحریر کیا۔ لیکن اس کتاب اور اس کے جواب کا تجزیہ مقصود نہیں ہے ، ہلکہ مجھے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ جہاں تک سید احمد شہید کی تحریک کا تعلق ہے ، وہ بنیادی طور پر شالی ہندوستان کی ایک تحریک تھی جس میں بہار اور بنگال کے بھی کچھ لوگ شریک ضرور ہوئے لیکن سید احمد شہید کی زندگی تک اس تحریک نے بنگالی مسلمانوں کو مجموعی طور پر متاثر نہیں کیا تھا۔ اور حاجی شریعت الله اور تیطو میاں کی تحریکیں تھیں جن کا تحریکیں تھیں جن کا براہ راست مقصد جہاد کرنا یا ایک اسلامی حکومت کا قیام نہیں تھا لیکن میرے اس موقف سے یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ سرحد کے علاقے میں جو تحریک سید احمد شہید کی شہادت کے بعد بھی قریب قریب نصف صدی تحریک سید احمد شہید کی شہادت کے بعد بھی قریب قریب نصف صدی رہی ، اس کا بنگالی مسلمانوں سے کوئی موثر رابطہ یا تعلق قائم نہیں ہوا۔

دراصل بنگالی مسلمانوں پر سید احمد شہید کی تحریک کے جو اثرات ہوئے، اس کے مختلف ادوار کو گڈ مڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تاریخی طور پر نتائج غلط مرتب ہوتے ہیں ۔

سید صاحب کی تحریک نے بنیادی طور پر بنگانی مساانوں پر جو اثرات مرتب کیے، ان کو قریب قریب تین ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

ہلا دور تو ان سالوں پر مشتمل ہے جب سید احمد شمید حج کےلیے تشریف لےجا رہے تھے اور اس دوران میں انھوں نے کلکتے میں قیام کیا ۔

دوسرا دور، جب سید احمد نے جہاد کا اعلان کیا ۔ یہ دور جہاد کے اعلان سے ان کی شمادت پر ختم ہوتا ہے ۔

تیسرا دور طویل ترین دور ہے اور یہ دراصل مولوی ولایت علی ، عنایتعلی اور یحیی علی کی قیادت کے زمانے سے لے کر سازش کے مقدمات پر ختم ہوتا ہے ۔

مسلمانان بنكال سے يهلا رابطه

سید احمد شہید کا بنگائی مسلمانوں سے پہلا رابطہ ، ۱۸۲ع میں قائم ہوا لیکن اس سے پہلے سید احمد شہید کا شہرہ یہاں پہنچ چکا تھا اور ویسے بھی خانوادۂ شاہ ولی اللہ کے بہت سے نام لیوا بنگال کے مختلف اطراف میں موجود تھے۔ سید احدد شہید کی آمد سے بہت پہلے یہاں کے مسلمانوں نے ان کا شہرہ سن کر ان کو تبلیغ اور رشد و ہدایت کی خاطر دعوت دی تھی لیکن وہ نہ آ سکے۔ جب حج کا ارادہ ہوا تو اس کے لیے انھیں کلکتے آنا پڑا ۔ چناں چہ کلکتے کے سفر کی تفصیل مولئنا غلام رسول مہر کی زبانی یوں ہے: قیام کلکته کے حالات

"سید صاحب ہوگلی میں ٹھہرے۔ (وقائع کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہوگلی میں صرف ایک رات ٹھہرے۔ لیکن صاحب 'عزن احمدی' کا بیان ہے کہ قریباً ایک ہفتے تک قیام ہوا اور بہت سے لوگوں نے بیعت کی۔ صبح سے شام تک سید صاحب کے پاس تانتا بندھا رہتا تھا) وہاں سے روانہ ہوئے تو تین چار کوس پر ایک مقام تھا جسے اس زمانے کی عام اصطلاح میں "پرسٹ" کہتے تھے۔ وہاں کلکتے جانے والی کشتیوں سے چنگ کا محصول لیا جاتا تھا۔ جب کوئی کشتی قریب بہنچتی تو پرسٹ والے نقارہ بجاتے۔ یہ کشتی کو ٹھہرا لینے کا انتباہ ہوتا۔ سید صاحب کی کشتیاں بھی وہاں ٹھہر گئیں۔ آپ نے قاضی احمد اللہ میرٹھی اور قاضی عبدالستار گڑھ ، کتیشری کو بھیجا۔ وہ پرمٹ والوں سے محصول کا فیصلہ کر آئے۔

اسی مقام پر کلکتے سے ایک تیز رفتار کشتی میں ، جسے پینس کہتے تھے ، ایک صاحب آئے اور سید صاحب سے ملے ۔ نام پوچھا تو بتایا امین الدین ۔ یہ منشی امین الدین احمد تھے جو بنگال کے اونچے گھرانے کے فرد تھے اور کلکتے کے محاز امیروں میں گئے جاتے تھے ۔ انگریزی کمپنی میں انھیں وکالت کا عہدہ حاصل تھا اور کمپنی کے پورے بندوستانی علاقوں میں سے جتنے مقدمات کلکتے کی مرکزی حکومت کے پاس پیش ہوتے تھے ، سب منشی صاحب ہی کی وساطت سے پیش ہوتے تھے ۔ ان کی ماہانہ تنخواہ مقرر نہ تھی لیکن حق وکائت کی رقم اتنی ہن جاتی تھی کی صاحب 'نیخن احمدی'' کے بیان کے مطابق ہر سہینے کے اختتام پر صاحب 'نیخن احمدی'' کے بیان کے مطابق ہر سہینے کے اختتام پر تیس چالیس روپے کی تھیلیاں ہاتھی پر لد کر ان کے گھر چنچئی تھیں ۔ بیس چالیس روپے کی تھیلیاں ہاتھی پر لد کر ان کے گھر چنچئی تھیں ۔ بیس چالیس روپے کی تھیلیاں ہاتھی پر لد کر ان کے گھر چنچئی تھیں ۔ بیس چالیس روپے کی تھیلیاں ہاتھی پر لد کر ان کے گھر چنچئی تھیں ۔ بینے خراخ حوصلہ اور مخیر تھے۔ کم و بیش چار ہانج سو طالب علموں کا خرچ اپنے ذمے لے رکھا تھا ۔

انھوں نے بہت پہلے سید صاحب کو کاکتے آنے کی دعوت دی تھی۔
آپ نے جواب میں لکھا کہ ہم ہجرت کر کے جا رہے ہیں ، کلکتے شہیں
آ سکتے۔ جو لوگ بیعت کرنا چاہیں ، وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے شریعت کے پابند ہو جائیں ۔ جب سید صاحب نے حج کا ارادہ کیا تو منشی صاحب کو بھی لکھا کہ ہم کلکتے آتے ہیں ، سوصوف نے شہر کے اندر ایک وسیع کوٹھی صرف سید صاحب کے قیام کے لیے خرید لی جس میں تین تالاب تھے ؛ ایک پائی پینے کے لیے، دوسرا نہانے کے لیے اور تیسرا کپڑے دھونے کے لیے۔ مہدوں کے لیے الگ کمرے تھے ؛ ان کے علاوہ بہت سے زنانہ مکان تھے ۔

#### قيام كا اقرار

منشی صاحب نے عرض کیا کہ شہر میں مختلف آدمیوں نے آپ کے ٹھہر نے کا انتظام کر رکھا ہے۔ میں سب سے پہلے پہنچا ہوں ، اس لیے میرے ہاں قیام کا عہد فرمائیں ۔ ضرورت کی سب چیزیں اس کوٹھی میں مہیا ہیں ۔ کھانے کی ہابت یہ عرض ہے کہ اگر کہیں آپ کی دعوت ہو تو اس میں ضرور تشریف لے جائیں ؛ دعوت نہ ہو تو پورے قافلے کے لیے دونوں وقت کا کھانا میرے ہاں سے حاضر ہوگا ۔ سید صاحب نے یہ دعوت قبول فرما لی ۔

پھر منشی صاحب نے مولانا شاہ اساعیل کے متعلق پوچھا۔ وہ دوسری کشتی میں تھے۔ مولانا عبدالحثی نے آدمی بھیج کر انھیں بلایا۔ سقری کپڑے پہن رکھے تھے جو کچھ سیلے ہو گئے تھے۔ کشتی سے اترکر مولانا شاہ اساعیل سید صاحب کے بجرے کی طرف آئے تو اہل قافلہ میں سے کسی نے اشارہ کیا: ''وہ مولانا آئے ہیں۔'' منشی امین الدین احمد نے سمجھا کہ یہ کوئی اور اساعیل ہوں گے اور کہا کہ میں مولانا شاہ اساعیل کو پوچھتا ہوں جو شاہ عبد العزیز کے بھتیجے ہیں۔ جب انھیں بتایا گیا کہ بھی شاہ اساعیل ہیں تو ان کی صادی اور بے تکلفی دیکھ کر منشی صاحب بھی شاہ اساعیل ہوں گئے اور دو چار قدم آگے بڑھ کر ادب سے ان کا استقبال کیا ۔

#### منزل ملصود

منشی صاحب نے یہ خوش خبری بھی سنائی کہ جو جگہ ٹھہرنے کے لیے تجویز کی گئی ہے ، اس میں میٹھے پائی کی کوئی کمی نہیں ۔ سید صاحب نے اس پر عجز و الحاح سے بارگاہ باری تعاللی میں دعا کی ۔ فارغ ہوئے تو فرمایا : ''میں نے کئی بزرگوں سے سے سنا تھا کہ کلکتے میں میٹھے پائی کی قلت ہے ۔ سفر میں کئی مرتبہ خیال آیا کہ مجھے تو لوگ پیر سمجھ کر شاید کہیں نہ کہیں سے میٹھا پائی لا ہی دیں گئے مگر اتنے مسلمان بھائی کر شاید کہیں نہ کہیں سے میٹھا پائی لا ہی دیں گئے مگر اتنے مسلمان بھائی جو میرے ساتھ ہیں ، ان کے لیے کیا انتظام ہوگا۔ اللہ تعاللی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ تشویش بھی جاتی رہی ۔''

سید صاحب روانہ ہوئے تو شیو رام پور میں ٹھہرے جہاں آپ کے خلیفہ سید عبداللہ ابن سید جادر علی رہتے تھے۔ وہاں بھی بہت سے لوگوں نے بیعت کی ۔ شیو رام پور سے چلے تو رات کے وقت کاکتے میں بابو گھاٹ پر پہنچے ۔ رات وہیں گزاری ؛ صبح کو کشتیوں سے آترنے کا بند و بست ہوا ۔ (شیو رام پور کو عام طور پر سرام پور کہا جاتا ہے ۔ یہاں پادریوں نے بہت بڑا مطبع قائم کر لیا تھا ۔ بائبل کا پہلا سلیس اردو ترجمہ اسی جگہ چھھا تھا ۔ نیز پادریوں کے عام تبلیغی رسالے یہیں سے چھپ کر شائع ہوئے تھے ۔ سید عبداللہ نے بھی یہاں ایک مطبع قائم کیا تھا جس میں شاہ عبدالقادر کا اردو ترجمہ القرآن اور سینکڑوں دینی کتابیں اہتام کے ساتھ طبع ہوتی رہیں ۔ سید عبد اللہ نے سید صاحب کے قافلے کے ساتھ صحح کیا ۔

## منشى صاحب كا اهتام سهان دارى

منشی صاحب نے دریا کے کنارے بہت بڑی دری بچھوا دی تھی اور ہر قسم کی سواریاں بہکٹرت منگا لی تھیں؛ مثلاً پینس، ڈولیاں، بگھیاں، کرانچیاں، ہوادار وغیرہ ۔ باربرداری کے لیے چھکڑے موجود تھے ۔ مزدور بھی خاصی تعداد میں جمع تھے - پہلے مستورات کو پردہ کر کے اتارا گیا اور قیام گاہ پر بھیج دیا گیا، پھر مرد سوار ہوئے ۔ سواریاں اتنی زیادہ تھیں کہ بہت سی خالی واپس کرنی پڑیں ۔ منشی صاحب سید صاحب کو پینس میں سوار کرا کے پہلے اپنے مکان پر لے گئے، پھر قیام گاہ پر پہنچایا

جہاں تمام کمرمے فرش سے آراستہ تھے اور ہر کمرے میں ضرورت کے مطابق پلنگ بچھے ہوئے تھے - متعدد اکابر نے بھی اپنے ہاں ٹھہرائے کی درخواست کی لیکن سید صاحب نے فرمایا کہ منشی امین الدین احمد کے ساتھ اقرار ہو چکا ہے ، اس لیے معذور ہوں ، البتہ دعوت قبول کر لوں گا ۔ تین روز تک منشی صاحب کے ہاں سے نہایت پر تکاف کھائے آتے رہے ؛ مثلاً قوردہ ، شیرمال ، باقرخانیاں ، ماہی پلاؤ ، بکرے کا پلاؤ ، کئی قسم کے میٹھے۔ سید صاحب کے لیے جو کئی قسم کے میٹھے۔ سید صاحب کے لیے جو کھانا آتا ، اس میں اور بھی کئی چیزیں ہوتیں ۔ تیسرے روز آپ نے فرمایا کہ ہارے لیے صرف ایک قسم کا کھانا آئے ۔ انواع و اقسام کے کھانوں کو اہل قافلہ میں تقسیم کرنا بھی مشکل ہے اور ہم لوگ تکاف والے بھی کو اہل قافلہ میں تقسیم کرنا بھی مشکل ہے اور ہم لوگ تکاف والے بھی تکلف والے بھی میں میں مزید اہتام و اضافہ کر دیا ۔

# قافلے کی سادگی اور دیانت

آخر ایک روز سید صاحب نے خود منشی صاحب سے کہا کہ ہم لوگ تو ماش کی کھچڑی کھانے والے ہیں ۔ آپ تکلف کیوں کرتے ہیں ؟ ہس سادہ غذا بھیج دیا کیجیے۔ منشی صاحب نے عرض کیا :

''حضرت! آپ کیا فرماتے ہیں ؟ میں کس لائق ہوں کہ پرتکاف کھائے بھیجوں ۔ آپ کی خدمت گزاری میں تو جس قدر بھی تکاف کیا جائے ، تھوڑا ہے ۔ میں نے تو کھائے کھائے بھی ہیں اور کھلائے بھی ہیں ۔ لیکن آپ جیسے حقائی ، ربائی ، خدا پرست ، کھلائے بھی ہیں ۔ لیکن آپ جیسے اور نہ کان سے سنے ۔ آپ اس مقدمے کو یوں ہی رہنے دیں اور جو دال دلیا آتا ہے ، اسے قبول فرمائے جائی !''

#### سید صاحب نے فرمایا :

'وخلمت گزاری سے غرض اللہ تعالیٰی کی رضا ہے۔ کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف ٹی ہونا چاہیے ۔ جب کام اسراف اور ریا سے پاک ہو تو وہ اللہ تعالیٰی کی رضا کے لائق ہوتا ہے۔ مال اسباب اللہ کا ہے ، ایک روز حساب دینا ہو گا۔ اس کو بے جا

ہرباد نہ کرنا چاہیے۔ کھانے سے مقصود پیٹ بھرنا ہے۔ ایک قسم کا کھانا جب چاہیں ، بھیج دیا کریں۔''

منشی صاحب نے پورا باغ سید صاحب کی نذر کر دیا تھا۔ اس میں نارنگ ، چکوترے ، سنگٹرے ، کیلے ، انجیر ، انار ، امرود ، ناریل ، آم وغیرہ کے درخت تھے ۔ انگور کی بیلیں بھی تھیں ، انناس بھی تھے ۔ سید صاحب کے رفقا کی تقویل شعاری کا یہ عالم تھا کہ خود بھل توڑنا تو رہا ایک طرف ، جو پھل درختوں سے خود بخود گر جاتے ، انھیں بھی کوئی نہ اٹھاتا ۔ ایسے تمام پھل سید صاحب کے پاس جمع ہوتے ۔آپ تمام قافلے میں تقسیم فرما دیتے ۔ قافلے کے بعض افراد کے جوتے ٹوٹ گئے تھے اور بعض کے کپڑے پھٹ گئے تھے ۔ ' مخزن احمدی' سے معلوم ہوتا ہے کہ منشی صاحب نے پہلے ہی دن ضرورت مندوں کو تین سو روپے کے جوتے اور بعض الیک ہزار سے زیاد، کے کپڑے خرید دیے ۔

### هدايت خلق

میرے اندازے کے مطابق سید صاحب صفر ۱۲۳۵ھ (نوب بر ۱۸۲۱ع)
میں کاکتے میں بہنچے ہوں گے ۔ گویا رائے بریلی سے کاکتے تک کم و بیش ساڑھے
تین یا پونے چار سہینے لگ گئے ۔ پھر قریباً تین سہینے کاکتے میں ٹھہرے
رہے ۔ اس ساری مدت کا ایک ایک لمحہ ہدایت و ارشاد میں بسر ہوا ۔
کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے ہزار آدمی بیعت سے مشرف ہوئے اور
شریعت کے پابند بنے ۔ سیکڑوں گھروں میں بے نکاح بیبیاں تھیں ، ان کے نکاح
کرا دیے ۔ سینکڑوں مرد غیر مختون تھے ، سید صاحب نے اپنی قیام گاہ میں
ایک الگ جگہ مقرر کر کے ان کے لیے ختنوں کا انتظام کیا ۔ سید مجد علی نے
لکھا ہے :

"بر خطے اور ہر کشور سے ہزاروں بلکہ بے شار مسلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کے اہل شرک و بدعت اور سرکش و گناہگار اپنے برے اعمال سے توبہ کرکے مخلص مومنوں کے زمرے میں شامل ہوگئے ۔"

سید صاحب نے کا کتے پہنچ کر مولانا عبدالحثی سے فرمایا تھاکہ اگرچہ ہم حج کی لیت سے آئے ہیں لیکن خدا کے فضل سے امید ہے کہ اس شہر میں

ہاب ہدایت اس طرح مفتوح ہوگا کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے ۔

یہ پیش گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی اور اس کی تصدیق بعض انگریز
افسروں کے بیانات سے بھی ہوتی ہے ۔ مثلاً پرنسپ لکھتا ہے کہ ۱۸۲۲ع
میں سید صاحب کلکتہ آئے اور مسلم آبادی بہت بڑی تعداد میں ان کی پیرو
بن گئی ۔

شاہ اسحاق نے بیان فرمایا کہ سید صاحب کلکتے چنجے تو بہت سے مسلمانوں نے آپ کی ہدایت سے فائدہ اٹھایا اور آپ کے ارشادات کی برکت سے اس سر زمین میں خاصی دینی رونق پیدا ہوگئی ۔

(رساله در احوال مولوی نصیرالدین)

حاجی حمزہ علی خاں کہتے ہیں :

"آدمیوں کا اتنا ہجوم رہتا تھا کہ سید صاحب کو آرام کے لیے ہت کم وقت ملتا تھا ۔ سب لوگ شیرینی لاتے اور زیادہ تر ہتاشے ہوتے ۔ لوگوں کے پاس خاطر سے سید صاحب کم از کم ایک دانہ ضرور چکھتے ۔ اس طرح زبان مبارک پر آبلے پڑ گئے تھے۔ بیعت کا سلسلہ دو اڑھائی چہر دن ﴿چڑھے سے شروع ہوجاتا اور رات تک جاری رہتا ۔ عورتیں بھی بہ کثرت آتیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کمرہ بھر جاتا ۔"

سید احمد شہید کے اس سفر میں بنگال کے مسلانوں نے جس عقیدت کا اظہار کیا وہ ایک جید عالم اور صاحب طریقت سے عام عقیدت تھی ۔ اس وقت تک سید احمد نے نہ تو کسی تحریک کا اعلان کیا تھا ، نہ جہاد کے ارادے کا اظہار کیا تھا ۔ اس لیے تمام عقیدت جو اپنی جگہ کتنی بھی اہم ہو لیکن اس سے اس بات کا نشان نہیں سلتا کہ یہ عقیدت کسی تحریک سے ہم دردی کا مظہر ثابت ہو سکے ۔ گو ولیم ہنٹر نے پچاس برس بعد سید احمد ہم دورے کی بنیاد پر ایک عظم داستان مرتب کرنے کی کوشش کی ۔ چناں چہ وہ لکھتا ہے :

''. ۱۸۲ عمیں اس مجاہد نے آہستہ آہستہ اپنا سفر جنوب کی طرف شروع کیا ۔ ان کے مرید روحانی فضیلت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ادنلی کام کو بہ خوبی سر انجام دیتے تنے اور

وباحب جاہ اور علما عام خدمت گاروں کی طوح ان کی پالکی کے ساتھ ننگے پاؤں دوڑنا اپنے لیے فخر سمجھنے لگے ۔ پٹنے میں طویل قیام کے بعد ان کے مریدوں کی تعداد اس قدر بڑھ گئی تھی کہ ایک باقاعدہ نظام حکومت کی ضرورت پیش آ گئی۔ انھوں نے باقاعدہ اپنے ایجنٹ مقرر کیے ۔"

لیکن اس کمام داستان سرائی کے باوجود یہ کمیں اشارہ نہیں سلتا کہ سید احمد کی حاجی شریعتاللہ سے ملاقات ہوئی ہو یا بنگال کے دیمات میں جو بے چینی کے اثرات ابھر رہے تھے ، ان کے بارے میں سید احمد کے نام لیواؤں نے کوئی لانچہ عمل ترتیب دیا ہو ۔ اس لیے اس پہلے رابطے سے صرف بی پتا چلتا ہے کہ اس دوران میں سید احمد کو جو عقیدت ملی ، وہ ایک عام جید عالم اور صاحب طریقت کو جو عقیدت ملنی چاہیے تھی، وہی تھی۔ اس سے کچھ اور زیادہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے۔ بھر حال اس رابطے اور عقیدت سے ایک بات کی نشان دہی ضرور ہوتی ہے کہ اس خطے میں سید احمد کے سے ایک بات کی نشان دہی ضرور ہوتی ہوں گئے ہوں گئے۔

ایک اور بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سید احمد کی تحریک اور بنگال کے اس دور کی تحریکوں میں اس رُمانے میں کوئی بنیادی فرق نہیں تھا اور ان تمام تحریکوںکا اصرار ایک ہی قسم کے اصولوں اور طریقوں پر تھا۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سید احمد کی تحریک نے فرائضی تحریک کو جنم دیا ۔ حتیٰی کہ تیطو میاں کی تحریک کا بھی خالق سید احمد کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا ۔ حالانکہ یہ واقعہ مختلف ذرائع سے ثابت ہوتا ہے کہ تیطو میاں دوران حج میں سید احمد کا پیرو ہوگیا تھا اور ان کے ہاتھ پر اس نے بیعت کر لی تھی ۔ لیکن اس کے باوجود اس کا کہیں پتا نہیں چاتا کہ تیطومیاں کی قیادت میں جو زرعی تحریک چلی اور جس میں کاشت کاروں نے شمشیر و سناں' بھی استعال کیے ، اس کی پشت پر کوئی باقاعدہ منصوبہ تھا ۔ یہ تاریخی حقائق کے بالکل منافی ہے ۔ تیطو میاں کی تحریک اور سید احمد شہید کے قبضہ' پشاور کے بارے میں ولیم پنٹر نے لکھا ہے: سید احمد شہید کے قبضہ' پشاور کے بارے میں ولیم پنٹر نے لکھا ہے: "۲۰۸۱ء میں جب مجاہدین سرحد نے پشاور پر قبضہ کر لیا تو تیطو میاں اس قدر ہے دھڑک ہوگیا کہ اس نے اپنا نقاب اتار

پھیٹکا اور ان معمولی معمولی سختیوں کی وجہ سے ، جو ہندور زمین دار اس کے مریدوں پر کیا کرتے تھر ، یہ کسانوں کی پرچوش بغاوت کا سرغنہ بن بیٹھا ۔ اس کے بعد کسالوں کی مہت سی بغاوتیں ہوئیں جس کے نتیجے میں باغیوں نے اپنے آپ کو ایک مورچ، بند کیمپ میں محفوظ کر لیا ؛ انگریزی حکام کی نافرمانی کی اور کچھ قتل و غارت کے بعد ان کو یسیا کر دیا ۔ كلكتے سے شال اور مشرق كى طرف كا علاقه مع أس ضلع كے تمام کا تمام باغیوں کے رحم و کرم پر تھا جن کی تعداد تین چار ہزار کے قریب تھی ۔ اس فرقے نے اپنے کام کا آغاز دن دہاڑے اس گاؤں کو جلا دینر سے کیا جس نے ان کے روحانی پیشوا کو مالنے سے انکار کردیا تھا ۔ (ضلع فرید پور) ایک دوسرے ضلع میں ایک اور گاؤں (سرفراز پور ندیا میں) کو لوٹ لیا اور ایک مسجد کو جلا ڈالا اور ساتھ ہی اُس کے دبن دار مسلمانوں پر روپیہ اور چاول کا چندہ عاید کردیا گیا ۔ ۳ ہ اکتوبر ۱۸۲۱ع کو باغیوں نے اپنے صدر مقام کے لیے ایک گاؤں منتخب کیا اور اس کے اردگرد بانسوں کا ایک مضبوط جنگلا کھڑا کر دیا۔ - نومبر کو پانخ سو جنگ جوؤں نے کوچ کرتے ہوئے ہاہر نکل کو ایک قصبے پر حملہ کیا ۔ اس کے پروہت کو قتل کرنے کے بعد دو گائیں ذہع کیں (جو ہندوؤں کا متبرک جالور ہے) جن کے خون سے ایک ہندو سندر کو بے حرمت کیا گیا اور پروہت کی لاش کو تحقیراً بت کے سامنے لٹکا دیا گیا۔ اس کے

ب مثال کے طور پر کرشنا رائے نے ، جو اشامتی کے کنارے ایک ہڑا زمین دار تھا ، اپنے ان کاشتکاروں پر پانچ شلنگ فی کس کے حساب سے ٹیکس لگایا تھا جنھوں نے لیا مذہب اختیار کرلیا تھا ۔ ایک اور زمین دار نے اپنے پرائیویٹ قید خانے میں ایک آدمی کو اس لیے محبوس رکھا کہ اس نے محرم کے دنوں میں تعزیے جلا دیے تھے ۔
 ب سے پرگنہ ندیا اور قرید ہور ۔

بعد انھوں نے انگریزی راج کے خاتمے اور دوبارہ اسلامی سلطنت کے قائم ہونے کا اعلان کردیا ۔''

ولیم بنٹر کے اس بیان سے مترشح ہوتا ہے کہ پشاور پر قبضے نے تیطومیاں کے حوصلے بلند کر دیے۔ اولاً پشاور پر قبضے کی خبر تیطو میاں کو کب چہنچی ہو گی اور اس میں کتنا عرصہ لگا ہو گا۔ دوسرے اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ سید احمد کے اس قبضے سے تیطو میاں کو یہ اشارہ ملا کہ وہ اپنی سرگرمیاں تیز کر دے۔ اگر اس قسم کے منصوبے ہوئے تو ہندوستان کے وسیع و عریض براعظم میں بیسیوں مقامات پر اس قسم کے ہنگامے بیا کرائے جا سکتے تھے جو ایک وسیع پیانے پر انقلابی تحریک کی صورت اختیار کر لیتے ۔ لیکن واقعہ تو یہ ہے کہ سید احمد کی تحریک کی دائر ہے میں محصور تھی ۔ اس کے پیش نظر نہ تو وسیع قسم کے داؤ پیچ ہی تھے اور نہ اتنی صلاحیت ہی تھی کہ وہ مختلف خطوں کے عامہ الناس کو اُبھار سکتی ۔ اس لیے بنگال کی زرعی تحریکوں کو سید احمد کے کہا تعلق ہے ، بنگال میں سید احمد کے کہام جبہاں تک ہجرت اور جہاد کا تعلق ہے ، بنگال میں سید احمد کے کہام چرچوں کے باوجود اس تحریک میں شمولیت کا کوئی زیادہ چرچا اس دور میں نہیں ہوا ۔

سید احمد شمید کی شمادت کے بعد تحریک جہاد میں پہلی سی سرگرمی نہ رہی اور ان کے قابل ترین رفیق شاہ اساعیل کی شمادت کے بعد کوئی ایسی ہستی نہ تھی جو اس تحریک کی قیادت کو سنبھال لیتی اور مجاہدین میں وہی پرانا ولولہ اور جوش قائم رکھتی ۔ لیکن اس کے باوجود یہ تحریک سید احمد کی شمادت کے تیس چالیس سال بعد تک خاصے موثر انداڑ میں رئدہ رہی اور تحریک کے آپس کے اختلافات کے باوجود اس تحریک نے گئی ایک ہنگامے بہا کیے اور مدتوں برطانوی حکومت کو پریشان رکھا ۔ اور برطانوی ملوکیت کے لیے یہی پریشانیاں تھیں جن کا اظمار ۱۸۹۳ع سے ۱۸۷۰ء تک کے مقدمات سازش میں ہوا اور دراصل یہ وہی زمانہ تھا جب سرحد کی اس تحریک جہاد اور بنگال کے مسلمان کاشتکاروں کے درمیان ایک گہرا تعلق قائم ہوا ۔ ان تعلقات کے قیام کا سمرا علمات صادق پور کے

سر ہندھتا ہے۔ چناں چہ اسی ولیم ہنٹر نے اس خاندان کے تحریک جہاد میں اہم حصے کے بارے میں لکھا تھا :

"ایک دفعہ پھر ان مجنونوں کی تحریک تباہی کے قریب چہنچ گئی تھی مگر پٹنے کے خلیفوں کے تبلیغی جوش اور مال و دولت نے ، جو ان کے تصرف میں تھی ، مقدس جھنڈے کو خاک سے اٹھا کر ایک ہار پھر بلند کر دیا۔ انھوں نے تمام ہندوستان میں اپنے سلغ دوڑا دیے اور مذہبیت کو اس حد تک زندہ کیا کہ اس سے چہلے کبھی نہ تھی۔''

ولیم ہنٹر کے ان الفاظ میں کتنا ہی زہر کیوں نہ ملا ہو ، لیکن اس میں ایک حقیقت اور ایک سچائی بھی ہے ، اور وہ یہ کہ پٹنے کے اس خانوادے نے ایسے وقت ، جب تحریک جہاد کا چراغ ٹمٹا رہا تھا ، اپنے خون سے اس چراغ کی لو کو روشن رکھا اور اس خانوادے کا ایک کے بعد دوسرا فرد اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر میدان عمل میں نکاتا رہا کم خانوادے ایسے ہوں گے جنھوں نے مسلسل ایک صدی آگ اپنی وابستگیوں اور اپنی وفاداریوں کو برقرار رکھا ہو اور جو مسلک ایک دفعہ سوچ سمجھ کر قبول کر لیا ، اس پر ہر طوفان اور ہر یورش میں قائم رہا ہو - لطف یہ ہے کہ حکومت وقت نے جس خانوادے کے نام کو حرف غلط کی طرح مثانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگایا ، وہی خانوادہ آج ہمی آئی کو خراج عقیدت پیش نہ کرتا ہو ۔ اور کون سا مورخ ہو اس خانوادے کو خراج عقیدت پیش نہ کرتا ہو ۔ اور تو اور ، خود انگریز مصنف بھی اس خانوادے کی قابلیتوں کے گن گانے پر مجبور ہیں ۔ خود انگریز مصنف بھی اس خانوادے کی قابلیتوں کے گن گانے پر مجبور ہیں ۔ خود انگریز مصنف بھی اس خانوادے کی قابلیتوں کے گن گانے پر مجبور ہیں ۔ خود انگریز مصنف بھی اس خانوادے کی قابلیتوں کے گن گانے پر مجبور ہیں ۔ خود انگریز مصنف بھی اس خانوادے کی قابلیتوں کے گن گانے پر مجبور ہیں ۔

یہی استقامت ، جوان مردی اور ذہانت تھی جس نے ایک صدی پہلے برطانوی حکومت کو مجبور کر دیا کہ وہ جہاد کی تحریک کو شکست دینے کے لیے اپنے ظلم و جور کے تمام تیروں اور ہتھیاروں کے منہ پٹنے کی طرف موڑ دے اور علماے صادق پور کے پورے خاندان کو ان کا ہدف ساقے۔ جی ایک صورت تھی جس سے تحریک کو ختم کیا جا سکتا تھا۔ چناں چہ انبالہ سازش کیس سے لے کر ۱۸۸۰ع تک ، بلکہ اس کے بعد

بھی حکومت ہند کی پوری توجہ اس خاندان کی طرف رہی ہے اور تقریباً نصف درجن مقدمات سازش میں اس خاندان کے مختلف افراد کو ملوث کرنے کی کوششیں ہوئیں اور ان افراد کو سزائیں دی گئیں ، حبس دوام کا حکم سنایا گیا ، جائدادیں ضبط ہوئیں ، غرض کوئی ستم ایسا نہ تھا جو ان پر نہ توڑا گیا ہو۔ ان مقدمات کی روئداد بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس خاندان اور دوسرے اہم علم کا ذکر کر دیا جائے۔ پہنے اور مید احمد شہید

پٹنے کے سب سے پہلے فرد جو سید احمد شہید کی تحریک میں شامل ہوئے وہ سولانا ولایت علی تھے ، اور یہ وہی سولانا ولایت علی ہیں جو علم ہے صادق پور اور اس دیار سی تحریک مجاہدین کے اولین رہنا سمجھے جاتے ہیں ۔ دراصل مولانا ولایت علی کی قیادت کے ساتھ ہی اس تحریک کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے اور یہ دور ایک لحاظ سے جلے ادوار سے زیادہ اہم ہے ۔ اس لیر کہ اس دور میں یہ تحریک زیادہ وسیع بنیادوں پر منظم ہوئی اور اس کو بہت حد تک عوامی تائید حاصل بوئی ۔ جہاد کا مرکز سرحد پار واقع تھا لیکن سالہا سال تک اس تحریک کا فکری مرکز دہلی کی اکبر آبادی مسجد رہی ۔ اور سید احمد شہید نے جب اپنی تحریک کا آغاز کیا تو اس تحریک کا فکری مواد پہلے ہی دن سے دہلی کی اسی مسجد کے مسند نشین علم نے مہیا کیا ۔ کیونک یہی وہ مسجد تھی جہاں شاہ ولی اللہ کے پورے خانوادے نے تقریباً ایک صدی تک ایک نئی فکر اور نئی جاعت کے قیام کی تبلیغ کی تھی ۔ اور جب یہ تحریک منظم ہوئی تو اسی خانواد ہے نے ضرف فکر ہی نہیں دیا بلکہ شمشیر بدست جانباز اس تحریک میں شامل کیے اور جب بھی اس تحریک میں کمزوری آئی یا جھول تمودار ہوا تو اسی خاندان کے افراد نے اپنے آپ کو میدان کارزار کے لیے پیش کر دیا تا کہ یہ تحریک زندہ رہے اور ہندوستان میں مسلمان پھر سے عزت و آہرو کی زندگی بسر کرنے کے لیے ایک نیا معاشرہ وجود میں لا سکیں \_ لیکن اس دور میں بھی اس تحریک کو ان علاقوں میں ، جہاں اس کا فکری مرکز تھا ، وہ عوامی حایت حاصل نہ تھی جو اسے بنگال ، بھار ، مدراس وغیرہ کے علاقوں سے ملتی رہی ۔ یہ بذات خود ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس

کے بارے میں اس تحریک کے ساجی محرکات اور اہم پہلوؤں پر روشنی پڑق ہے۔ ۱۸۳۰ ع میں مولوی نصیرالدین دہلوی کی وفات کے بعد تو فکری ، تنظیمی اور عوامی قیادت ایک ہی مرکز میں جمع ہوگئیں اور مرکز بینہ قرار پایا ۔ تقریباً پچاس برس تک یہ مرکز اس تحریک کی قیادت کرتا رہا ۔ مولانا ولایت علی پٹنے کے ایک سرکردہ اور متمول خاندان کے فرد تھے ۔ اس خاندان کو ، سرحد پارکا میدان کارزار ہو یا برطانوی عدالت کا کشہرا ، سب سے زیادہ قربانیاں دیئی پڑیں ۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ پاس برس تک ہندوستان کے اندر اور باہر یہ تحریک اور علماے صادق پور ہم معنی قرار پائے ۔ چناں چہ شیخ اکرام اپنی معرکہ الآرا کتاب 'موج کوثر' میں نکھتر ہیں :

"مولوی نصیر الدین دہلوی کی وفات سے تعریک جہاد کا ایک دور ختم ہوتا ہے۔ ان کی وفات ہمہوع میں ہوئی اور اس کے دو سال بعد شاہ مجد اسحاق نے پندرہ سالہ مساعی جہاد کی مسلسل ناکامی دیکھنے کے بعد خاندان ولی اللہ کے باقی افراد کے ساتھ مکہ معظمہ کو ہجرت کی۔ اب تک تحریک جہاد کا صدر مقام دہلی تھا اور اس کی باگ ڈور اکبر آبادی مسجد میں آن بزرگوں کے ہاتھ میں تھی جن کا شاہ ولی اللہ کے خاندان سے قریبی تعلق تھا۔ لیکن جب اس خاندان کا کوئی قابل ذکر فرد بر صغیر پاک و ہند میں نہ رہا تو تحریک جہاد کا کوئی کی ذمہ داری دوسرے کندھوں پر منتقل ہوگئی ۔ یہ سعادت کی ذمہ داری دوسرے کندھوں پر منتقل ہوگئی ۔ یہ سعادت عظیم آباد (پٹنہ) کے صادق پور خاندان کی قسمت میں لکھی تھی جس نے بڑی استقامت سے عدیم النظیر قربانیاں دے کر اس فرض کو نباہا۔"

# بهلى ملاقات

مولوی ولایت علی کی پیدائش کا منال ۱۹۱۱ع ہے۔ وہ صوبہ بہار کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے نانا ایک مدت تک پورے صوبہ بہار کے ناظم رہ چکے تھے۔ والد اور دادا کئی پشتوں سے بڑی زمینداری کے مالک چلے آ رہے تھے۔ چناں چہ یہی ترکہ مولانا

ولایت علی اور ان کے بھائیوں کو ورثے میں ملا تھا۔ لیکن مولانا ولایت علی ابھی جوائی کے عالم میں تھے اور لکھنؤ میں زیر تعلیم تھے کہ سید احمد شہید کا لکھنؤ آنا ہوا۔ یہ ۱۸۱۹ء کے لگ بھگ کا زمانہ تھا۔ مولانا ولایت علی نے لکھنؤ کے مشہور عالم و فاضل اور ماہر معقولات مولانا علا اشرف سنجیدہ مزاج عالم علا اشرف کے سامنے زانوے تلمذ تھ کیا۔ مولانا عجد اشرف سنجیدہ مزاج عالم تھے ۔ منطق اور فلسفے کے ذوق نے آپ کو تحقیق و تفتیش کا عادی بنا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب سید احمد شہید کی آمد کا چرچا ہوا تو آپ ان کی ظاہری شہرت سے متأثر نہ ہوئے ، بلکہ آپ نے پہلی کوشش آپ ان کی ظاہری شہرت سے متأثر نہ ہوئے ، بلکہ آپ نے پہلی کوشش یہ کی کہ ذاتی طور پر سید صاحب سے ملاقات کی جائے اور انھیں پرکھا جائے۔ چناں چہ مولانا عجد اشرف اور ان کے شاگرد مولوی ولایت علی پرکھا جائے۔ چناں چہ مولانا عجد اشرف اور ان کے شاگرد مولوی ولایت علی علی کوشش کے دیاں چہ مولانا عجد اشرف اور ان کے شاگرد مولوی ولایت علی علی میں نے ایک لکھنے ہیں:

''سید صاحب نے منطقی دلائل اور فلسفیانہ موشگافیوں سے بالا ہو کر اپنے زمانے کے حالات کا نقشہ کھینچا اور ان اخلاق تباہیوں اور ساجی اور معاشی خرابیوں اور بربادیوں پر روشی ڈالی ، جو اس وقت ملک میں پھیلی ہوئی تھیں۔ پھر اس فرض کی طرف توجہ دلائی جو رحمہ للعالمین کا سچا پیرو ہونے کی وجہ سے ایک مسلمان پر عائد ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن حکیم کی آیت تلاوت فرمائی کہ ''ہم نے آپ کو صرف اس غرض سے بھیجا ہے کہ تمام جہانوں پر رحم ہو۔'' سید احمد نے فرمایا کہ جب رسول اللہ کی بعثت اس لیے ہے سید احمد نے فرمایا کہ جب رسول اللہ کی بعثت اس لیے ہے طلم و تعدی کی گھٹائیں امنٹ امنٹ کر کیوں برس ظلم و تعدی کی گھٹائیں امنٹ امنٹ کر کیوں برس

الدرالمنشور میں مولوی عبدالرحیم لکھتے ہیں کہ سید احمد شہید کی یہ تقریر دو گھنٹے جاری رہی اور دونوں سننے والوں کی ڈاڑھیاں روتے روتے تر ہوگئیں اور اس کے بعد عقیدت و ارادت کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو

تا حیات قائم رہا ۔ پٹنے میں تعریک کا مرکز

مولانا ولايت على تعليم سے فارغ ہو كر لكھنۇ سے پٹنے پہنچے اور وہاں ایک مرکز قائم کر دیا۔ محلہ صادق پور میں جمعے کا اہتمام کیا ، جاءت قائم کی اور وعظ و نصیحت کا دورشروع ہوا ۔ یہ تعلیات اتنی سیدھی سادی اور عوام کے دل کو سوہ لینے والی تھیں کہ تھوڑے ہی عرصے میں گرد و نواح کے علاقوں میں چرچا شروع ہو گیا۔ اس لیے کہ یہ دور مصائب و آلام کا دور تھا ۔ بنگال و بہار میں برطانوی عمل داری نے پور ہے پرانے نظام کو ہم ہم کر دیا تھا اور اس اٹھل پتھل نے عوام میں شدید بے چینی پیدا کر رکھی تھی ۔ چناں چہ اس تحریک اور ان تعایات نے مسلمان عوام کو نئی راہ دکھائی اور انھوں نے اپنا مستقبل اسی تحربک سے وابستہ کر دیا۔ جب سید احمد شہید کے پٹنے آنے کی اطلاع ہوئی تو ان کی زیارت کرنے والوں کا ہجوم تھا جو مونگیر تک سید صاحب کے استقبال کے لیے یہنچا۔ اس ہجوم کی رہنائی مولوی ولایت علی اور ان کے ماموں مولانا قاضی شاہ احمد حسین کر رہے تھے ۔ جب یہ جلوس مونگیر سے سید احمد شہید کو لے کر چلا تو راہ میں رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رہا اور پٹنے پہنچتے پہنچتے ہزارہا مسلان گروہ در گروہ حلقہ بگوش ارادت ہو گئے ۔ یہ وہی لوگ تھے جن کو مولوی ولایت علی کے وعظ و نصیحت نے متاثر کیا تھا ۔ اس تحریک کو جو عوامی مقبولیت اور تالید حاصل ہوئی ، اس کے متعلق بنٹر لکھتا ہے:

''آن کے مریدوں کی تعداد اس قدر بڑھ گئی تھی کہ ایک باقاعدہ نظام حکومت کی ضرورت پیش آئی ۔ انھوں نے باقاعدہ اپنے ایجنٹ مقرر کیے تاکہ ہر اُس شمر میں جو اُن کے راستے میں آئے ، تجارت کے منافع پر ٹیکس وصول کریں ۔ اس کے لیے انھوں نے چار خلیفے مقرر کیے ؛ ان میں سے ایک روحانی نائب اور ایک قاضی القضاۃ تھا ۔ ان تقرریوں کے لیے باقاعدہ فرمان جاری کیا گیا جیسا کہ مسلمان بادشاہ صوبہ جات میں اپنے گورنر مقرر کرتے وقت کیا کرتے تھے ۔ اس طرح پٹنے اپنے گورنر مقرر کرتے وقت کیا کرتے تھے ۔ اس طرح پٹنے

میں ایک مستقل مرکز قائم کرنے کے بعد وہ یہاں سے روانہ ہوگئے ۔"

چناں چہ جب مولوی ولایت علی نے اس تحریک سے وابستگی کا اعلان کیا اور وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع ہوا تو اس سلسلے میں جہاں دور دراز علاقوں کو متاثر کیا ، وہاں ان کے اپنے خانوادے کے تمام چھوٹے بڑے ارکان ان کے شریک عمل ہو گئے۔ مولانا عبد الرحم پورے خاندان کے تاثرات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"حج بیتالله شریف سے واپسی پر جب سید صاحب پٹنے سے
اپنے وطن رائے بریلی کے لیے روانہ ہوئے تو مولانا ولایت علی
صاحب اور ان کے دونوں بھائی مولانا عنایت علی اور مولانا
طالب علی اور چچا زاد بھائی مولانا باقر علی دنیاے ناپائدار
کی عیش و عشرت پر لات مار کر ہم رکاب سید صاحب ہوئے۔
چند روز بعد مولانا ولایت علی صاحب کے برادر نسبتی میر
عثان علی اور ماموں زاد بھائی مولانا قمر الدین ، پھر کچھ
دنوں بعد مولانا ولایت علی کے والد ماجد مولانا فتح علی بھی
اپنے سب سے چھوٹے نڑکے مولوی فرحت علی کو ساتھ لے کو
سید صاحب کی خدمت میں رائے بریلی چنچ گئے۔"

### جهاد میں شرکت

سید احمد شمید نے حج سے واپس پہنچ کر جہاد کی تیاری شروع کر دی اور اپنے معزز نائین مولانا عبدالحی اور شاہ اساعیل شمید کو ہندوستان کے مختلف حصوں میں تبلیغ اور جہاد کی تنظیم مکمل کرنے کے لیے بھیج دیا ۔ اس تیاری میں تقریباً دو سال کا عرصہ صرف ہوگیا ۔ جب تیاریاں مکمل ہوگئیں تو مختلف علاقوں میں عام مسلمانوں کو اس جہاد کی مہم سے آگاہ کرنے کے لیے ایک اعلان بھیجا گیا ۔ اس اعلان میں جہاد کے مقاصد اور غرض و غایت بیان کی گئی۔ در اصل یہ اعلان ہی اس تحریک کا منشور قرار پایا اور چالیس سال بعد ان تمام مقدمات سازش کی بنیاد بنا ۔

''سکھ عرصے سے لاہور اور دوسری جگہوں پر قابض ہیں۔ ان کے مظالم حد سے گزر چکے ہیں۔ انھوں نے ہزارہا مسلمانوں

کو تہ تینے کیا ہے۔ ان کو بلا قصور اور بغیر کسی جرم کے شہید کیا گیا ہے۔ ہزارہا انسانوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ مسجدوں میں نماز پر پابندی اور آذان دینے کی نمانعت ہے، ذہیجہ گاؤ خلاف قانون ہے۔ جب سکھوں کا ذلت آمیز ظلم و ستم نا قابل برداشت ہوگیا ، تو حضرت سید احمد نے خالصہ مفاظت دین کے لیے کئی مسلمانوں کو کابل اور پشاور کی طرف لے جا کر مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا اور ان کو جرأت دلا کر آمادۂ عمل کیا ۔ الحمد لله کہ ان کی دعوت پرکئی ہزار مسلمان لؤنے کو تیار ہو گئے ہیں اور سکھ کفار کے خلاف مسلمان لؤنے کو تیار ہو گئے ہیں اور سکھ کفار کے خلاف مسلمان لؤنے کو تیار ہو گئے ہیں اور سکھ کفار کے خلاف

سید احمد شمید 12 جنوری ۱۸۲۹ع کو جہاد کی غرض سے روانہ بونے - اس وقت ان کے ہمراہ پانچ ہزار کے قریب مجاہدین تھے - ان میں مولوی ولایت علی اور ان کے بھائی عنایت علی بھی شامل تھے ۔ یہ دونوں بھائی کچھ مدت تک سرحد ہار سید صاحب کے ہمراہ رہے اور جہاد سی بھی شریک ہوئے لیکن سید احمد شہید نے کچھ عرصے کے بعد تحریک کو سنظم کرنے کی غرض سے دونوں بھائیوں کو واپس ہندوستان بھیج دیا۔ ان کے ہمراہ مولانا مجد علی بھی تھے۔ سید احمد کے اس حکم سے مولانا ولایت علی بہت آزرده سوئے ، لیکن سید صاحب اپنے احکام پر قائم رہے اور فرسایا : "مولانا ! ہم آپ کو تخم کرکے اٹھاتے ہیں ۔'' یعنی مثال تخم کے آپ کا اثر پھیلے گا اور فصل بہت کامیاب ہوگی ۔ چناںچہ احکام کے مطابق مولانا ولایت علی کو بمبئی اور حیدر آباد کا علاقہ سپرد ہوا تا کہ وہاں تبلیغ ہو اور تحریک کے مراکز قائم کیے جائیں ۔ مولانا محد علی رام بوری کے سپرد مدراس کا علاقہ ہوا اور مولانا عنایت علی کو بنگال کے صوبے میں تبلیغ و تنظیم کی ہدایت ہوئی ۔ مولانا ولایت علی سب سے پہلے حیدر آباد گئے اور وہاں تبلیغ و تنظیم کا کام شروع کیا \_ چناںچہ وہاں ایک اچھا خاصا حلقہ پیدا ہو گیا جو محض عام اوگوں پر مشتمل نہ تھا بلکہ اس میں حیدر آباد کے حکام بھی شاسل تھے ـ ان کو بعد میں اس تحریک میں شامل ہونے کی سزا بھیبھگتنی پڑی ، ریاست کے تخت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا ۔ یہ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ :

"جب مولانا ولایت علی حیدر آباد چنچے اور انھوں نے وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا تو اس وقت ریاست کے نواب مبارز الدولہ کو بھی مولانا ولایت علی سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ جب ملاقات ہوئی تو نواب چلی ملاقات ہی میں مولانا کے علم ، زہد اور تقوے سے بہت متاثر ہوئے اور انھوں نے اسی وقت سے تحریک کی تاثید و حایت کا فیصلہ کیا۔ مولانا ولایت علی کا مسلک دل و جان سے قبول کیا۔ اس کے بعد خود مبارز الدولہ کی زندگی میں انقلاب آگیا۔ انھوں نے اپنی زندگی مین سنت رسول کے مطابق ڈھائنی شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند سال بعد جب برطانوی حکومت کو وہابیت کا خوف ستانے لگا تو مبارز الدولہ پر بھی وہابیت کا الزام عاید ہوا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے ہمراہ ریاست کے گئی ایک عال کو پھی وہابیت کے الزام میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پھی وہابیت کے الزام میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں اور نواب مبارز الدولہ نے قلعہ گولکنڈہ میں نظر بندی کے دوران میں ہی اپنی جان ، جان آفرین کے سپرد کر دی۔

مولانا ولایت علی اور ان کا خانوادہ ہی تھا جس نے بنگال میں تحریک سید احمد شہید کو مقبول بنایا اور جب ۱۸۳۹ع میں مولانا ولایت علی مجاہدین کے امیر بنائے گئے تو اُس زمانے میں انھوں نے روپے اور مجاہدین کے لیے بنگال کی طرف خاص توجہ کی ۔ اس توجہ کی وجہ غالباً میاں کی مشتمل فضا بھی تھی ، کیونکہ میں وہ زمانہ تھا جب میاں کے کاشت کاروں کی تحریکیں دب رہی تھیں اور تشدد نے ایک گونہ مایوسی پھیلا دی تھی ۔ اس لیے اس وقت ایک دور دراز علاقے میں اسلامی حکومت کے قیام کے خواب زیادہ مسحور کن ثابت ہوئے ہوں گے ۔ صرف میں نہیں بلکہ عام کاشت کار جو فرائضیوں کے زبر اثر ہوں یا تیطو میاں کے نام لیوا ہوں ، ان کے لیے ولایت علی ، عنایت علی اور ان کے خانواد کے کی مامیوا ہوں ، ان کے لیے ولایت علی ، عنایت علی اور ان کے خانواد کے کی تعلیات کوئی نئی نہ تھیں ۔ یہی تعلیات اور تبلیغ کا بھی انداز وہ پھلے تیس چالیس ہرس سے دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے ۔ اس لیے اس خانواد کے کو جان خاص کامیابی حاصل ہوئی ۔ اور یہی وہ دور ہے جب خانواد کے کو جان خاص کامیابی حاصل ہوئی ۔ اور یہی وہ دور ہے جب خانواد کے کو جان خاص کامیابی حاصل ہوئی ۔ اور یہی وہ دور ہے جب خانواد کے کو جان خاص کامیابی حاصل ہوئی ۔ اور یہی وہ دور ہے جب خانواد کی خانواد کے کو جان خاص کامیابی حاصل ہوئی ۔ اور یہی وہ دور ہے جب خانواد کے کو جان خاص کامیابی حاصل ہوئی ۔ اور یہی وہ دور ہے جب خانواد کے کو جان خاص کامیابی حاصل ہوئی ۔ اور یہی وہ دور ہے جب

پہلی ب<mark>ار ایک حد تک ہندوستان گیر مسلم تحریک کی بنیاد پڑی اور اسی</mark> کے متعلق ہنٹر اور دوسرے تذکرہ نگاروں نے جو مواد مرتب کیا ، اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

بیسویں صدی میں برطانوی استعار سے نجات حاصل کرنے کے لیے لاتعداد تحریکیں منظم ہوئیں۔ ان میں ان گنت خفیہ تحریکیں بھی تھیں۔ ان خفیہ تحریکوں نے برطانوی حکومت کو ہراساں بھی کیا ۔ ان تحریکوں کے کانڈروں ، راہناؤں اور کارکنوں نے پستول بھی چلائے، بم بھی بھینکے ، سرکاری خزانے بھی لوٹے اور برطانوی افسر شاہی کو ان کے مظالم کی سزا بھی دی۔ ہر صوبے اور ضلعمیں خود رو تحریکیں ابھراں جنھوں نے تشدد کے طریق کار کو اپنایا ۔

١٨٥٤ع کے بعد جب اس برصغیر پر برطانوی قبضہ مستحکم ہو چکا تھا ، پشاور سے لر کر راس کاری تک کا علاقہ برطانیہ کے زیر ٹکیں آگیا تھا۔ برطانوی رعب اور دیدبہ ہندوستائیوں کے اندر کپکھی پیدا کر رہا تھا اور مسلمانوں اور ہندوؤں کا بہت بڑا حصہ برطانوی حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ اس سے کافی سال پہلے ایک ہندوستان گیر خفیہ تحریک منظم کی گئی اور بنگال سے لے کر صوبہ سرحد کے آخری کونے تک اس کا جال بچھایا گیا۔ یہ تحریک خالصہ مسلمان علم نے منظم کی اور تحریک کی تنظیم کے اثر و نفوذ کا خود برطانوی افسر شاہی نے اعتراف کیا۔ جب انبالہ میں ایک صدی پہلے سازش کیس ترتیب پا رہا تھا تو برطانوی حکومت اس تحریک سے لرزہ بر اندام ہو گئی تھی۔ وه اپنی پوری ذہالت ، فراست اور چالاکی کو استعال کر رہی تھی تاکہ اس تحریک کو شکست دی جا سکے- مقدمہ ٔ سازش کا قیام صرف ایک طریق کار تھا جس کا مقصد دہشت پھیلا کر ، سزائیں سنا کر ، پھانسیوں پر لئکا کر لوگوں کو مرعوب اور خاموش کر دینا تھا۔ لیکن حکومت جانتی تھی کہ برطانوی استعار کے خلاف نفرت کی جو چنگاریاں اندر ہی اندر سلگ رہی ہیں ، وہ کسی وقت بھی شعلہ جوالا بن سکتی ہیں ۔ اس لیے یہ ضروری سمجها گیا که فکری اور نظریاتی محاذ پر بھی ان علم کو شکست د یجائے۔ ترک جہاد کے نعرے ان ہی ضرورتوں اور اسی نظریاتی میدان

میں مقابلے کی غرض سے وجود میں آئے تھے۔ یہ بذات خود ایک موضوع ہے ، ایک داستان ہے ، جس کا تحریک آزادی اور اس کی نظری اساسوں سے گہرا تعلق ہے۔ اس طرف توجہ ہونی چاہیے اور سچ تو یہ ہے کہ علم نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا بھی ہے۔ لیکن سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ برطانوی ہند میں اس وقت جو سیاسی اور ساجی صورت حال تھی ، نہ تو اس کو سامنے رکھا گیا ہے اور نہ ہی ان ساجی محرکات سے مرتب ہونے والے نتائج کو تفصیلی طور پر پیش کیا گیا۔ اس ضمن میں بہت حد تک برطانوی حکام کی اپنی یادداشتیں اور رپورٹیں اس وقت کے حالات اور برطانوی ذہن کی غازی کرتی ہیں۔ چناں چہ مقدمہ انبالہ اور اس کے بعد کے ہندوستان گیر مقدمات کا پس منظر اور وجوہات ولیم ہنٹر کی زبانی سنیے :

' مجاہدین کی ضرب سکھوں کے دیمات پر شدید تھی لیکن وہ انگریز کافروں پر ضرب لگانے کے بر سوقع کا بڑی خوشی سے خیر مقدم کرتے تھے ۔ انھوں نے کابل کی جنگ میں ہارے دشمنوں کی مدد کے لیے ایک بڑی قوت بھیجی اور ان میں سے ایک ہزار ہارے مقابل موت تک جمے رہے۔ صرف غزنی کے سقوط میں ان کے تین سو آدمیوں نے انگریزی منگینوں سے شہادت پائی ۔ چناں چہ پنجاب کے الحاق کے بعد جو غصہ چلے سکھوں پر اترتا تھا ، اب ان کے جانشین انگریزوں پر اترنے لگا ۔ کیوں کہ ان کا بنیادی موقف یہ تھا کہ غیراسلامی اقتدار کے ماقعت مسلمانوں کو زندگی گزارنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے ۔''

کننگھم نے سکھوں کی جو تفصیلی تاریخ لکھی ہے ، اس میں بھی اس نے اسی رائے کا اظہار کیا ہے اور لکھا ہے کہ:

''سید احمد صاحب کے عمل سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کافروں سے ان کی مراد صرف سکھ تھے۔ لیکن ان کے صحیح مقاصد پورے طور پر نہیں سمجھے گئے۔ وہ انگریزوں پر حملہ کرنے میں ضرور محتاط تھے لیکن ایک وسیع اور آباد ملک پر

ایک دور دراز کی قوم کا اقتدار ان کی مخالفت کے لیے کافی سبب بن سکتا تھا اور غالباً وہ بنا بھی ۔''

چناں چہ انگریزوں نے جب پنجاب فتح کیا تو مجاہدین کا رخ ان کی طرف پھر گیا۔ سولانا ولایت علی اور ان کی جاعت نے حالات کی تبدیلی اور آنے والے واقعات کا پوری طرح اندازہ لگا لیا تھا۔ انھوں نے اپنی نئی حکمت عملی ان ہی تبدیلیوں کو سامنے رکھ کر مرتب کی تھی۔ سر ہنری لارنس نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ ج

''مولانا ولایت علی کو پنجاب میں 'غازی دین' اور 'مجاہد ِ اسلام' کے لقب سے پکارا جاتا ہے ۔''

اس لیے لارنس نے سفارش کی تھی کہ :

''ان کو پٹنے میں اپنے مکانوں کے اندر نظر بند رکھا جائے۔ چناں چہ ۱۸۵۵ع کے زمانے میں مولانا ولایت علی اور ان کے دوسرے رفقا سے ضانتیں لی گئیں۔ اس لیے کہ بنگال سے بھی رپورٹیں موصول ہو رہی تھیں کہ مولانا ولایت علی اور ان کے رفقا کو راج شاہی اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں بغاوت کی تبلیغ کرتے ہوئے پایاگیا ہے۔ ان سے وہاں پر بھی نیک چلنی کی ضانتیں لی گئیں۔ جب ان ضانتوں کا بھی خاطرخواہ نیک چلنی کی ضانتیں لی گئیں۔ جب ان ضانتوں کا بھی خاطرخواہ اثر نہ ہوا تو پھر ان کو راج شاہی سے دو مرتبہ نکل جائے کے احکام جاری کرنے پڑے ۔''

ان رپورٹوں میں درج ہے کہ ۱۸۵۲ع میں ان 'وہابیوں' کو اپنے منصوبوں میں خاطر خواہ کامیابی ہوئی ۔ آدمی اور روپے متھانہ کیمپ میں کثرت سے بھیجے گئے اور پنجاب کے حکام نے ہاری فوجوں سے ان کی باغیانہ خط و کتابت پکڑی ۔ ان کے پیشواؤں نے ہاری چوتھی فوج سے ساز باز کرنے کی بڑی مشاقی سے کوشش کی ۔ یہ فوج راولپنڈی میں مقیم تھی اور یہ باغیوں کے کے پ سے خاصی قریب تھی اور یہ اسی رجمنٹ کا حصہ تھی جو باغیوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجی جا رہی تھی ۔ ان کوششوں اور اس کے پیچھے تنظیمی کارکردگی کا سمرا مولانا محیی علی کے کوششوں اور اس کے پیچھے تنظیمی کارکردگی کا سمرا مولانا محیی علی کے سر بدھنتا ہے ۔ چناں چہ ڈاکٹر ہنٹر نے لکھا :

ومولوى يحيى على بندوستان مين وبابيون كا بيشوا تها اور اسكا مقصد یہ تھا کہ مجاہدین کی وہابی نوآبادی کو رنگروٹ اور اسلحہ بہم بہنچائے جائیں جو اس وقت علانیہ انگریزی حکومت سے ہر سر پیکار تھی - محیی علی پٹنے میں قائم شدہ دارالتبلیغ اور دارالاشاعت کا بھی مہتم تھا۔ سمرمع کے مقدمہ انبالہ سے بہت مملے تمام ہندوستان میں یہ ادارہ 'چھوٹی خانقاہ' کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی عارت معلم صادق پور کے بائیں جانب واقع تھی۔ اس کا حجرہ کافی بڑا تھا اور گلی میں ہشت کی جانب بھی کافی دور تک چلا گیا تھا۔ اپنی ظاہری صورت میں اس کا منظر ویسا ہی حسرت ناک اور ویرانی کا تھا جو ہندوستان کی اینٹ چونے کی ہر عارت کا موسم برسات کے بعد ہو جاتا ہے۔ یہ مشرق کے متعلق ہارے عظیمالشان تصور کا کیسا حقیر جواب ہے۔ استمام عارت میں سب سے زیادہ اہم ایک معمولی سی مسجد تھی ، جس میں 'ماز با جاعت ادا کی جاتی اور جمعہ کے دن خطبہ بھی ہوتا۔ جمعہ کے یہ وعظ بڑے ولولہ انگیز ہوتے۔ ان میں سب سے زیادہ کفار کے خلاف جہاد کے فرض پر زور دیا جاتا ۔ ساتھ ہی یہ بھی بتلایا جاتا کہ عقیدے کے بغیر ہر فعل عبث ہے ۔ سامعین کو جت بڑے خطرے سے آگاہ کیا جاتا ۔ ان ایکو روحانی زندگی بسر کرنے کی تلقین کی جاتی ۔ یہ لوگ پیغمبر اسلام کی ساده عبادت كا مقابله ان تكليف ده مراسم اور لاتعداد خانقاسون اور سساجد کے رکوع و سجود سے کرتے اور ان لوگوں کو بہت برا بھلا کہتے جو وہابیوں کے جہاد یا ہجرت کے اصولوں کی مخالف کرتے ۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ان کا روحانی معیار عام لوگوں کی قابلیت سے بلند تھا۔ ان کے سامعین اگرچہ وقتی طور پر بہت گہرا اثر قبول کرتے لیکن اپنے دلوں میں بالعموم یہ خیال لے جاتے تھے کہ ان کے لیے بہت بڑی دشواریاں پیدا کر دی گئی ہیں ۔ شہر کی دوسری

مساجد کے واعظ گو مملہ صادق پور کے واعظوں کے علم اور فصاحت و بلاغت کی تعریف کرتے تھے لیکن اس بنا پر ان کی مخالفت کرتے کہ وہ متبرک روایات کے منکر اور سوحد واقع ہوئے ہیں۔''

"مولوی محیمل علی مبلغین کا انسر اعلنی اور اس پورے نظام اور جاعت کا خلیفہ تھا۔ اس نے پٹنے کی اس 'چھوٹی خانقاہ' کے نظام کو بڑی مضبوطی ، لیکن نرمی کے ساتھ چلایا اور کال فراست کے ساتھ رنگروٹوں ، اسلحہ اور رویے کی ترسیل کے لیے 'ہڑی خانقاہ' یعنی سرحد پار کے مجاہدین کی بستی سے خفید تعلق قائم رکھا ۔ ان رنگروٹوں کے جو سفری مبلغ جنوبی ہنگال کے مختلف اضلاع سے جوق در جوق پہنچتے تھے ، صادق پور کی اس مجهوثی خانقاه عمین ان کا برا پرجوش خیرمقدم کیا جاتا تھا ۔ جن لوگوں کو فوراً مجاہدین کے کیمپ میں بھیج دینا مقصود ہوتا ، ان کو ان کے دینی بھائی کے سیرد کر دیا جاتا اور وہ ان کو جاعت کے اصولوں سے زیادہ واقفیت پیدا کرنے کی تکلیف دیے بغیر ان کے جوش و خروش کو مستقل اور پائدار بنا دیتا ـ یه دینی بهائی جاعت کا کل وقتی کارکن ہوتا جس کو جاعت کے بیت الال کی طرف سے باقاعدہ وظیفہ ملتا تھا اور وہ جاءت کے مختلف کاروبار سرانجام دیتا تھا۔ یہ رنگروٹوں کے سامنے ہر روز جہاد کے فرائض اور فوقیت ہر وعظ كمتا \_ وقتاً فوقتاً جب رئيس المبلغين كسى اور كام ميں مشغول ہوتا تھا تو دینیات کے طالب علموں کو ، جو اصل میں اس کے ماتحت آء تھے ، اللہات پر درس بھی دیتا ۔ وہ جو کچھ بھی کرتا ، پورے اخلاص کے ساتھ کرتا اور انجام کار بڑی دنیری کے ساتھ اپنر آقا کے ہمراہ انبالہ کی یا کسی دوسری عدالت میں مجرموں کے کٹھوے میں کھڑا ہو جاتا ۔ یحیلی علی کے بہ حیثیت رئیس المبلغین کے بہت سے فرائض تھے۔ وہ ہندوستان میں تمام سفری مبلغین کا روحانی پیشوا ہونے کی

حیثیت سے ان کے ساتھ خط و کتابت کرتا ، پھر جملہ دستاویزات کو خفیہ زبان میں ترتیب دیتا اور لکھتا جن کے ذریعے سے بڑی بڑی رقوم سلطنت کے دارالحکومت سے سرحد پار کے مجاہدین تک پہنچ جاتیں۔ وہ مسجد میں 'ماز با جاعت کی امامت کرتا ۔ ان بندوقوں کی جانج پڑتال بھی کرتا جو مجاہدین کو روانہ کی جاتیں۔ وہ دور دراز سے آنے والے طالب علموں کو درساللہیات بھی دیتا۔ اخود مطالعہ بھی کرتا ۔ عربی مصنفین اور علم سے خط و دیتا۔ اخود مطالعہ بھی کرتا ۔ عربی مصنفین اور علم سے خط و

"اس جاعت کے سہتمم کے لیے سب سے کٹھن اور مشکل کام اصل میں 'چھوٹی خانقاہ' سے 'بڑی خانقاہ' تک رنگروٹوں اور اسلحہ کا پہنچانا تھا ۔کیوںکہ بنگال کے دور دراز گاؤں کے رہنے والے رنگروٹوں کے لیے بلا روک ٹوک سرحد ہار پہنچنا ایک. نہایت صبر آزما مہم تصور ہوتا تھا ۔ راسترمیں ان سے پوچھ گچھ ہو سکتی تھی۔ ہزاروں تکلیفدہ سوالات پوچھے جانے کا احتمال سوتا تھا۔ شال مغربی صوبے اور پنجاب کے وسیع علاقے میں ان کو تقریباً دو ہزار میل کی مسافت طے کرنی پڑتی ۔ ان کی حیثیت ہر گاؤں میں اپنے قد کاٹھ اور زبان کی وجہ سے بہت جلد ظاہر ہو جاتی ۔ لیکن اس خطرناک کام میں محیمل علی کی قابلیت پوری طرح بروے کار آئی ۔ اس نے تمام راستے پر جاعت کی شاخیں قائم کر دیں۔ ان کا انتظام سعتبر مریدوں کے ہاتھوں میں رکھا ۔ اس نے طویل ترین جرنیلی سڑک کو مختلف حصوں میں منقسم کر دیا۔ اس طرح اسرحدی کیمپ ابری خانقاہ کو جانے والا ہر باغی مختلف صوبوں میں بے خطر چلا جاتا \_ كيوںك، اس كو يقين ہوتا تھا كہ ہر پڑاؤ پر اس كو ایسر دوست مل جائیں کے جو اس کے لیے چشم براہ ہوں گے ۔ جاعت کی یہ شاخیں جو راہ سی پڑتی تھیں ، ان کے منتظم المختلف طبقات کے لوگ ہوتے تھے۔ مگر تمام کے تمام انگریزی حکومت کا تخته الثنر میں بمما تن مصرفف نظر آئے اور ایک ہی نفرت کی آگ تھی جو ان کے سینوں کے تدر سلگ رہی ہوتی ۔ جاعت کی ان تمام شاخوں کا مہتمم ایک سنجھا ہوا انقلابی ہوتا جس کو 'خفیہ تحریک' میں حصہ لینے کی تمام اونچ نیچ پر پورا عبور ہوتا ۔ یحییٰ علی نے ایسے اشخاص کے انتخاب میں اپنی مردم شناسی کا بہترین ثبوت دیا. کیوں کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی گرفتار ہوئے کے خوف یا لالچ کی ترغیب سے اپنے تباہ شدہ اور مجرموں کے کشہرے میں کھڑے اسام کے خلاف شہادت دینے پر آمادگی ظاہر نہیں کی ۔ لطف یہ ہے کہ محییٰ علی ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو کائی باعزت تھا اور اس کی خاندانی برتری مسلمہ تھی ۔ پہنے میں اس خاندان کے تعلقات انگریزی حاکموں سے بہت اچھے تھے ۔ اس کے خاندان میں سے ایک ہاری حکومت کے اعزازی عہدے پر مامور تھا اور دوسرا ہاری سرحد پر مجاہدین اعزازی عہدے پر مامور تھا اور دوسرا ہاری سرحد پر مجاہدین اعزازی عہدے پر مامور تھا اور دوسرا ہاری سرحد پر مجاہدین کی چھا ہے مار نے والی جاعت کی رہنائی کر رہا تھا ۔''

مقدمہ ٔ انبالہ کی ساعت کرنے والےحج سر ہربرٹ ایڈورڈ نے اپنے فیصلے میں محمیلی علی کے متعلق لکھا تھا :

''عینی علی ہی اس سازش کا کرتا دھرنا ہے جس کا انکشاف اس مقدمے میں ہوا۔ وہ ایک مذہبی انسان تھا اور اس مذہبی رعایت کے ماتحت پٹنے کی مسجد میں اسلام کے قابل نفرت اصولوں کی اشاعت کرتا رہا ۔ اس نے اپنے ماتحت ایجنٹ رکھے ہوئے تھے جو روپیہ جمع کرتے اور جماد کی تعلیم دیتے تھے۔ اس نے اپنی سازشوں سے ہندوستانی حکومت کو ایسی سرحدی جنگوں میں دھکیل دیا جس میں سینکڑوں جائیں ضائع ہوگئیں۔ وہ بہت تعلیم یافتہ انسان ہے اور اپنی لاعلمی کا عذر پیش نہیں کرسکتا ۔ جو کچھ بھی اس نے کیا ، سوچ سمجھ کر عمدا اور میخت باغیانہ طربتے پر کیا ۔ وہ موروثی باغی ہے اور ایک متعصب خاندان سے تعلق رکھتا ہے ۔ اس کی خواہش ایک متعصب خاندان سے تعلق رکھتا ہے ۔ اس کی خواہش ایک مذہبی مصلح کے درجے تک پہنچنے کی ہے ۔ لیکن بنگال کے

برہمو ساجی ہم وطنوں کی طرح دلیل اور فطرت صالح سے اپیل کی بجائے وہ اپنا مقصد سیاسی انقلاب سے پورا کرنا چاہتا ہے۔ اور دیوانوں کی طرح اس حکومت کے خلاف سازش کرتا ہے جس نے شاید ہندوستانی مسلمانوں کو تباہی سے بچا لیا اور یقینی طور پر مذہبی آزادی عطاکی ۔"

انبالہ سازش کے مجرموں کے خلاف برطانوی حکام اور ججوں کے غیظ و غضب عضب کا اظہار ان الفاظ سے ہو جاتا ہے۔ اور یہ غصہ اور غیظ و غضب سب مجاہدین کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور یہ نشان دہی ہے کہ برطانوی حکومت اس دور میں کس قدر پریشان اور براساں تھی۔ صرف میں پر اکتفا نہیں ہوتا ، بلکہ اس سازش کیس کے تمام شرکا کے خلاف اسی قسم کے حملے کیے گئے۔

ان تمام تفاصیل سے یہ بات ثابت ہوجاتی ہے کہ بنگال کے دیمات میں مسلمان کاشتکاروں پر سید احمد شہید کی تحریک جہاد کا اثر ان کی شہادت کے بعد مرتب ہوا ۔ اور یہی وہ اثر تھا ، جس کے اثرات آج بھی بنگال کے کاشتکاروں میں دیکھے جا سکتے ہیں ۔ یہ اثرات ہیں ، ان کی مذہبیت اور ساتھ ہی اپنے حقوق کے لیے جدرو جہد ۔ چنانچہ مشرقی پاکستان کی کسان تحریک کا یہی ماضی ہے جو اسے اب تک زندہ رکھے ہوئے ہے ۔

ان اثرات ہی نے بنگال کے مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔
ایک طرف دیمات میں بسنے والا کاشت کار تھا جو زیادہ لڑا کا ، زیادہ بھادر
اور زیادہ جواں ہمت تھا۔ دوسری طرف شہر میں بسنے والا مسلمان ، جو
ہست ہمت ہوگیا تھا اور ہمت ہار چکا تھا ، مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں
ڈوب چکا تھا۔ اسی پست ہمت مسلمان میں مستقبل سے نبرد آزما ہونے والے
ایک طبقے نے جتم لیا۔ اور اس طرح بنگال میں بھی آئے رجحانات اور انگریز
سے ناطہ جوڑنے اور مغربی تعلیم کو قبول کرنے کی تحریکوں نے جتم لیا۔
سے ناطہ جوڑنے اور اس کے بعد کا بنگال ان ہی مختلف اور متضاد رجحانات
اور تعریکوں کی آماج گاہ رہا ہے۔

1. Economic Development of the Overseas Empire.

By L.C.A. Knowles.

2. Consideration on Indians Affairs.

By William Botts.

- 3. Memorandum of the Nawab of Bengal to the English Governor.
- 4. Reflections on the Government of Indostan.

By L. Scrafton.

- 5. House of Commons Select Committee Reports.
- 6. A View of the English Interests in India.

By William Futharton.

- 7. Growth of English Industry and Commerce in Modern Times.

  By W. Cunningham.
- 8. The Law of Civilisation and Decay.

By Brooks Adams.

- 9. Wealth of Nations. By Adam Smith.
- 10. Expansion of Egland By J. R. Scaby.
- 11. Some Aspects of Indians Foreign Trade.

By Sarshad.

12. Development of Capitalist Enterprise in India.

By D. H. Buchanan.

13. Capital. By Marx.

14. Imperialism. By Lenin.

15. Peoples History of England. By Morton

- 16. A Brief History of the Indian Peoples.

  By W. W. Hunter.
- 17. A Statistical Account of Bengal.

  By W. W. Hunter.
- 18. Annals of Rural Bengal.

By W. W. Hunter.

19. British Policy and the Muslims in Bengal.

By A. R. Mallick.

- 20. The Patna Crisis. By W. Tayler.
- 21. Social History of the Muslims in Bengal.

  By Dr. Abdul Karim.
- 22. Documents on Wahabi Trials.

By Dr. Muinud Din Ahmed Khan

| غلام رسول مبهر                        | ۲۳ - سید احمد شهید            |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| и                                     | ۳ - سرگزشت مجابدین            |
| "                                     | ۲۵ - جاعت مجاهدين             |
| ابوالحسن على ندوى                     | ٢٦ - سيرت سيد احمد شهيد       |
| شاه اساعیل شهید                       | ٢٥ - منصب امامت               |
| 4                                     | ۲۸ - صراط مستقیم              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٩ - تقويت الايمان             |
| مولانا حالی                           | ٣٠ - حيات جاويد               |
| ڈاکٹر ایس ۔ ایم ۔ اکرام               | ۳۱ - موج كوثر                 |
| u                                     | ۳۲ - رود کوثر                 |
| عبدالسلام خورشيد                      | ۳۳ - صحافت: پاکستان و بند میں |
| ڈاکٹر مجد شہیدانتہ                    | ۳۳ ـ بنگلا ادب کی تاریخ       |
| مترجم، عبدالرحان بے خود               |                               |
| ڈاکٹر تارا چند                        | ۲۵ - تمدن بند پر اسلامی اثرات |
| شاه ولی الله                          | ٣٦ ـ سياسي مكتوبات            |
|                                       |                               |

ابوالكلام آزاد

ے ہے ۔ شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک عبيدالله سندهى ۳۸ - عبیدالله سندهی مجد سروز وس - علمے بند کا شاندار ماضی مولانا مجد میاں دہلوی . ہ \_ علم ے صادق پور ا ہم - نقش حیات حسين احمد مدني ٢٣ - كالا ياني جعفر تهاليسرى الله بخش يوسفي ٣٣ - تاريخ يوسف زئى پڻهان س م حیات طیب حرت دہلوی شاه اساعیل شهید ٥٨ - تاريخ مدرسه عاليه عبدالستار ٣- - جد بن عبدالوباب مسعود عالم تدوى ے ہے ۔ پہلی اسلامی تحریک ۸م - تذكره